

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی و نیابدل سکتا ہے

مجموعة افادات
حكيم الأمّة مُجدّ وُالملّة تَهَانُوى رحمه الله
حكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله
حضرت مولانا محمر يوسف كاندهملوى رحمالله
شهيد اسلام مولانا محمر يوسف لدهيانوى رحمالله
شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثمانى مظله العالى
مُبلّغ إسلام مولانا محمر يونس بالن يورى مظله العالى
وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ چَوَ فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان چُوک فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان (061-4540513-4519240)

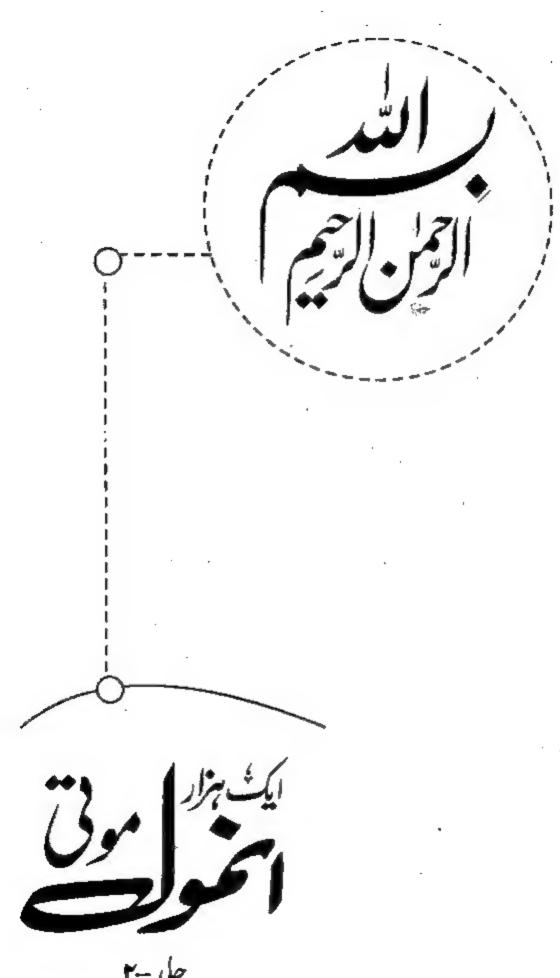

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### مجهوعه افادات

علیم الامت مجددالملت حضرت تفانوی دهمدالله حکیم الاسلام حضرت قاری محدطیب صاحب دهمدالله حضرت جی مولا نامحد یوسف کا ندهلوی دهمدالله حضرت شنخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی دهمدالله شهیداسلام مولا نامحد یوسف لدهیا نوی دهمدالله ودیگرا کا برین دمهم الله ایک ہزارانمول موتی اس میں سے کوئی بھی موتی آب کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

ایک بزار موتی

جلد-۲

مرب مُصمّداسطق مُلسّانی

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ پوک فراره متان پَائِتَان پوک فراره متان پَائِتَان پوک فراره متان پَائِتَان

### ئے۔ انخولص

### انتباه

اس کتاب کی کا بی را نئے کے جمل حقوق صحفوظ میں کسی بھی طریقہ ہے۔ اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوند **م**شیر قیصراحمدخان (ایدوکیشانگاورشدان)

### قارئین سے گذارش

اوار و کی جی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ انجمور شداش کام کیلئے اوار و میں بغا و کی ایک جماعت موجوور بی ہے۔ پھر بھی کوئی تلطی نظر آئے تو ہرائے مہر پانی مطلع فر ما کرمنون فر ما کیں تاکہ آئند واشاعت میں درست ہوسکے۔ جزا کم اللہ

ادروا البغات المرفي بين في أورو المكان الكثير وهو ين البياة المسادراولين كان الكثير وهو ين المسادراولين كان المتروع المرفي بين المرفي المحكوم المرفي المحكوم المرفي المحكوم المرفي المحكوم المرفوع ال



### عرض مرتهب

### بسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلي على رسوله الكريم اما بعد

بررگان سلف کے حالات وواقعات انبان کی اصلاح کیلئے انتہائی مفید اور مؤثر ہوئے ہیں۔ کیونکدان سے اسلامی احکام کی عملی شکل سامنے ہی ہے اور اپنے اسلاف کا وہ مزاج و فداق واضح ہوتا ہے جوآ مخضرت ملی اللہ علیہ دسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے لے کر آخری وور تک عملی طور پرنسل درنسل نشکل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی چوڑی نصیحت آموز تقریریں ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات سے واقعہ ان طویل تقریروں سے کہیں زیاوہ ول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے مصنفین نے بزرگوں کے متقرق واقعات جمع کرکے انہیں امت کیلئے محفوظ کیا۔

الله کے فضل وکرم سے بندہ کی زندگی اکا برعاماء کی مستند کتب کی نشر واشاعت میں بسر ہو
رہی ہے۔ جس کی بر کمت سے پچھے ورق گردانی کا موقع میسر آجا تا ہے۔ دوران مطالعہ جو بھی
ایسا واقعہ نظر سے گزرے جس میں اصلاحی پہلو ہوا سے محفوظ کر دیا جا تا۔ اس طرح واقعات کا
ایک ذخیرہ جمع ہوگیا۔ ان واقعات میں اسلامی تاریخ کے نشیب وفراز بھی ہیں اور امت مسلمہ
کے عروج وزوال کی داستان بھی۔ رلانے والے پر دردسانحات بھی ہیں اور ہندانے والے فارائف بھی ان میں فکر انگیز مضامین بھی ہیں اور علمی جواہر یارے بھی۔

بندہ کے پاس ایسے اصلاحی واقعات امثال لطائف اور عجیب وغریب جواہرات پرمشمل بیاض جمع ہوگئی جس کی اشاعت اس نیت سے کی جارہی ہے کہ ان ہزار واقعات میں سے پڑھنے

والفركوس ايك مات سيدين فاكده بوجائة ويدبنده كيلية ان شاءالله ذخيرة آخرت ثابت بوكار آج كىمصروف ترين زندگى مين جبكه كى طرف زياده رجحان نبيس ر مااوراليكثرا تك ميذيا نے کتب بنی کا ذوق بری طرح متاثر کردیا ہے ایسے حالات میں مخیم کتب اور بے شاررسائل سے ماخوذ بید کچیسی مجموعہ ان شاءاللہ قار کین کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگا۔ ز برنظر كتاب ميں اكثر جكمة ب كو" قليوني" كے حوالے سے متعدد واقعات مليس مے جو ك يشخ شهاب الدين قليوني رحمه الله كي ناياب عربي تصنيف كأرد وترجمه ينا درموتي يينے مسئة بين \_ ماشاءالله بيروا قعات جبال معلومات افزاجين وبإن اصلاح افروز بحي بين \_ دوران ترتیب اس بات کی پوری کوشش رہی کہ کوئی بھی واقعہ غیرمتند نہ ہواس لیے ہر تقریباً ہرواقعہ کے آخر میں حوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جاسکے۔ تاہم علاء کرام ہے گذارش ہے کہ کی بات میں سقم محسوں کریں تو مرتب کو مطلع فرمادیں تا کہ آئنده ايديشن من ورسكى كروى جائے جويقينا آب كيلئے صدف جاريد ،وگاليكن بدبات و بن میں رہے کہان واقعات میں کوئی خاص تر تیب نہیں رکھی گئی جیسے کوئی موتی سامنے آیاوہ لیا ا حمیا ہے۔مبضوع کی مناسبت سے اس مجموعہ کا نام الیک برارانمول وتی "رکھا گیا ہے۔ الله كفل سے اسكى بہلى جلد كافى مقبول عام ہوئى جس سے : بسرى جلد مرتب كرنے كا واعيسهدا بواسان شامالله ان متندموتول سية بكي ونياخ فشكوز اورة خر ت كامياب بن سكتي ب قارئين محترم! دوران مطالعه بيبات ذبن من رب كه بيدوا قعات اصلاح وترتيب اعمال کیلئے ہیںان سے فقہی مسائل کا اخذ کرنا درست نہیں ۔ سی بھی اشکال کی صورت میں قریبی علاء کرام ہے رجوع فر مائیں اور غیرمتند کتب اینے اور اپنے بچوں کی پہنچ سے دور تھیں ۔ آخريس بارگاہ رب العزت ميں دعاہے كداس مجموعه كومرتب وقارتين كى ونيوى اصلاح واخروى فلاح كاؤر بعدينا تعي اورجم سبكواسية أسلاف كفتش قدم يرجلن كى تُونِيْنَ عَطَا قُرِما كَمِي \_ وَمَا تُوفِيقِي الا بالله وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين ورالعلا محمد التحق عني عنه جادى الاولى ١٣٢٩ مد برخاق جون 2008 م

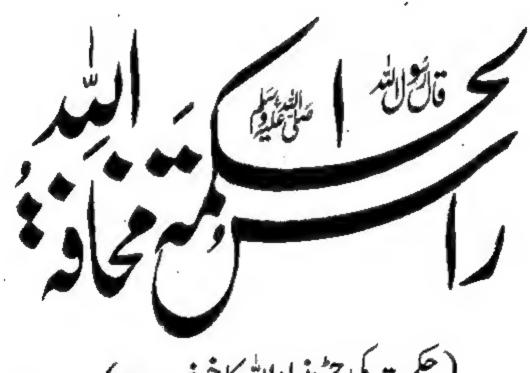

( حکمت کی جر بنیا داللہ کا خوف ہے)

## جن كتب سے بيانمول موتى چنے گئے ہيں

| ترندی شریف              | الوواؤ دشريف              | بخاری شریف      | تغسير ودمغور        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| منداح                   | مؤطا                      | كنزالعمال       | ابن ماجہ            |
| وارقطني                 | مجم كبير واوسط            | كتاب الرقائق    | مكلوة المسانح       |
| حتماب الشفاء            | الاصاب                    | شعب الإيمان     | متدرك ماكم          |
| اسدالفاب                | تزغيب وتربيب              | قرةالعون        | منجح ابن فزيد       |
| <u>א</u> רוונישולט      | جمع الغوائد               | حلبية الاولياء  | سيرة ابن بشام       |
| مشانخ كاندحله           | تذكره مشائخ               | خدام الدين      | انوارافتقر          |
| وفيات ماجدى             | نعبائع مزيزيه             | يقمع دمبالت     | حيات امير شريعت     |
| الخطبيب                 | مصحيح ابن حبان            | نغوش دفتكان     | اشرف التثبيه        |
| سكون قلب                | سراح الصراح               | تارق نمذاب      | تصور کے شری احکام   |
| سيرت مصطفي              | منا قب المام أعظم         | فطبات لميب      | سيرة انعياد         |
| طبرانی                  | ٣١٣ روش ستار ي            | حيات انور       | مجنع الزوائد        |
| كتوبات فيخ الاسلام      | انغاس فتدسيه              | امداوالمشاق     | اصبانى              |
| مثانی بحیین             | تذكرة كالمعلوي            | الكلام إلحسن    | فيوض الحالق         |
| كتاب الازكيا            | حيات الحوان               | اكابر كاتفوى    | القول الجليل        |
| 117.21                  | فطبات وللخطات مكيم المامت | تغيوبي          | حسن العزيز          |
| جوا ہر حکمت             | ميرت مهاجرين              | البداب          | فضع الاكابر         |
| جی <i>ں بڑے مسلم</i> ان | این عسا کر                | سواغ رائے پوری  | حياة الصحاب         |
| حكايات كاانسأنيكو بيذيا | حكايات اسلاف              | معادف سليماك    | تذكره فعنل دحن      |
| كتابوس كى درسكاه        | مجالس مفتى اعظم           | ثمرات الاوراق   | كاروان جنت          |
| فضائل قرآن              | جوابر بارسه               | حقوق العباد     | وفيات الاعميان      |
| مقالات حكمت             | وحيازه العلوم             | شرف المناقب     | الاستعاب            |
| حكايات صحاب             | ظفرالحصلين                | بائبل عقرآن تك  | بلوغ العمانى        |
| ماجنامه الرشيد          | مامينامه" البلاغ"         | ما منامه الحق"  | ما بهنامه "الفرقان" |
| ما بهنامه "البدي"       | ما منامه " دارالعلوم"     | باجنامة الإعداد | ما منامهٔ ایمات ٔ   |
|                         |                           |                 |                     |

## فہرست عنوانات

|     | فضائل اصحاب بدريين            | **   | 14  | ایک وسوسداوراس کاعل                | r <u>z</u> |
|-----|-------------------------------|------|-----|------------------------------------|------------|
| E   | لا كهدر بم اور حماقت          | m    | IA  | حكايت معرت في عبدالباري رحمالله    | ľA         |
| ۲   | ای نے جمعے خطرہ میں ڈالا ہے   | M    | 19  | حضرت على بن افي طالب ووعوت         | (*9        |
| ۳   | ایمان کی تازگی پرمرفے والا    | M    | 10  | سعادت مندي                         | 79         |
| ١   | تقذر پرامان                   | CY   | n   | وعاندكرنے يراللدكى تارامتكى        | ٥٠         |
| ۵   | حضرت ابن عباس كونفيحت         | 144  | 17  | حضرت ابوقحا فدكودعوت دينا          | ۵۰         |
| 4   | رؤساساحتياط                   | 44   | **  | يرودى لا كے كود كوت                | ٥٠         |
| 4   | مقبول عبادت                   | 4    | PTV | ایک جمعی کودموت                    | ۱۵         |
| Α   | حكايت حفرت جلال الدين ياني يا | 4    | ms  | وی ہوگا جومنظور خداہے              | 41         |
| 9   | تلقين صبر                     | ساما | PY  | دواعلات                            | ۵۱         |
| j.  | حضرت عثان بن عفان كودموت      | lulu | 12  | ا کابر کی با جمی حبت               | ٥٢         |
| 11  | دنیاری سےدورر بنے کی تعیوت    | lulu | PA  | حاتم کی نماز                       | er         |
| 11" | مجیلی پردتم کرنے کا انعام     | ra   | 79  | حكايت شادعبدارجم صاحب رحمالله      | or         |
| 11- | پانچ چیزوں سے فراغت           | ra   | r.  | بلاكت كاخطره كب؟                   | ar         |
| الم | جومقدر مل ہے وی ملے گا        | ro : | m   | انسانيت كى تچھٹ                    | ٥٣         |
| 10  | تواضع اورز بد                 | PM   | **  | ان مشركول كوفردا فردا دعوت دينا جو | ۵۳         |
| 14  | ایک صاحب حال پزدگ             | PH.  |     | مسلمان بيس بوع الإجهل كودوت        |            |

| 400        | وعا کے تین دریج                     | ۵۷         | ۵۳  | دعا کی قدر                           | m     |
|------------|-------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|-------|
| 415        | خاوند کی تابعداری کی عجیب مثال      | ۵۸         | ۵۵  | عبديت                                | lada. |
| ۵F         | ہے جموٹے کی میجان                   | ۵٩         | ۵۵  | توكل يس كامرانى ب                    | 70    |
| 70         | زبارت قبورے منع كى حكمت             | ٧٠         | ra  | ا کاٹر کی باہمی بے تکلفی             | ۳۹    |
| YY         | قار يول كى بهتات                    | 11         | ۲۵  | حكايات معزت شاه عبدالعزيز            | P2    |
| 44         | دوآ دميول كورځوت دينا               | 44.        | 02  | اولا درسول صلى الشدعلية وملم كاكروار | PA    |
| 44         | زایداندزندگی                        | 45         | ۵۷  | بد کاری خفندی کا نشان                | 14    |
| 42         | مال کی بددعا                        | AL.        | ۵۷  | مردول اور مورتول کی آوار کی          | ابا   |
| AF         | وعا كولا زم كرلو                    | 10         | ۵۸  | معزت عثمان اور حضرت طلح كود كوت      | M     |
| AF         | شاوعبدالعزيز رحمهالله كي فراست      | 44         | ۵۸  | الله تعالیٰ کے ہو کررہو              | MA    |
| AF         | وجالى فتنداور نئے نئے نظریات        | 14         | ۵۸  | كيميا بركز شيكعنا                    | laha  |
| 14         | بنونجار كايك فخض كووتوت             | AF         | ۵۹  | ایک عاول با دشاه اور شیطان           | lala  |
| 44         | اسلامی اقدار کی حفاظت               | 44         | ٧٠  | حكايات حضزت شاهو بي الله             | ra    |
| 44         | ا كمهاورة وى كود فوت                | ۷٠         | ٧٠  | مثالی شجاعت                          | (°Y   |
| 44         | قبوليت كالفين ركهو                  | ۷۱         | 4.  | ووجنمي گروه                          | 62    |
| 4.         | ہر چز اللہ ہے ما تھو                | <b>4</b> F | 4+  | جالل عابداور فاس قاري                | ľÀ    |
| ۷٠         | جسم کا بھی تن ہے                    | 45         | 41  | موت پر بیعت ہوتا                     | 14    |
| 4.         | الشكىياد                            | 45         | II. | جلدى نەمچا ۋ                         | ۵٠    |
| 40         | شاه عبدالعزيز كي ايك اور كرامت      | ۷۵         | 11  | علمى مقام                            | ا۵    |
| ا2         | عالمهمام كي زبول حالي اوراس كالمهاب | ۷٦         | 47  | حعرت دائيوري كاغيرسلم كوجواب         | ۵۲    |
| ۷1         | حضرت معدين اني وقاص أماكي بحوك      | 44         | ٩٢  | خوف خدا                              | ٥٣    |
| 41         | حضرت عبدالله بن عمرها كي جرت        | ۷A         | 44  | ايك قول جميل                         | ۳۵    |
| 28         | د والبم نعتين                       | 44         | 41" | محروفريب كاووردوره                   | ۵۵    |
| <u>۷</u> ۳ | مال کی فرما تیرداری                 | ۸٠         | 415 | حعزت بشير بن خصاصيه گودعوت           | ΔY    |
|            |                                     |            |     |                                      |       |

| Al | وین کے نئے مشکلات کا چیش آنا     | 100  | 41 | پانگی چیز ول کوغنیمت مجھو         | ΑI   |
|----|----------------------------------|------|----|-----------------------------------|------|
| Al | حپیونی ی مجد کااجر               | 1+4  | ۷٣ | حضرت يميني عليه السلام كي بدوعا   | ۸۲   |
| ΛI | مديث اور فقه <sup>خن</sup> ي     | 1+4  | 47 | استحضارتكم                        | A۳   |
| ΑI | عجيب حافظه                       | I•A  | 24 | قرب قيامت اوررؤيت ملال            | ۸e   |
| At | علمائے مؤ کا فتنہ                | [+4] | ۲۳ | قيامت کی خاص نشانیاں              | ۸۵   |
| ۸۲ | حضور علف كي خاطراؤيت اثعانا      | +    | ۲۳ | معزات انسارهم كاديئ تزت برفخركرنا | ΑY   |
| ۸r | مجوک ہے پناہ                     | 111  | 24 | פונד                              | ٨٧   |
| ۸۳ | حنمواح                           | 111" | ۷۵ | بین کاتعلیم کے اثرات              | ۸۸   |
| ۸۳ | لومڑی دھو کہ کھا گئی             | 119" | 40 | عيب دار چيز کي فرونت پرصدمه       | Λ4   |
| ۸۳ | تين احكام                        | HP   | 40 | شاه صاحب کی ایک ملغوظ             | 4+   |
| ۸۳ | شاه ولى الله كامقام على          | IΙΔ  | 44 | كرائے كے كواہ اور پيسيول كے حلف   | 91   |
| ۸۳ | الل حق اورعلماء و كدرميان مدفاصل | 114  | ۷٦ | حضرات انصارتم كى صفات             | 97   |
| ۸۳ | ابو بكر وعر كاصدق دين كاانداز    | 114  | 41 | دوا کیا کرو                       | 917  |
| ۸۵ | ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر     | 11A  | 44 | ديني غيرت وجميت                   | qr   |
| ۸۵ | <i>ر</i> ک د نیا                 | 119  | 44 | زوال سلطنت كي وجه                 | 40   |
| ۸۵ | جانور بحى جرب فاكده الفاتاب      | JI'e | 44 | ذ کرکی نضیات                      | 94   |
| PA | چندامامول کی وجه تسمیه           | 117  | ∠A | نا خلف اور نالائق احتی            | 44   |
| ΑY | الل حق كاغير منقطع سلسله         | IPY  | 44 | ونياطلب كرنے كامقصد               | 44   |
| PΑ | رقت قلب کی فکر                   | 1995 | 49 | اخلاص کی توت دیرکت                | 44   |
| ΥA | معجدول كوبد بوسے بچاؤ            | IMA  | 49 | يوم حماب كاخوف                    | 100  |
| ٨٧ | <u>کمال اوپ</u>                  | iro  | ۸۰ | فراست شاه عيدالعزيز رحمه الله     | 1+1  |
| A4 | الله كے حكم سے نجات              | 1174 | Λ= | نیک لوگوں سے محروی کا نقصان       | 1+1" |
| ٨٧ | مقام تقوية الايمان               | 182  | ۸۰ | معالج نے مجھے و کھوٹیا ہے         | 1+1* |
| ۸۸ | مم جنس پرئ کار جمان              | 1174 | A• | اینے بدیلے دوسرے کو بھیجا         | 1+1" |
|    |                                  |      |    |                                   |      |

|      | 1                                | _     | 5 |     | T                                  |         |
|------|----------------------------------|-------|---|-----|------------------------------------|---------|
| 40   | ميزيان اورمهمان                  | 101   |   | ۸۸  | كال ين؟ كال ين؟<br>كال ين؟ كال ين؟ | 114     |
| 90   | تجاب كى ايك دجه                  | 101   |   | ۸۸  | لومژی اور بھیڑیا                   | 1974    |
| 94   | ناج کانے کی تعلیں                | ۱۵۳   |   | A4  | مسجد بين جما ژود يخ واني           | (1")    |
| 44   | عوام الناس اخطأب مدلقي           | 144   |   | A4  | ایک کرامت                          | IPP'    |
| 44   | شان استغناء                      | FOI   |   | Α4  | مردقلندر کاایک جمله                | 19-7-   |
| 92   | مخاط غذا كمانا                   | 104   |   | 4+  | گنا ہوں کا احساس                   | H-Tr    |
| 94   | سب سے بہتر تکہان                 | IQA   |   | .9+ | قیامت کب ہوگ                       | Ima     |
| 92   | دعا کی پرکت وکرامت               | 159   |   | 9+  | حضور ملا نے حضرت ابو بر            | (54     |
| 9A   | تنين جرم اور تنين سرائي          | 14+   |   |     | کے مال سے فج کیا                   |         |
| 9.4  | باللي جيدوينار جود كرم نے يراضوں | PH    |   | 4+  | اليان كاذا كقه وكلف دالا           | 112     |
| 44   | جنت کا گھر                       | IYP   |   | 41  | ذ كرالله كافائده                   | IP7A    |
| 44   | شان توکل                         | 145-  |   | 91  | الله تعالى كے ديدار كاشوق          | (Pmg    |
| 99   | انسان كابندراورسور بن جانا       | JH6"  |   | 91" | امراء سے استغفار کا بہانہ          | J(%     |
| 44   | الل خاندے حسن سلوک               | 175   |   | qr  | حرام چیزون شی خاندماز تاویلیس      | 10%     |
| 99   | اختلاف وانتشار                   | 111   |   | 97  | حعشرت عرنجارعب ودبدبه              | IPT :   |
| 100  | تین معاملات یس فیملدریانی ہے     | MZ    |   | gr  | اسلام کابل                         | 107-    |
|      | رائے کی موافقت                   |       |   | 91" | جامع علوم وفنون                    | יונייזו |
| 100  | مال کی پا کیزگی                  | HA    |   | 91" | زېر بياثر بوگيا                    | מיזו    |
| [++  | ا تباع شریعت                     | 144   |   | 91" | وثدال فتمكن جواب                   | IMI     |
| 100  | حفرت موى عليه السلام كاعصا       | 120   | L | 40" | بدكارى اور بدحيانى كانام ثقافت     | 10'2    |
| 1+1  | عجيب شان ئےلوگ                   | 121   |   | 91" | ع ليسوال مسلمان                    | I/7     |
| 1+1  | الیی زندگی ہے موت بہتر           | 147   |   | 91" | مشتاخی کا انجام                    | [[TI]   |
| 1+1  | حقیقت شنای                       | 141   |   | 90  | معده كودرست دكمو                   | 10+     |
| 1+1" | تمام گنامول کی مغفرت             | الالا |   | 4A  | <u>کمال او پ</u>                   | 161     |

|       |                                | •          |      |                                    |      |
|-------|--------------------------------|------------|------|------------------------------------|------|
| 1+4   | حطرت اسود كتاثرات              | 199        | 1+1" | معاطلات                            | 140  |
| 1+4   | مجد مس حلال مال الكاؤ          | †**        | 1+1" | علاءكوا حقياط كى زياده ضرورت       | 124  |
| 1+9   | تقو ئ                          | 191        | 1+1" | اعوذ بالشركى يركت                  | K    |
| 1+4   | دل وزبان پر حق کا جاری ہوتا    | 1'-1"      | 1+1" | ونیا کے لئے دین فروثی              | LΔA  |
| +     | عیب کود مکمناحیب ہے            | 14.14      | 1.15 | بوز میا کے گھر کام                 | 149  |
| 11+   | غالق کی مخلوق ہے محبت          | re r       | 1+(% | تعليم كيلئ مجرجانا                 | IA+  |
| Ш     | وعاؤل كي تول شهونے كا دور      | r-0        | 101% | با جی محبت                         | IAI  |
| Ш     | مركل كاعديشمس تاشك             | 14-4       | 1+1" | احتياط كاكمال                      | IAT  |
|       | نافر مانی نبیس کروں گا         |            | 1+1% | طلال وحرام كي تميز الحد جانے كادور | IAP  |
| 10)   | ز كوة ندوية كاعذاب             | 4-7        | ۳۱۱  | مساجد پرفخر                        | IAM  |
| 111   | اعمال باطعدى اصلاح فرض ب       | r-A        | 1+4  | يتهارى دنياب                       | IAA  |
| 111"  | طاعت كى لذت                    | <b>5.4</b> | 1+4  | نافرمانی کاسزا                     | PAI  |
| 1112  | ایک خواب کی تعبیر              | M•         | 1-0  | غريبول كا بعوك كاعلاج              | IAZ  |
| 111"  | تحرير تقوي                     | PII        | 1•4  | الل بدركود نياش لموث بيس كرتا      | 100  |
| 1115  | الله تغاني كا ارائستى كادور    | mr         | 1+4  | جنت كا كمر كد برا اوكا             | IA9  |
| II (° | یں ابوبرے بھی تیں بڑھ سکتا     | nr         | 1+4  | اخلاق                              | 19+  |
| 110"  | مجدى مفائى كاانعام             | ייוניו     | 1+7  | آ دی مجملی اور کدھ                 | 191  |
| 1117  | اعارتنى                        | rio :      | 1-4  | شاه صاحب کی ایک کرامت              | 191" |
| IIA   | بسم الله الرحمن الرحيم كى بركت | ria        | 1-4  | سودخوری کےسلاب کا دور              | 191" |
| ۵۱۱   | سيداحرشهيد كامحبت برتاثير      | MZ         | 1+4  | خركا بيمثال جذب                    | 1914 |
| HO    | آخری زماند کاسب سے بڑافتنہ     | MA         | 1•∠  | حورول کائم ر                       | 190  |
| 11.4  | حعزت عائشاً كوفيحت             | 1719       | 1•A  | كمال استغفار                       | 144  |
| 1171  | مسجدول كوخوشبودارر كمنا        | 17-        | I+A  | ايك محمت كالغيرة شريت الله         | 194  |
| 114   | ونياوى باتيس                   | rri        | 1+A  | المالي فتنوب كادور                 | Ι۹Α  |
|       |                                |            |      |                                    |      |

| 177   | ولوں کونرم کرنے کانسخہ          | 717.4 | 114   | ايك لطيف واتعه                   | PPP    |
|-------|---------------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------|
| יויון | عجيب نفيحت                      | PTZ.  | il4   | يبودى مسلمان موكيا               | PPT    |
| Ira   | بماعت كيلخ مجدجانا              | rm.   | HA    | اخلاص كامظا بره                  | rm     |
| ITO   | لواب كوجواب                     | 2779  | HA    | آمرية اورجرواستبداركادور         | PTO    |
| 110   | ا نانیت اورخود پسندی کادور      | ro-   | IIA   | فصلے آسان پر ہوتے ہیں            | PPY    |
| Iro   | عرب کی جافی                     | rái   | 114   | تجارت اوراعلان كمشدكي            | 172    |
| IFY   | آزبائش شرامرادرعافيت عن الكوكرد | mr    | 119   | أيك لطيف امتحان                  | MA     |
| 114   | وروليشي وصندا                   | 101   | 119   | ایک عجیب جانور                   | 774    |
| IPY   | ایک لڑ کے کی ذہانت              | rom   | 17+   | تواضع شاوا ساعيل شهبيدر حمدالله  | PP-    |
| 174   | لمغوظ عيم الامت                 | 100   | Il'e  | ظاہر داری اور حالیوی کا دور      | rry    |
| 11/2  | الثدكاسابيه بإنے والا           | ren   | **    | عورت اورتجارت                    | PPY    |
| 11/2  | دوسرون کی دلداری ودلجوئی        | 104   | 17'0  | حصرت عمر الى آ ه و بكا           | PPT.   |
| 112   | حسن قراءت کے مقابلوں کا فتنہ    | TOA   | 111   | مخبارانپ                         | ren    |
| 11%   | اند مير ب بش مجد جانا           | 129   | ויוו  | عدم تواضع كاموقع                 | rro    |
| IPA   | قوت برداشت                      | 14.   | 11"1  | خىلىق انسان                      | PPY    |
| IFA   | ايمان كالقاضا                   | 1711  | IFF   | متانت اور زی                     | rrz i  |
| IPA   | وانشمند بي                      | ***   | Irr   | بلندوبالاعمارتون مين ذيكيس مارنا | PPA    |
| (PA   | شيطان إوراس كالتكبر             | PYP   | IFF   | ونیات دوری اورآ خرت سے محبت      | P7=4   |
| 124   | روز فی آدی                      | **(** | IFF   | مبرض بعلائی ہے                   | PIP4   |
| 11'9  | محبت رسول صلى الله عليه وسلم    | 710   | 1144  | مجد کے نامناسب امور              | m      |
| 114   | عذاب البي كاسباب                | ryy   | 144   | باجى محبت                        | יייויו |
| 184   | خداك لعنت وغضب يس صبح وشام      | 117   | IPP   | درودشریف کی برکات                | P)PP   |
| 1174  | صدقه مردول تك وبنجاب            | PYA   | Ilida | مندكاا كي قصه                    | PTVIV' |
| 1174  | تماز وزكؤة                      | 749   | irr   | امت کے زوال کی علامتیں           | ma     |
|       |                                 |       |       |                                  |        |

| 1172      | حضرت کی دعا کمیں                 | rer         | 1100   | تفنع سے پاک                   | 1/2+        |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|
| IFA       | ترتى پندانه فاك بات              | 190         | 17"1   | مجيب جوال                     | 1/41        |
| IPA       | اسلام کی دی ہوئی عزت             | <b>144</b>  | 1121   | تلاوت <i>کر کے ر</i> ونا      | 12r         |
| IP'A      | تمازاز كوة ارمضان ادرج           | 194         | Heal   | فتنه ونساد كادور              | 12 m        |
| 1179      | جذبه مهمان نوازي                 | 191         | 11"1   | تین مفول تک رونے کی آواز      | 12.0        |
| 1979      | كوه قاف كفرشة                    | 199         | 11"1   | منافق لوگ                     | 72.0        |
| 11"9      | سوزش دا حتياط                    | 9"0+        | IPY    | ايك ويني قرض كى ادا ليكي      | <b>12</b> 4 |
| 100       | ارباب افتدار کی غلط روش کے       | 1%)         | lana.  | ووعثراب                       | 1/2         |
|           | خلاف جہادے تمن در ہے             |             | Ibah.  | أيك لمقوظ                     | ľZA:        |
| 11%       | موام الناس كي فاطر مشقتين جميلنا | r*r         | llala  | عالمكيراورلاعلاج فتنه         | 124         |
| 10%       | دنیا کی مثال                     | P*P"        | lb.b.  | كلمداسلام كااقراركرنا         | 174+        |
| IM        | تک مال میں خوشی                  | la. la.     | (PPP   | المجى چيز                     | PAI         |
| IM        | حيد يت وخدمت                     | r-0         | - 1144 | أيك سوال كاحل                 | mr          |
| 109       | متن کی شرح                       | FFY         | 1177   | یاحی یا تیوم کی برکتیں        | 17A1"       |
| יוייוו    | مورتوں کی فرما نیرداری           | <b>14</b> 4 | ira    | مولوی گر شخصیت                | יאמי        |
| IPP       | قد ش جلا مونا                    | ľΆ          | ۱۳۵    | خیرے بے بہر الوگوں کی بھیز    | 170         |
| IM        | عبادت کی حقیقت                   | 1749        | IFS    | سنت نبوى كى مثانى اطاعت       | PA1         |
| (797      | كثا موا باتحد بركيا              | 171+        | IFA    | تبيرووكل                      | MZ          |
| 141-      | هم د ین                          | 1711        | IPY    | باجى محبت                     | MA          |
| المايما ا | جيب اور پيٺ كا دور               | mr          | H=A    | ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہ | 1/4         |
| H.Y.      | مال کی پر یادی                   | M           | 1124   | لمغوظ عكيم الامت حضرت تعانوي  | 14+         |
| נוריור    | شان اجماعیت                      | ייורינ      | IPZ.   | فتنه كدورش عبادت كالبروثواب   | 191         |
| וייויןן   | اخلاص تيت                        | ma          | 172    | عارفين كالمريقه               | 797         |
| ۱۳۵       | جیسی کرنی و کی جمرنی             | אבו         | 112    | ہر قوم کی اصطلاح الگ ہے       | 191"        |
|           |                                  |             |        |                               |             |

|      |                                |         | - |       |                                     |                    |
|------|--------------------------------|---------|---|-------|-------------------------------------|--------------------|
| 157  | نکی کا بدله نیک ہے             | ניורין  |   | 100   | حسن ظن اور تواضع                    | mz                 |
| Iat  | مجمددهت                        | יוידיו  |   | ۵۱۱   | مالات شروز افزول شدت                | PIA                |
| 151  | كيااييا بحى موكا؟              | 1-111-  |   | ורץ   | مماني آخرت كيليم بالى جمط تيمين     | 1719               |
| 101" | لا چې تا تې پ                  | \$-Tyle |   | וייזו | وقت بدلتے ویریس کاتی                | 1"7"               |
| 101  | دوز خ ہے آڑ                    | מיויו   |   | 102   | حق كوئي                             | וזריו              |
| 157  | عيم الامت كواعدى حقيقت         | HALA    |   | 10%   | زيور کې ز کو ۳                      | יייי               |
| ior  | سائل كے مطابق جواب             | PTZ.    |   | 172   | بندگی                               | \$** <b>\$</b> *** |
| 100  | مثمن کے ذریعہ تجات             | PΤΆ     |   | 172   | مهاجد کی ہے جرحتی                   | inhin,             |
| 100  | تعظيم بارى تعاتى               | l-lad   |   | 16%   | لظف كي ووصورتين                     | מדיו               |
| 100  | وین کی باتوں کوالث دیا جائے گا | ra-     |   | I/A   | ينها كمناويث شرب بمايم وجائكا       | 274                |
| rai  | دل کی زی اور تخق               | rol     |   | IM    | وس ذى الجيركا خاص عمل               | mz                 |
| ral  | قرباني كااجر                   | rar     |   | IPA   | بالهمى محبت                         | 177                |
| rai  | قربانی ندکرنے والا             | יימי    |   | I/A   | مسواك كرنا                          | 1-4-4              |
| rai  | اصاغرنوازي                     | ייפיו   |   | 10'9  | مثانی استادوشا کرو                  | PP+                |
| 104  | بندرهوين شب كي فضيلت           | raa     |   | H*4   | امیر تماره کی مخاوت                 | PP1                |
| 102  | زندگ کی تین نعتیں              | ייסיו   |   | 104   | مناظره ساحراز                       | PPY                |
| IDA  | سلامت قلب                      | אמיו    |   | ۱۵۰   | کھوٹے درہم                          | -                  |
| IOA  | بزرگول کی محبت کے الوان        | rbA     |   | 10+   | خوش بخت وبدبخت حكمران               | L.L.L.             |
| IOA  | تبای کی اصل بنیاد              | rbq     |   | ادا   | فانى كانتصان كركياتى كانفع ماسل كرو | מדיו               |
| 109  | وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کراو   | P"Y+    |   | Iál   | الشانوالى حفاظت كالعرجان كالدم      | ויידייו            |
| ۱۵۹  | يېود ونصاري کې نقالي           | 12.41   |   | Idi   | بالحج چیزوں کا حساب                 | 172                |
| 109  | يوى كالمرف مقرباني             | 777     |   | 141   | Zt iş                               | אליו               |
| 109  | امت كاطرف حقرباني              | LAIL    |   | IOI   | اقتدار                              | 1774               |
| 14+  | بانى تبنيغ رحمه الله كااخلاص   | m.Ala.  |   | ior   | رحسنة خداوندي كي وسعت               | 1774               |
|      |                                |         |   |       |                                     |                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| اشرف المخلوقات               | 173.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عصمت انبيا ولبهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۳                                                           |
| منرورت کی چیز                | lad+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الل يصيرت كي نظر بس مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-44                                                          |
| نيكى كالمتح معيار            | P#41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جالل مفتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244                                                           |
| ايك خواب كي تعبير            | man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امارت كے معاملہ كى نزاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PYA                                                           |
| اندهادهندل                   | ladla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرباغوں كومونا كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PYT                                                           |
| ظاہرو باطن کی عمد گی         | mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FYF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اتباع شريعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120                                                           |
| عمل بالحديث كے مرك كا حال    | 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اكايركااحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                                                           |
| تطبيه فاروتي                 | 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رمضان اورشش عيد كيدوزول الى يركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 <u>4</u> 11                                                |
| علامدانورشاوكشميري كااستغناء | 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اميرالمونين كاليوند كل فيس بمن كرخطبه ينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12r                                                           |
| سائل کو مایوس کرنے کا انجام  | r'éa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ואוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا يك مئله كالمحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727                                                           |
| ونيااوراس كى ذلت             | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بدے بدار دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                           |
| اليك دكايت كي وضاحت          | <b>[***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسول الشقطية كالمرف عقرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124                                                           |
| اختلاف كانموست               | [%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایک مرض کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722                                                           |
| 85-12 pg                     | 1747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | arı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اكرام مجمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12A                                                           |
| احماس مروت                   | 14.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تباه کن گنا ہوں پرجراًت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ4                                                           |
| مدقہ دوز نے سے برات ہے       | (r+(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احساس ذمدواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P7\+                                                          |
| مدارفيض مناسبت ہے            | r+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ملال كما كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAI                                                           |
| مسلمانون کی خیرخوای          | 176.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دنیا جار فخصول کیلئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P74.P                                                         |
| خدا کی زیمن تک ہوجائے گ      | (% <u>/</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رحمت خداوندی کی امید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ראר                                                           |
| اقتداروالے                   | r-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بچین کی کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ተለተ                                                           |
| . دجالی فرقه                 | (% q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علما واورحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170                                                           |
| ونيا كامال ومتاع             | m+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خوف دامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAT                                                           |
| گناموں کی جڑ                 | MF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مال کی آیدوخریچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71/4                                                          |
| انو محی تمنا                 | Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAA                                                           |
|                              | منرورت کی چیز ایک خواب کی تبییر اندهادهندل اندهادهندل اندهادهندل اندهادهندل اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهاده مناورتا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهادهندا اندهای خوست اندانها مروت احساس مروت احساس مروت مندا دوزخ سے بحی کم مدارفیض مناسبت ہے مدارفیض | ۳۹۲ اندهادهند آل ۱۳۹۳ فا بردیاطن کو عمد گ ۱۳۹۳ فا بردیاطن کو عمد گ ۱۳۹۵ فا بردیاطن کو عمد گ ۱۳۹۵ فا بردیاطن کو عمد گ ۱۳۹۵ فا بردیاطن کو ایم ک کا استفتاء ۱۳۹۹ فا بردی او برای کرنے کا انجام ۱۳۹۹ و نیاادراس کی ذلت ۱۳۹۹ و نیاادراس کی ذلت کو مساحت ۱۳۹۹ فا اختیاف کو کوست ۱۳۹۹ فا اختیاف کو کرخوائی ۱۳۹۸ فی از کی نیان کلی فیرخوائی ۱۳۹۸ فیرائی فیرائی فیرخوائی ۱۳۹۸ فیرائی فیرائی فیرائی فیرائی ایرائی فیرائی ایرائی ایرائی فیرائی ایرائی ایرائی ایرائی فیرائی ایرائی ایرائی ایرائی فیرائی ایرائی فیرائی | ا۱۱ ا ۱۳۹۰ کیکا کئے معیار ۱۲۱ ا ۱۳۹۰ کیکا کئے معیار ۱۲۱ ا ۱۲۹۳ ایک فواب کی تبییر ۱۲۱ ا ۱۲۹۳ ایک فواب کی تبییر ۱۲۹۳ ایک فواب کی تبییر ۱۲۹۳ کیا ا ایک فواب کی تبییر ۱۲۹۳ کیا ایک کار دی کار کار دی کار دی کار دی کار دی کار دی کار دی کار | الل يصيرت كي نظر ش مقام الا اله الم الم الله الله الله الله ا |

|     |                                     |         | - |     |                                    |             |
|-----|-------------------------------------|---------|---|-----|------------------------------------|-------------|
| IAC | الل مقام کی شان                     | MYZ     |   | 140 | حضرت عثمان کی بلندی در جات         | MF          |
| IA  | اللہ کے خاص بندوے                   | M-V     |   | 144 | ایک پہلوان کی اصلاح                | (r)(r)      |
| iAr | قرآن عشبهات                         | (1744   |   | 124 | یے لوگ                             | Ma          |
| IAC | مومن كاتحفه                         | 4,4[4]  |   | 124 | منروريات دين كاا نكار              | MY          |
| IAA | حفرت عليها حفرت عليان كامزاج        | Lind    |   | 144 | اميرالمونين كي عجيب عاجز ى اوردعاء | M∠          |
| IAA | ایک غیرسلم ہے گفتگو                 | (PEPER) |   | 144 | ونیاوآ خرت کے فرزند                | MA          |
| IAY | الله يزجروسه                        | سلملنا  |   | 144 | علامهانورشاه تشميريٌّ دُانجميل ميں | 719         |
| PAI | جمله علوم کی جز                     | (aluta. |   | 122 | موت کو کٹر ت سے یاد کرو            | (PFe        |
| IAZ | و بي مسائل بين غلط قياس آرائي       | ന്നാ    |   | IZA | هيحت                               | ابليا       |
| IAZ | احزامظم                             | [A]WA   |   | IZA | قرآن اور نمازے محبت وشغف           | יויויין     |
| IAZ | آ فرت كمقابله شردنيا كاحيثيت        | mz      |   | IΔΛ | بدعمنی کے نتائج                    | سابلها      |
| IAA | قائم البيل وصائم انتحار             | אנוניו  |   | 144 | ابن عمر كاخواب                     | ייויליו     |
| IAA | قاعت                                | Lind    |   | 149 | سينه کا نور                        | ma          |
| 100 | ير بادى                             | ra+     |   | 14  | حقوق العباد كي اجميت               | וייח        |
| IA4 | وین کے بدلے دنیا کمانا              | ന്മാ    |   | łA• | الف ليلى ك خرافات                  | mz          |
| 1/4 | ایک دکعت میں ختم قرآن               | rar     |   | IA+ | ملفوطات حضرت منج مرادآ بإدرً       | P774        |
| 19+ | تكلفات ے آزادزندگی                  | ror     |   | IAI | قرآنی دموت کا دعوی                 | (TP)        |
| 14+ | قرآن کے محکمات سے اعراض             | ന്മന    |   | IAL | خطبه کی وعا                        | (ML+        |
|     | اور منشا بهات کی تلاش               |         |   | IAI | يرديسيول كي طرح رجو                | m           |
| 19+ | گناه کا دل پراثر                    | raa     |   | IAI | مرض اورعلاج                        | אשניין      |
| 14- | الله كاغضب                          | ran     |   | IAP | حضرت ابن عباس كاخواب               | <b>LALL</b> |
| 191 | آ ز مائشوں پرمبر کرنے والے          | raz     |   | IAP | نعت کی قدروانی                     | بالبلدا     |
| 141 | معاملات مين اختياط                  | ۸۵۲     |   | IAF | والدين كيلئ بيش كادعا كي اور صدقات | mrs.        |
| 191 | امام الوصيف رحمه الله كاكمال احتياط | ന്മു    |   | IAF | زندگی کے لئے سنبری اصول            | M-A         |
|     |                                     |         |   |     |                                    |             |

| l'el          | خدا كابنده بنو                     | ሰአሰ          | 191         | انسان كوہرہ شے كاعلم نبيں |            |
|---------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------|
| <b>1'-1'</b>  | فلالمون كاتسلط                     | MA           | 191         | ز كوة كوليس قرار دياجائ   | (CAI       |
| <b>1'+1'</b>  | اندازتر بيت                        | ran          | 191         | دلوں کا زیک               |            |
| r+r           | حفرت ذ والنون معریؓ کی توب         | MAZ          | 191"        | استادكااوب                | سائما      |
| r+r"          | بندگان ضدا کی شان                  | ሮአለ          | 191"        | لمی کے ذریعہ پیام رسانی   | ሮዝሮ        |
| Y+   Y        | آ خرت کور جے دو                    | 173.9        | 141"        | نظام <i>رزق</i>           | <b>C19</b> |
| F+ F*         | تخصيل علم كاشوق                    | <b>(*9</b> + | 19/4        | شير دشكر كامظا بره        | CAA.       |
| <b> </b> "+1" | شكايات متعلقين بين معمول           | المما        | 19,7"       | الكارات المناسبة          | 1744       |
| P+ (**        | پانچ خطرناک چیزیں                  | (*4*         | 190         | رزق ہے محروی              | MYA        |
| l'+("         | وتتى قدر                           | mate         | 190         | فتنهز ووقلوب              | PYE        |
| 1.014         | خطرات شل قدرت اللي كامشامده        | Lale         | 190         | حاجي صاحب كي تواضع        | <b>%</b> - |
| r-a           | مسلمانوں کی ہے وقعتی کا سبب        | ഫ്ല          | 194         | انقام البي                | اك۲        |
| r•∆           | لطف مجددم بدم                      | ጦዋዣ          | 194         | ا کا بر کے جمیب حالات     | 12°        |
| ۲÷۵           | جہم کے کتے                         | 794          | 197         | داون سے امانت لکل جائے گ  | 12T        |
| <b>16.4</b>   | بنت کی بشارت                       | MPN          | 194         | نا ابلول کی حکومت         | የፈተ        |
| <b>P+1</b>    | تعم الامير                         | 1744         | 194         | ٹا گرواستاد کامخاج        | 120        |
| F+1           | قرض چيوز كرمرنا                    | ۵۰۰          | 192         | غلباخلاق                  | rz4        |
| r+Y           | بغيرا مبازت مال لينا               | ۵+۱          | 19.6        | سنت ك منهم ش مخالط اندازي | الكارة ا   |
| <b>r</b> •∠   | الني اعمال كى ناشكرى سے بچ         | ۵۰۲          | 194         | جدت طرازی کاسبب شهرت طلی  | 74A        |
| r•∠           | ما <i>ں سے زیا</i> وہ مشفق         | 5+m          | 199         | لعنت کے اسباب             | (%4        |
| r•A           | ایک واقعد کی مثال سے وضاحت         | ۵۰۳          | 1'**        | دين كمعاف عمر رشوت        | m.         |
| r-A           | آ يت قرآ في كامعداق                | ۵۰۵          | 7**         | يدها خلاص                 | P2\1       |
| r•A           | شراب اورجوا                        | ∆+Y          | <b>P</b> +1 | انحريزى ئانفرت            | Mr         |
| P+ 4          | عكيم الامت دحمه الله كي شان اعتدال | ٥٠٧          | 101         | حفرت قیس بن سعد کی مخاوت  | mr         |
|               |                                    |              | ·           |                           |            |

|     | 712   | <u>تطب العالم</u>                  | orr  |
|-----|-------|------------------------------------|------|
|     | کا۲   | معزت ماتي صاحب كامحققانة ول        | ۵۳۳  |
|     | rız   | قر آن کریم بهترین وظیفه            | orr  |
|     | 712   | بے گناوکو جا کم کے پاس لے جاتا     | oro  |
|     | MA    | قبوليت دعاء                        | ۵۳٦  |
|     | MA    | انو کھا خریدار                     | ٥٢٨  |
|     | riq   | فينخ كى خدمت اورادب واحرام         | DITA |
|     | 114   | قرآ ن کی سند متصل                  | ۵۳۹  |
|     | 11.   | حفرت عثان كي دوخصوميتين            | ۵۴۰  |
|     | 114   | منافقانه فسلتين                    | ΔM   |
|     | 1114  | دب دین                             | ۲۵۵  |
|     | PP+   | ذكرالفدروح كائتات                  | om   |
|     | rri   | جنت کی خریداری                     | مسم  |
|     | rri   | حقوق کی صفائی                      | מיים |
|     | TTI   | شوق شبادت                          | ۲۵۵  |
|     | rri   | غصه پرقابو پانا                    | ۵۳۷  |
|     | rrr   | معرت ما تي صاحب كي اليك في كوتمبير | om   |
|     | rrr   | ہدایت کے دوطریقے                   | ara  |
|     | rrr   | جيش العسر ة کي مدو                 | ۵۵۰  |
| 1   | rrm   | اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں         | ا۵۵  |
|     | 784   | ه پيندمنوره کاادب                  | مدد  |
| L   | 777   | ب برم اورب عدر                     | ٥٥٣  |
| L   | ייויי | كمال ايمان                         | موم  |
| _ ' | ٣٣٣   | علمی و ملی قر آن                   | ۵۵۵  |
|     |       |                                    |      |

| _           |                                   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>!</b> *4 | انبياء كے وارث                    | ۵-۸          |
| ři•         | امت محمد كرست الدود الالمركي      | ۵٠٩          |
| l'i+        | لطافت طبع                         | ۵۱۰          |
| 111+        | نشه والى چزي                      | الد          |
| l'i+        | زيين غصب كرنا                     | ماد          |
| PII         | حياداري كاعالم                    | ۳۱۵          |
| ĦII         | رشوت                              | ماھ          |
| 711         | مرزاشه يدرحمه الله كي ظرافت       | ۵۱۵          |
| rir         | دعائس کی تبول ہوتی ہے             | PIG          |
| rir         | بزرگ کی ایک شان                   | ۵۱۷          |
| rir         | قانون خداوندي                     | ΔIA          |
| rim         | قريش كيتين آوي                    | 919          |
| rim         | كا تا بجا تا                      | ۵۲۰          |
| HF          | خوف خدار ضائے حق                  | arı          |
| *1**        | لطف                               | orr          |
| ric         | تقوى                              | ۳۲۵          |
| ric         | لطافت ونزاكت                      | orr          |
| rir         | وانش مندي                         | ۵۲۵          |
| ria         | آ ز مائش پرصبر کی دعا             | ory          |
| ria.        | زنا كاوسيع مفهوم                  | ۵۲۷          |
| ria         | غيرت ايماني                       | ۵۲۸          |
| ria         | جسم کی ز کو ہ                     | <b>Drq</b>   |
| MA          | درندول کے ذراعیہ ٹیک بندول کی مدد | ۵۳۰          |
| PIY         | حضورصلی الله علیه وسلم کی حضرت    | <b>5</b> 171 |
|             | عثال عنال عنال                    |              |

| rrr         | نیت کے اثرات و بر کات          | ۵۸۰           | ۲۲۳  | جب كايالميث كئ                       | raa         |
|-------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|-------------|
| rrr         | رقی اللہ کے تام میں ہے         | ΔΛΙ           | rro  | اسلاف كاادب واحترام                  | عود         |
| ***         | الشدكا باتحد                   | DAT           | 775  | بزاراد شاور بجاس محوزون كاعطيه       | ۵۵۸         |
| rrr         | مخالفت ہے برتاؤ                | ۵۸۳           | rrs  | جانوروں کو کی اٹی زندگی عزیز اولی ہے | ٩۵۵         |
| ٣٣٣         | حياء وعفت ممني من لي           | ۵۸۳           | 770  | بزرگی کامعیار                        | ٠٢٥         |
| ٣٣٣         | کناه گار بندے                  | ۵۸۵           | 777  | كمالا بكاخشاء                        | ΔΊΙ         |
| rro         | ايك عال بالحديث كاصلاح         | ۲۸۵           | 774  | ایمان کی محیل                        | AYE         |
| 770         | عظمت وجلالت خداوندي            | ۵۸۷           | 774  | وورخلافت شيس سأدكى                   | ۳۲۵         |
| 727         | آپ کی بعثت پرنبوت کی بخیل      | ۵۸۸           | FFY  | شاه می کاظر یفانه جواب               | יורם        |
| PPY         | تمیں وجو کے باز                | 949           | 112  | تمام سفات كأعلق اخلاق ي              | ۵۲۵         |
| PP4         | عجيب جوال                      | ۵9٠           | 772  | غيرا ختياري امور سے احتراز           | rra         |
| 172         | آ فرت کے کام                   | ۵91           | 172  | بیت الله کی مرکزیت                   | 214         |
| F1"Z        | مفرت ما تى صاحب كى معاشرت      | ogr           | MA   | دو پېرکا قبلوله چڻائی پر             | AYA         |
| <b>FF</b> 2 | قبر كاخوف                      |               | rra  | جان ومال ك حفاظت كامدار              | <b>6</b> 14 |
| rr'A        | رو کی رونی' پانی اور ساده مکان | ۵۹۳           | rrA  | تواضع                                | ٥٤٠         |
|             | کے علاوہ سب فالتو ہے           |               | 779  | سار بانول کی خوش مالی                | اعد         |
| PPA         | ضرورت تزكيه                    |               | rrq  | باد بی کی ایک شم                     | الإيا       |
| rpa.        | ایمان کی حلاوت                 | $\overline{}$ | 110  | قرآن خیرے انقلاب کا دا می            | محم         |
| rrq         | فن تصوف کی خدمت                | ۵۹۷           | rr-  | مسلمان مجاهداورمها جر                | مدم         |
| 1779        | منا ہوں کوجلانے والاکلمہ       | ۸۹۵           | 174  | کرام <b>ت</b>                        | محم         |
| rrq         | اک مر دقلندر                   | <b>۵۹۹</b>    | 1174 | کمانے ہیں سادگ                       | 02Y         |
| *f**        | الله مرچز پرقادر ہے            | 4++           | 1111 | معاملات اور حقوق العباد              | ٥٧٨         |
| 1114        | ایک شیخ کاا ہے مرید سے معاملہ  |               | PPI  | التدى خرف مدق دل سدجوع كرنا          | ۵۷۸         |
| 1111        | ضرورت معلمين                   | 4+1           | 7777 | خوف آخرت                             | 24          |
|             |                                |               |      |                                      |             |

|             |                               |       | _ |           |                                    |      |
|-------------|-------------------------------|-------|---|-----------|------------------------------------|------|
| roi         | قرآن کی وسعت اعجاز            | 11/2  |   | MM        | سوا وإعظم                          | 4+1" |
| rai         | گنامول كاخاتمه                | THA   |   | rri       | <i>امراء</i> ہے معاملہ             | 4+l* |
| rai         | پر حکمت دعوت                  | 179   |   | ritt      | احيان كاانعام                      | Y+0  |
| tor         | حكمت كي وحصول كاما لك         | 41%   |   | יייין     | تواضع کی حالت                      | 4+4  |
| rar         | علم كاايك حصه                 | 417   |   | 444       | جامعيت انسان                       | Y=2  |
| rar         | اے ابوالحس حمہیں علم مبارک ہو | ALLA  |   | P*(***    | قر آن کی معجزانه شان               | A+F  |
| rar         | ننس پرقابو                    | 41-1- |   | Jaly, Jan | شیطان کاشکار ہوئے بچو              | 4+4  |
| rom         | سادگی کے نفوش                 | Abda  |   | ٦٣٢       | بالهى محبت                         | 41+  |
| ram         | رزق حلال کی برکت              | מדור  |   | ۳۳۳       | حفزت على عرب كرمرواري              | 411  |
| rar         | ايمان كامزه يانے والا         | 41-4  |   | ree       | معنرت خعزى زندكى كالجيب ترين واقعه | HIP. |
| ror         | علم کی خاطر مجاہدات           | 752   |   | 770       | حضرت كامعمول                       | 7115 |
| ror         | ظرافت                         | 177   |   | rra       | اميرالمونين اورسيدالسلمين          | אורי |
| raa         | حضرت نا نوتو ی کا جواب        | 4144  |   | re'i      | علم نبوت اورغلم حقیقت              | alk. |
| roo         | قرآنی لفظ علماء کی وسعت       | 40%   |   | rry       | ایک لا که درجم اورایک درجم         | АНА  |
| 700         | نیکی و برائی کااحساس          | чm    |   | rry       | الداريني                           | ۲i۷  |
| רמז         | قرآن کےعلوم میں مہارت         | ዛሮዮ   |   | rrz       | ونیاے بوشق بہترین نیک سرن ہے       | AIF  |
| POT         | جہالت کے کرشے                 | Aluba |   | rrz.      | ایمان والول کے سردار               | ंभाव |
| רמין        | ونیاوی ساز وسامان             | Alala |   | rm        | حقيقت كعب                          | 410  |
| 104         | ایک نزاع کا تعنیہ             | dur.  |   | rra       | عالم مخلوقات ومشروعات              | YFI  |
| 102         | آ مايت قرآنيد كي تقييم        | 464   |   | rm        | حتى بات كهنا                       | 444  |
| <b>F</b> 0∠ | مناجون كاكفاره                | 102   |   | rrq       | عشق مديينه منوره                   | 444  |
| ran         | حعنرت حسن كاخطاب              | AUL   |   | r(*4      | جسم انسانی اور قدرت                | 4144 |
| ron         | كمال عزييت                    | 4179  |   | ro+       | حضرت على كل خلافت كااشاره          | YPO  |
| FOA         | ایک خوبصورت لزکی              | 40+   |   | 10.       | شاه اساعیل شهیدگی زندود کی         | 444  |
|             |                               |       |   |           |                                    |      |

| <b>114</b> | بهترين قول وعمل                        |             | 109 | علم اورمعلومات                | IGF         |
|------------|----------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|-------------|
| 172        | مبروخل                                 | 727         | ro4 | قرآنی اسلوب بیان              | 101         |
| <b>FYZ</b> | كمال كى ايك دليل                       | 444         | 709 | بڑے گناہ                      | 400         |
| MYA        | سهيل بن عبدالله كي عظمت                | 144         | 109 | ناراض رشته دارول كوصدقه دينا  | יימר        |
| <b>744</b> | مر بی نفس کی ضرورت                     | 4Z9         | r4+ | صلەرخى پرانندى مدو            | 100         |
| 44         | تين چيزون کا تاخير نه کرو              | 4A+         | 14+ | تقویٰ کی برکات                | rar         |
| 749        | خداتر ی                                | IAF         | 14. | مزاج ہے متعلق ایک اور حکایت   | 104         |
| 144        | حاجي صاحب كي معبوليت                   | YAP         | PHI | سب سے بڑے قاضی                | AGE         |
| 120        | منتخ عسى بتان كى بزرگ                  | YAP         | PHI | ایک عابداورایک بادشاه         | Par         |
| 12.        | تقاضائے فطرت                           | YAF         | PH  | معتدل اورحق راسته             | 44+         |
| 141        | يتحيل ايمان كاشرط                      | AAF         | PHF | داستهصاف کرنا                 | 771         |
| 121        | اخلاص وتغتوى                           | PAF         | 747 | خدمت خلق                      | 777         |
| 121        | كرالت معزت حاكى صاحب دحمالله           | YAZ.        | 777 | حیااور بے حیائی               | 444         |
| 121        | معرفت بارى تعالى كالدار حشل ودلاك رنيس | AAY         | 777 | حكمت كالمحراور دروازه         | 770         |
| 121        | الله كاقضل                             | PAF         | ryr | ا کا بر کی نظر                | arr.        |
| 121        | مرای ہے حفاظت                          | 49+         | PYP | بيان سيرت كالمقعد             | 777         |
| 141        | مهمان کا اکرام                         | 441         | PHP | برجوژ کا صدقہ                 | <b>44</b> 4 |
| 121        | غيبت كالشدمونا                         | 19r         | PYP | حضرت على كسات خصوميتين        | AFF         |
| 721        | الله بندے كمان كے مطابق                | 791"        | ryr | درگز رکا عجیب واقعہ           | 444         |
| 12°        | شان بیت الله                           | 44/"        | 710 | تو حیدالی کی بہترین دلیل      | 44.         |
| r20        | و فهو کی برکت                          | QPF         | 770 | كمال تواضع                    | <b>Y</b> Z1 |
| 140        | خوش خطی کا معیار                       | 747         | 240 | فتكر خداوندي                  | 424         |
| 744        | داواجان کے جوتے                        | <b>44</b> 2 | PYY | برخليق بس الله كي مصلحت       | 424         |
| 140        | زيارت البي كاطريقه                     | APF         | PYY | كماب اور شخصيت دونول كي ضرورت | <b>14</b> 6 |
|            |                                        |             |     |                               |             |

|            | لعلم و علم ا د                  | T                   | ٦٢   | G: (1)                            | 1                   |
|------------|---------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| rae*       | تعليم انبياء عليهم السلام       | -                   | <    |                                   | <b>-</b>            |
| ra.r       | عجيب دُعا                       | <b>497</b>          | 121  | جماعت كى فعنيات                   | 400                 |
| ra.c       | سب سے پہلاحساب                  | 410                 | 144  | جواب كرفناف جواب                  | ا•ک                 |
| MA         | مبروتو کل کے بینار              | <b>2</b> ۲4         | 122  | قرآن مجزه بھی کرامت بھی           | ∠•r                 |
| MA         | حضرت كي تعليمات                 | 212                 | 144  | کمال و بنداری                     | 4.4                 |
| MA         | نعدادي فيصرف شخفيات كولازم يكزا | ZrA                 | 144  | اعلی صدقه                         | ۷٠٣                 |
| MAY        | اذان کے بعد سجد سے لکانا        | <b>∠</b> ۲9         | YZA  | عاول حكمرانول كيسانحدز ثين كاسلوك | ۷+۵                 |
| PAY        | تصرت خدادتدي                    | ۷۳۰                 | ۲۷A  | رمضان اورمغفرت                    | ۷+۲                 |
| MZ         | بزرگوں کی مختلف شانبیں          | <b>4</b> m          | 14.9 | ایک زامه و پی                     | 4.4                 |
| MZ         | توفيل ذكر كي فعت                | 444                 | 129  | يبود في مرف كماب كوتماما          | ۷٠٨                 |
| MZ         | ن خداوندي کي وسعت               | ۲۳۳                 | 129  | سفارش کرنا                        | ۷٠٩                 |
| MA         | صدقه                            | ۱۳۳۰ <u>/ ۱۳۲</u> ۰ | 1/4  | اندارتبلخ                         | 41+                 |
| MA         | مومن اور کا فرکی نیکی کا فرق    | 200                 | 1/4  | ورودى ففنيلت                      | <b>∠</b> II         |
| 1/4.9      | مثالی اتباع سنت                 | 4                   | 174+ | ایکزایده بی                       | 211                 |
| 1/4        | أيدفط                           | 212                 | PAL  | نجات كاراسته                      | <u>حالک</u>         |
| 1/4.9      | حفنور عالمكير فخصيت             | 4 <b>r</b> A        | 1/A1 | مسلمان ك حاجت رواني كرنا          | عال <i>ح</i>        |
| 1/4        | قرب البي                        | 4779                | ľAI  | حلم وخل                           | <u>داه</u>          |
| <b>19+</b> | عالم كااكرام                    | ∠M•                 | ľAI  | آل محرصلی الله علیه وسلم کی شان   | <b>Z</b>   <b>Y</b> |
| 14.        | انداز بيلغ                      | ۷M                  | ra r | دل کی گلی                         | 212                 |
| 141        | صاحب طال بزرگ                   | ۷۳۲                 | MY   | اصلاح قلب كانسخ                   | ۷۱۸                 |
| <b>191</b> | و کرانشد کی نهیت                | سلما ٧              | PAP  | ممرول میں تماز                    | <u>داع</u>          |
| 441        | قضیلت کی دو چیزیں               | ∠امام               | 17.1 | م کنا ہوں کا جمڑ تا               | ۷r•                 |
| 797        | حفرت جيلا في كي ايك كرامت       | 2ma                 | rar  | الأكت سے نجات                     | 41                  |
| 494        | محقق كانظر                      | 4M                  | ram. | ذ كرالله كا تفع                   | <b>ZYY</b>          |

|          |                              | _            | _ |              |                                    |                     |
|----------|------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|
| P+(*     | ایک کے بر لے تمیں            | 441          |   | rqr          | قرآن روح زندگی                     | 484                 |
| Jano Ia. | مبر کی دس قشمیں              | 224          |   | <b>79</b> 1" | رشته واركوصدقه وينا                | ZM                  |
| Jane La  | الل الشداور الل وثيا كا قرق  | 441          |   | rem          | دارهی کی نورانیت                   | 400                 |
| r-0      | متوکل کی سا۔ نشانیاں         | 220          | 1 | 191          | الله تعالى برجكه موجود ب           | ۷۵۰                 |
| r•a      | غايت توامنع                  | 440          |   | rar          | حضرت حاتی صاحب کافیض               | 201                 |
| r-0      | قرآن كاآغاز دانتها بإعث فرحت | 447          |   | 790          | حيوانو ل كى دعوت                   | <del>-</del>        |
| r.0      | برمرض ے شفا                  | 44           |   | <b>r9</b> 0  | يےلوث خادم ملت                     | <del></del> -       |
| P+4      | ميرت كاايك پېلو              | 241          |   | PAY          | ا پناشعر باعث موت بنا              |                     |
| P+4      | لطيغه                        | <b>ZZ9</b>   |   | 794          | بركت قرآن                          |                     |
| P*+Y     | تغزيت وللي                   | ۷۸۰          |   | <b>19</b> 4  | سيائي كي جيتي جائي تصور            | Z04                 |
| 704      | شاو تی کاایک عجیب واقعه      | ZAI          |   | <b>19</b> 4  | مدقه كالخلف نوعيتين                | ۷۵۷                 |
| 1-2      | بالطنى نشع                   | ZAF          |   | r4A          | آ دى بيس مانتا كداسكا حشر كيا موگا | 20A                 |
| 1402     | مد قد کامستحق                | ۷۸۳          |   | <b>14</b> A  | اندارتبلغ                          | <b>4</b>            |
| P+A      | بغيرسوال كرزق                | ۷۸۳          |   | r44          | بيعت كامشور و                      | ∠५+                 |
| r•A      | تعليم وتربيت كي ضرورت        | ۷۸۵          |   | 144          | قرآن بداءت                         | ۷۱۱                 |
| r-A      | الثدكا سابيه لمنا            | <b>ZA1</b>   |   | 199          | ہر مسلمان صدقہ کرے                 | 244                 |
| r-9      | بدبيكااحرام                  | ۷۸۷          |   | "+ +         | بِعِيبِ ذات الله كي                | ۲۲۳                 |
| P+9      | پرخلوص بیعت کا ایک داقعه     | ۷۸۸          |   | r            | شان نبوت كاغلبه                    | 440                 |
| r-9      | بندوعقل وبندوخدا             | <b>4</b> /49 |   | l"+1         | قرآن حبل خداوندي                   | ۵۲۵                 |
| P*(+     | الله تعالى كى اطاعت          | ۷۹۰          |   | r-j          | اصلاحتنس                           | <b>ZYY</b>          |
| P*1+     | علم میارک ہو                 | <b>49</b> F  |   | f=+ j*       | مال کی تمنا                        | <b>4</b> Y <b>4</b> |
| 7"1+     | الغاظ ومعاثى                 | ∠9r          |   | r•r          | ایک ذاکر کی اصلاح                  | <b>4YA</b>          |
| 1711     | اذان دينا                    | ∠9t~         |   | P*+ P*       | آ دى كاعلم محدود ہے                | ۷۲۹                 |
| P*II     | الله کی رحمت                 | 29m          | - | r. r.        | تحريف قرآن پوشيده بيس روعتي        | <u> </u>            |
|          |                              |              |   |              |                                    |                     |

|          | <del></del>                     | The Control of | -    |                           |             |
|----------|---------------------------------|----------------|------|---------------------------|-------------|
| 1"1"     | معززنو جوان                     | BAI4           | 1    | انسان کی حالتیں           | ۷9۵         |
| 1771     | شراب خوری کی سزا                | Ar-            | MIL  | معلم قرآن كي فضيلت        | <b>44</b>   |
| 1771     | ايك لطيف                        | Arı            | PIF  | الله ظالم كو پستدتيس كرتا | 494         |
| 1277     | اصول تصوف كامام                 | APP            | Mile | بيثار نوائد               | <b>49</b> A |
| PFF      | الفاظ قر آن كى بركت واجميت      | Arm            | FIF  | معاملات                   | <b>∠99</b>  |
| rrr      | ستر كناز ياده نواب              | Arm            | mile | ايك شعر كي تشريح          | A++         |
| rrr      | ذكر كاثمره                      | Ara            | HIF  | اليتحريدين                | Λ+Ι         |
| rrr      | بزرگول كاخون ناحق               | APY            | mic  | ایک لڑ کے کی ذکاوت        | A+r         |
| Pre      | قرآن کریم کی عجیب شان           | Atz            | 1-17 | قرآن درس انقلاب           | A-1"        |
| mm       | حضرت بلال كأثمل                 | AtA            | FIA  | مجتون كي ظرافت            | A+0"        |
| -        | غنی ہوئے کاراز                  | Arq            | ria  | برتكليف براجز لمنا        | ۸+۵         |
| In late. | مِدْ بِدَا يُمَا لَى            | Ar•            | 710  | تواشع                     | A+7         |
| t"ri"    | اختلاف مزاح                     | API            | PIY  | وفا دار گورتش             | ۸٠۷         |
| 1777     | مدقه كالمشخق                    | APT            | PIY  | قديم وجديد مشائخ كاطرزعل  | ۸•۸         |
| rro      | حضرت عبدالله بن زبير کا بچین    | ۸۳۳            | PIT  | کسی کی آبر و کا دفاع      | A+4         |
| rro      | بها در یچه                      | ۸۳۳            | 712  | بركات الزكؤة              | Ai+         |
| rra      | ايك مجذوب كي چيشين كوئي         | Aro            | MZ   | اساجلاليه كاظهور          | All         |
| PFY      | وعا کی برکت                     | ۲۳۸            | PIA  | الل جنت                   | Air         |
| PFY      | حعزت حسن کا بھین                | AFZ            | MIA  | كلام سي متكلم براستدلال   | AHT         |
| P12      | قلب انسانی بادشاه اور دیگراعضاء | ۸۳۸            | 1719 | حضرت الوب كالتم           | AIM         |
|          | اس کے خادم ہیں                  |                | 1714 | <u>کمال ادب</u>           | ۸۱۵         |
| 272      | مفرت مصعب بن زبير فاعشق رسول    | APP            | 1"1" | لوگوں كو بعملانى سكھانا   | AIY         |
| PTA      | حبوثائد کی نبوت<br>ما           | Aff-           | P"F+ | نما زعظیم دولت            | ΛIZ         |
| MIN      | طلسمی شمعدان<br>معدان           | ΛM             | 1"14 | حقاظت قرآن اورخلفا ورباني | ΛIΛ         |
|          |                                 |                |      |                           |             |

| HMI              | دکایت                           | FFA | 779     | ایک معموم لزگ کی دیانت اورائل برکت  | ለሮዮ  |
|------------------|---------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|------|
| 1777             | برحال بش الله كاشكر             | AYZ | 1779    | برشي حقيقت ال كالندوني جوبرب        | ۳۳   |
| FIT              | انران شي والم كرجهان إك جات مي  | AYA | rr.     | يو لنے والا آيخور و                 | ۸۳۳  |
| mar              | دو بچول کی غز و واحزاب شرکت     | PFA | rr.     | حفرت عبدالله بن روا ويكاعش رسول     | ۸۳۵۰ |
| Jackson.         | کایت<br>ا                       | ٨٧٠ | rr.     | اولاً قلب كي اصلاح موتى ب           | AMY. |
| ساماسا           | املاح قلب كيئ وقت فكالنكا لمريق | AZI | PFI     | سولد ساله شهبید                     | ۸۳۷  |
| <b>4</b> "("(")" | حفرت عمره بن ثابت كاعشق رسول    |     | rri     | دعرت ببيدة بن الحارث كاعش دسول      | ለቦን  |
| المالمالم        | از البراوراماليه                | ۸۷۳ | PPF     | يحيى بن خالد بركى كا دليپ فيصله     | Αď٩  |
| 770              | وليدين مغيره كود كوت            | ۸۷۳ | ***     | ائيان كالحل فلب اوراسلام كأكل اعضاء | ۸۵۰  |
| PPY              | اليا نداري كاصله                | ۸۷۵ | PPY     | بروقت جمعيت قلب كأفرش ندمو          | ۱۵۸  |
| FFY              | یٹے کی قراست                    | ٨٧  | rrr     | آخری وقت کی کیفیت                   | Aar  |
| ٣٣٧              | معنوی حسی کرامت                 | ٨٧٧ | rrr     | كرامت معزت ايرابيم اجري             | ۸۵۲  |
| rrz.             | حطرت عماراور حطرت صهيب كودعوت   | ۸۷۸ | la lada | معفرت حسن كور مفرت مسين كى وا تاكي  | ۸۵۳  |
| MA               | عورت کی عیاری                   | ۸۷۹ | -       | انبان میں اصل چیزروج ہے             | ۸۵۵  |
| MA               | لمالب على مين تقروفا قدير مبر   | ۸۸۰ | rrs     | عبدالله بن عبدالله كاعشق رسول       | YON  |
| PP PP 4          | نئس کے حلے بہانے                | ΔΛΙ | PFY     | Jec. a                              | ۸۵۷  |
| FQ+              | چغل خور کی وعا                  | ۸۸۲ | FFY     | سات مجامدون کی مال                  | ۸۵۸  |
| ra-              | حضرت عرف بن حارث كاعشق          | ۸۸۳ | rr2     | ولاوروح                             | A09  |
|                  | رسول سنى الله علىيدوسكم         |     | ۳۳۸     | تعدادر اورع كاليدمثال عدمناحت       | AY+  |
| ra•              | ا بومحذوره كاعشق رسول           | ۸۸۳ | FFA     | حفرت عثان بن عفان کا ز م            | IFA  |
| 701              | مخلوق پرشفقت                    | ۸۸۵ | 1119    | عضرت الواشم من عتب ن دبيد قرق كاذر  | 'AYr |
| FOI,             | محبت كالرثر                     | ran | mma     | حضرت ابوعبيده بن جراح كاز بر        | AYP  |
| ror              | معمولی بچه برداانسان بن کیا     | ۸۸۷ | 1-1-4   | کایت<br>ا                           | AYIT |
| ror              | پتلهٔ آ دم كيما تھ ابليس كاسلوك | ۸۸۸ | J(1-4   | حعنرت عبدالله بن زبير کی تماز       | ara  |
|                  |                                 |     | ļ       |                                     |      |

| P10                 | صاحب علم بچہ                   | 911-  | tot         | حفزت ربيعة كاعشق رمول                  | PAA   |
|---------------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|-------|
| PYY                 | حكايت حضرت فريدالدين عطارة     | 910"  | rom         | ايك مجذوب كي پيشين كوئي                | A9+   |
| PYY                 | ادراك واحساس                   | 910   | ror         | نانی جان سونانگل گنی                   | A9I   |
| MAZ                 | حعزت ابوطلحانصاري كأعشق رمول   | 917   | raa         | ول اور د ماغ كا فرق                    | Agr   |
| MYZ                 | وضو کے بعد دعا پڑھنا           | 412   | raa         | شرخداوند <u>ی</u>                      | Agr   |
| MY                  | بی کی حاضر جوانی               | 914   | רמין        | عظیم باپ عظیم بیٹا                     | A90"  |
| MA                  | شوق وسکون کی دوحالتیں          | 414   | ro1         | اطباه أورد أكثرون كابابهم انتسلا فسدائ | APA   |
| PY4.                | حصرت انس بن الي مرهمه الغنويُّ | 97-   | ٢٥٤         | حضرت عبدالله بن زبير كاعشق رسول        | A44   |
|                     | كاعشق رسول                     |       | <b>70</b> 2 | لطيف المزاج كااكرام                    | A94   |
| PYA                 | تمناموت کی دوشمیں              | 917   | ran         | ایک تعجوریاایک تھونٹ سے افطار کرانا    | Λ9Λ   |
| PZ+                 | یادشاه کی رحم دلی              | qrr   | ۳۵۸         | تمن اڑے                                | A99   |
| <b>12</b> •         | القدوالول كى راحت كاراز        | qer   | <b>1739</b> | اسلام كابمه كيرنظام                    | 4++   |
| 141                 | حضرت حفله گاعشق رسول           | qrr   | 124         | معنرت، لك بن سنان كاعشق رسول           | 9+1   |
| 121                 | تعكاوك كالتميس                 | 970   | raq         | رحمت خداوندی پرنظر                     | 9+1   |
| 12r                 | پياھے کو پاني بلاتا            | 914   | 12.4+       | تعظيم مال غنيمت                        | 9+1"  |
| rzr                 | خداہے ڈرنے والاجٹا             | 972   | M.A.        | غر دولا کا                             | 9+(1" |
| <b>72</b> m         | شرارت کی تاویل                 | 9tA   | 15.41       | ول كالملاح كاتير بهدف تسخه             | 9-4   |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | موس کو پریشان کرنے والی چیز    | 979   | 15.41       | حضرت گنگو بی کی ظرافت                  | 4-4   |
| <b>72</b> F         | مغفرت ومعاضى بإنا              | 91%   | MAL         | بااد بشتراده                           | 9.4   |
| rzr                 | قيصرروم كااكلوتا بيثا          | qp"ı  | ryr         | حضرت عمرفاروق رضى القدعنه كأعمل        | 9•٨   |
| 120                 | تلب بہترین مفتی ہے             | qrr   | mah         | عجيب حالت                              | 9+9   |
| 724                 | تؤبديا فتتمير                  | Shaha | PT YET      | اياثت                                  | 41+   |
| P24                 | حضرت أني بن كعب كأعشق رسول     | dente | E4W         | شيرين بات كرنا                         | 911   |
| MZ Y                | حفرت کنگوی کی متانت            | 950   | F73         | معانی نامه                             | 911   |
|                     |                                |       |             |                                        |       |

| PAA          | حفرت ثابت ين قيس كاعش رسول      | 104          | r22  | الله كى رحمتول ك ياف وال          | 97"4  |
|--------------|---------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|-------|
| PA9          | درخواست بيعت كاجواب             | 909          | r22  | الليعلم كااحرام                   | 912   |
| 178.9        | فالل رشك مرتبه واللاك           | 44+          | rza  | جسم اورروح                        | 4174  |
| 17/19        | بزرگوں کے حزاج                  | 441          | FZA  | ز كۈة وخيرات                      | 91"9  |
| 1"4+         | قابل رهم يجداور ظالم بإدشاه     | 947          | PZ4  | ر پیشانی کااصلی علاج              | qr6   |
| 1"4"         | حضرت انس بن مفر كاعش رسول       | 9411         | ۳۸۰  | شنراوسكى دبانت اوراستادكي خودداري | 401   |
| 1791         | محبت <sup>شخ</sup> ط            | 941          | ra•  | فعنل خداوندی اساس ہے              | qrr   |
| 1791         | مناہوں سے پاک کاذر بعد          | arp.         | PAI  | معرت بنيب انصاري كاعشق رمول       | 91434 |
| 141          | كمال كي تني كا مطلب             | 911          | MAI  | زنده کمر                          | 407   |
| mar.         | بينًا! بميشه مج بولنا           | 444          | PAF  | مظلوم كاحمات                      | 400   |
| P*4P*        | بيك ونت حج وعمره كرنا           | 41/          | rar  | مناموں سےدل كمزور موجاتا ہے       | 404   |
| rgr          | ايك مفتدش بوراقرآن مغظارنا      | 919          | rar  | حضرت هماس كاعشق رسول              | 91%   |
| P*9/*        | معنرت ابوذ رغفاري كاعشق رسول    | 420          | M    | شان عبدیت                         | 90%   |
| man          | تعتویٰ کی اعلیٰ مثال            | 921          | rar. | خاص الخاص عمل                     | 909   |
| 1790         | ز بان کی حفاظت                  | 427          | rar  | يتيم سے محبت كا فائدہ             | 90+   |
| P40          | ایک اگریز کے تأثرات             | 921"         | TAO  | بنادااصلی کھر                     | 461   |
| ۳۹۵          | محبت تعش کے نوائد               | <b>9</b> ∠(* | TAD  | احرام استاذ                       | 9ar   |
| 1797         | مجتهدين كاادب                   | 44۵          | PAY  | معزت عباس بن عباده كالحشق رسول    | 965   |
| 1794         | مر به و القركوا شانا            | 444          | PAY  | مثالي حلم وتواضع                  | 101   |
| 1794         | خواجه باتى بالشكا واقعه         | 922          | MAZ  | جهادوج كالواب لمنا                | 100   |
| 1792         | معرت مبدالله بن عبال كاعشق دسول | 941          | PAZ  | صاحب كمال يچه                     | 707   |
| <b>179</b> ∠ | فغنول کاموں ہے پر ہیز           | 949          | MAZ  | ر بیٹانیاں دور کرنے کی تدبیر      | 104   |

| [** }**     | حعرت عمروين عاص كأعشق رسول     | 991  | MAY     | قرآن شريف پڙھنے والاايك بچه      | 9.4-  |
|-------------|--------------------------------|------|---------|----------------------------------|-------|
| [1/4 Pm     | ايك فتوى                       | 491" | FRA     | سائل کے مطابق جواب               | 1AP   |
| (**)        | معرسان مبال كالجين ش هيار آن   | 991  | 7799    | يوه كي مدوكرنا                   | 4Ar   |
| ۲۰۵         | والد کے دوستول سے محبت         | 990  | P*99    | حعزت عبدالله بن عبدتهم كاعش رسول | 9.71" |
| r+a         | معنرت مبيل بن منطله هاعشق رسول | 994  | [%++    | ابتنام نماز                      | 4Af   |
| ۳-۵         | شان تقوي                       | 994  | [*++    | آ سانی کرونتی نه کرو             | 9AD   |
| P+4         | كفريش مبغرتني بثمر آن يادكرنا  | 444  | N'00    | نوسال كاعمر مين حافظِ قرآن مونا  | YAP   |
| IV+Y        | معزت عقب ن عامر جهن كاعشق رسول | 999  | (Ye)    | حعنرت اسامه بن زير كاعشق رسول    | 914   |
| <b>1</b> %∠ | للغوظ حضرت نا نوتوي            | Joon | 14+1    | معرسالع بن شريك كالمشق دسول      | AAP   |
| 144         | اسلام اور قرآن سے عشق          | [04] | (**1"   | ا کا پر کے مزاج کا فرق           | 9/49  |
| 144         | جفكثرا حيموز دينا              | ++!' | 1"+1"   | ميانىدوى اوراستفامت اختيار كرو   | 99+   |
| 6.4         | حفرت طليب بن عمير كالمشق رسول  | 00 " | [""   " | مات مال كالرش ماتول قرائت كامافظ | 941   |





## فضائل اصحاب بدريين

حضرت على كرم الله و جهدے مروى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حاطب بن الى بلتعه کے قصہ میں حضرت عمرؓ ہے نخاطب ہو کر فر مایا تھا جیبا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ہے کہ و چھتیں اللہ تعالی نے ال بدر کی طرف نظر فر مائی اور یہ کہددیا جو جا ہے کرو۔ جنت تہمارے لئے واجب ہو چی ہے'۔ یہاں اس موقع پر محدثین ومفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر کے متعلق حق تعالیٰ کا بیفر مادینا که جو جاہیے کرواس ہے معاذ الله الله یدرکو گناموں کی اجازت ویتامقصور میں بلكهان كصدق واخلاص كوظام كرنامقصودتها كهباركاه خداوندي ينس ابل بدركي مخلصانه جانبازي اور مجانداوروالهاندسرفروشي مسلم مويكى بيعنى مرتة دم تكان اصحاب بدركا فدم جاده محبت ووفاس ممجى و محاف والانبيس ان ك قلوب الله اوراس كرسول كى محبت واطاعت سولبريز بي -امر بمقتصائے بشرعت كى وقت كوئى لغزش صاور موجائے كى تو فورا توبدواستغفار كى طرف رجوع كري ھے۔ بہرحال اہل بدر جو پچھ بھی کریں جنت ان کے لئے واجب ہے۔اطاعت کریں ھے تب جنت واجب ہےاور اگر بالفرنس بمقتصائے بشریت معصبیت کر بینیس کے تو فوراً تو بدواستغفار اور تضرع وابتال كري مح بس سان كے لئے مغفرت و جنت واجب موجائے كى بلك مجب نہيں ك اوردر بي بلند موجا كمي جيها كه حضرت آدم عليه السلام كوتوبه بينا وردرجه بلندم وع اصحاب بدر کواس عظیم الثان کارنامہ کے صلہ بھی بارگاہ خداوئدی ہے د حنبی الملہ عنہم و د حنوا عنہ او د اولئك كتب في قلوبهم الايمان كزرين طمغ الاوعطا بوك لهذا بدر مل شركت كرف والمسلمي سے بمقتصائے بشریت کوئی غلطی یا فروگذاشت ہو جائے تو وہ رحنبی المله عنهم ورضوا عنه اور اولئک کتب فی قلوبهم الا یمان ے فارح نیس ہو سکتے اس کے کہ یہ اس ملیم وجبیری خبرے کہ جس میں کذب کا امکان نہیں۔

### اصحاب بدريين

# صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی دھنرات مہاجرین رضی اللہ عنہم

سيدالمهاجرين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وشرف وكرم الى يوم الدين

|                 | 1 -                                        | - 14 -               |                      | _                    | 0 - 0                         |    |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----|
| li"             | وشايض خناه                                 | لوف بن ا ثاثه        | سَبَّذِنَا مسطح ع    | سَالِمُعَدُدُ.       | سْتِيدُنَا ابو بكرصديق        | I  |
| 16              | بنبي فمنونه                                | يفة بن عتبه          | ئتيدنا ابوحذ         |                      | ستيكنا عمرفاروق               | ۲  |
| R               | مِنْ إِللَّهُ مَنْدُ                       |                      | سَيِّدُنَا سالم      | ينبي فين             | سَيِيدُنَا عَثَانَ بن عَفَانَ | ۳  |
| 14              | بنبالمنعن                                  |                      | سَيِّدُنَا صَبِي     | 1                    | سَيِّيُنَا على المرتضى        | ۳  |
| ŧΛ              | خايد عن                                    | ندين جحش<br>ندين جحش | سَبِيدُنَا عبدالا    | بتكالمند             | سَيِبُنَا حمرُه بن عبد المطلب | ۵  |
| 19              | رِهُ فِي مُعَدِّدٍ.                        | : ين محصن            | سَيِّدُنَا عِكَامُهُ | مَا يُعْمَدُهُ       | سَیِدُنَا زید بن حارشہ        | 4  |
| <b>*</b> *      | منه الأرادة.<br>ومنها المعادة و            | ين وبب               | سَيِّدُنَا هِجاعَ    | مِنْ الْمُعَدِّدِ    | ستيدنا انسهبثي                | 4  |
| M               | نِسْ بِالْكِرِيْدِ.<br>أِسْبِي لِلْمِنْدِ. | بن وبهب              | سَيِّدُنَاعِقبة      | 100 mg               | ستبيرنا ابوكبشة فارى          | ٨  |
| **              | من يُلْمَعَدُ                              | ن رقيش               | سَيِّدُنَا بِزيدٍ ؛  | بنخشنيه              | ستيدنا كنازبن حصين            | 9  |
| 77"             | منبي فم فرد                                | ن بنمصن              | سَيِّدُنَا ابوسنا    | بنى تمعند            | ستيذنا مرهد بن الي مرهد       | •  |
| re <sup>r</sup> | م إلى من                                   | بن الي سنان          | سَيِّدُنَّا سنان     | مِنْ أَمْرُهُ مُنْدُ | سَيِّدُ نَلْ عِيدة بن حارث    | 11 |
|                 | بِفِي لِمَا يُونِدُ                        | ن نضله               |                      |                      | سَيِّدُنَا طَغِيلِ بن حارث    | Iľ |
| 44              | بندار<br>بندار بالمستوند                   | بن المحم             | سَبِيُرْنَا ربيعِه   | الم الكرافية         | ستِیُرْنَا حصین بن حارث       | 11 |
|                 |                                            |                      |                      | 1                    |                               |    |

.

| M   | م القدعة              | سَيِّدُنَاصهيب رومي              | مِنْ بِلَكِيمُ عُدُو.                       | ٢٤ · سَيِّدُنَا مُقف بن عمر و       |  |
|-----|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 79  | وم المستعد            | سَيِّدُنَا طَلْحِهِ بن عبيد الله | ينبالله عنه                                 | ۲۸ سَیِدُنَا ما لک بن عمر و         |  |
| ۵۰  | المرضي للمنطق         | سَيِّيُهُ نَا عبدالله بن عبدالاس | خىرالىلىنى<br>زىرىلىلىنى                    | ٢٩ سَيِّدُنَا مد لج بن عمرو         |  |
| ۱۵  | يندون<br>رنسي مستعدد، | سَيِّدُنَا شَاسَ بِن عَثَان      | فالمنفذ                                     | ۳۰ سَیِدُنَا سوید بن مخفی           |  |
| ۵۲  | المنج للمنعند         | سَيِّدُنَا ارقم بن ابي الارقم    | فناتعن                                      | ۳۱ سَیِدْنَا عِنْبِین غزوان         |  |
| ۵۳  | بِمُعَالِمُ مُعَادٍ.  | سَيِّدُنَا عمار بن بإمر          | وَمُ إِلَّهُ عَدْ.                          | ٣٢ سَيْدُنَا سعد                    |  |
| ۵۳  | يِسْمِ لِمُعْدِد      | ستيدنا معتب بنءوف                | زمني لرعن<br>زمني لرعن                      | ۱۳۳۰ ستیدنا زبیربن عوام             |  |
| ۵۵  | وشيان تعند            | سَبِيْرُنَا زيد بن خطا ب         | ضې <i>ل</i> ده د                            | ٣٣٠ سَيِّدُنَا حاطب بن ابي بلتعه    |  |
| 44  | يشبي لمدعن            | سَبِيُدُنَا مَكِيع               | بنه بالمدعود.<br>منبئ لمدعود                | ۳۵ سنیدتا سعدکلی                    |  |
| ۵۷  | بنبالك تمذ            | سَيِّدُنَا عمرو بن سرا قد        | بنه يأت مند                                 | ١٣١ سَيِّدُنَا مصعب بن عمير         |  |
| ۵۸  | بضائفي تمثيه          | سَبِّبُرْنَا عبدالله بن مراقه    | فِينَا لِمُعَدِّدُ                          | سيرنا سيدنا سويها بن سعد            |  |
|     | بِسْبِي لُمُدِينَهُ   | سَيِيدُنَا وا قد بن عبدالله      | فِي اللَّهُ عَدْ.                           | ۳۸ سَیِدْنَا عبدالرحمٰن بن عوف      |  |
|     | (مني لمدين            |                                  |                                             | ٣٩ سَيِّدُنَا سعد بن الي وقاص       |  |
| Al. | بنبي لمستعند.         | سَيِّدُنَا ما لك بن الى خولى     | رضياً<br>رضياً للمنتقرة ·                   | مهم سَيِّدُنَا عمير بن الي وقاص     |  |
| 44  | وشي للسخب             | سَبِيدُنَا عامر بن ربيعه         | فع الكرود                                   | ام سَيِّدُنَا مقدا دين عمر و        |  |
| ٩٣  | بِعَنْ كُلِي مُعَدٍّ. | سَیِّدُنَا عامرین کبیر           | رسي تعرفه و                                 | ٣٢ سَيِّدُنَا عبدالله بن مسعود      |  |
| 41" | خبائلتن               | سَنِيدُنَا عاقل بن بكير          | بِمْنِي مُعْرَفِهِ.                         | سهم سَيْدُنَا مسعود بن ربيعه        |  |
| ۵۲  | إشبي لمستعند          | سَيِّدُنَا خالد بن بكير          | رِهْ الْأَمْرِيْ<br>رُهْ إِنَّالُهُ عَدْرٍ. | ١٣٠٠ سَيِّدُنَا وْ وَالشَّمَا لِينَ |  |
|     | بِمُ إِلَّهُ عَنْدُ   | سَبِيدُنَا اياس بن بكير          | (مني معند                                   | ۳۵ سَیِدُنَا خباب بن ارت            |  |
| 44  | مويتعن                | سَیّدُنَا سعید بن زید            | ضائد گذر<br>رُقِن کشر تحذ                   | ٣٦ سَيِّدُنَا بِلالْ بن رباح        |  |
| ۸۲  | مبالمدعو              | سَبِيُدُنَا عَمَّا فِي بن مظعون  | منرالله من                                  | ٧٧ سَيِيُنَا عا مر بن فهير ه        |  |
|     |                       | •                                |                                             |                                     |  |

| <b>A</b> 9    | ومنيال عند                    | سَيِيُهُ نَا حارث بن اوس       | بنجالة                                             | سَيِّدُتَا سائب بن عثان           | 44 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 9+            | وضي للرعمة                    | سَيِّدُنَا حارث بن انس         | وللمنطقطة                                          | سَيِّدُنَا قدامه بن مظعون         | ۷٠ |
| 91            | ومنج لأستعنده                 | سَيِّدُنَا سعد بن زيد          | مِنْ إِنْ أَمْ يُونِّدُ<br>مِنْ إِنْ أَمْ يُونِّدُ | سَيْدُنَّا عبدالله بن مظعون       | 41 |
| 92            | بنرائد                        | سَيِّدُنَا سلمہ بن سلامہ       | بنريني                                             | سَبِيْدِنَا معمر بن حارث          | ۷٢ |
| 91"           | بنرا للمعند                   | سَيِّدُنَا عبا دبن بشر         |                                                    | سَبَيُنَا حَيس بن حذا فه          |    |
| 40            | بنېدنو.                       | سَيِّدُنَّا سَلِّمَهُ بِن قابت |                                                    | ستينينا ابوسيره                   |    |
| 94            | رمنال معند                    | سَيِّدُنَا رافع بن يزيد        | i .                                                | سَبَيْرَنَا عبدالله بن مخر مد     |    |
|               | مع المعالمة .                 | سَيِّدُنَا حارث بن فزمه        |                                                    | سَبِيْدُنَا عبدالله بن سبيل       |    |
| 44            | رضي المستون.<br>وضيح المستون. | سَيِّدُنَا حِمر بن مسلمه       |                                                    | سَبَيْنًا عمير بن موف             |    |
| 44            | بر<br>مرابعہ عند              | سَيِّدُنَا سلمِہ بن اسلم       |                                                    | سَبِّدُنَّا سعد بن خوله           |    |
| 99            | خايفى غندا                    | سَيِّدُنَا الوالمعم بن تيهان   |                                                    | سَيِّدُنَا عامر بن جراح           |    |
| ++            | يشينتن                        | سَيِّدُنَا عبيد بن تيهان       |                                                    | سَيِّدُنَا عمرو بن حارث           |    |
| <b>[+</b> ]   | زخرا للسرائد                  | سَبَيْدُنَا عبدالله بن مهل     |                                                    | سَيِّدُنَا سهيل بن وهب            |    |
| i+ľ           | ينبالله تمند                  | سَيِّدُنَا قَادِه بن نعمان     |                                                    | سَيِّيُدُنَا صَفُوالَ بَنَ وَجُبُ |    |
| ۲ <b>۰۳</b> ۳ | رضي للمنفذ                    | سَيِّدُنَا عبيد بن اوس         |                                                    | سُرِّيُدُنَّا عمرو بن الي سرح     |    |
| 1+14          | ندانگرون.<br>نرجی لسخت        | سَبِيدُنَا نَعربن حارث         |                                                    | سَيِّدُنَا وجب بن سعد             |    |
| •∆            | ين لا من                      | سَيِّدُنَا معنب بن عبيد        |                                                    | سَبِّنُهُ مَا طب بن عمر و         |    |
| 1•4           | غرار<br>خرار منز              | سَيِّدُنَا عبدالله بن طارق     |                                                    | سَيِّيدُنَا عياض بن الي زمير      |    |
| 1+4           | خرار<br>خرجی معرف             | سَيِّدُنَا مسعود بن سعد        |                                                    | •                                 |    |
| I+A           | غرا<br>زين معر                | سَيُدِنَا ابوعيس بن جبير       |                                                    | سَبِيدُنَا سعد بن معا ذ           | ۸۷ |
| 1+9           | نېزا<br>نېزالىغىز             | سَيِّدُنَا ما في بن نيار       |                                                    | سَنِيدُنَا عمرو بن معا ذ          |    |
|               |                               |                                | -                                                  | - > 9                             |    |

|         |               | 1                                | <b>~</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|---------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| IM      | م<br>منافعة   | سَيِّدُنَا عاصم بن قيس           | وم المعالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١١٠ سَيِّدُنَا عاصم بن ثابت       |
| ırr     | ومني فرعز     | سَيِّدُنَا ابوضياح بن ثابت       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| IMM     | بشرا للمعتد   | سَيِّدُنَا ابوحه بن ثابت         | رِفْتِي مُعْمَدُ.<br>رِفْتِي مُعْمَدُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۱۲ سَیِّدُنَا عمر و بن معبد      |
| الماليا | ومنجلاء       | سَيِّدُنَا سالم بن عمير          | ن المرابعة.<br>زم بي المرعدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١١٣ سَيِّدُنَا سَهِل بن حنيف      |
| 110     | إضابك عند     | سَيِّدُنَا حارث بن نعمان         | بنبخ للعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١٣ سَيِّدُنَا مِيشربن عبدالمنذر  |
| ١٣٦     | ومنالية       | سَيِّدُنَا خوات بن جبير          | بفرانك عندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١١٥ سَيِّدُنَا رفاعه بن عبدالمنذر |
| 122     | وضي تسمنه     | سَيِّدُنَا منذرجم                | فالمفاقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١١٧ سَيِّدَتَا سعد بن عبيد        |
| IM      | أمني لمستحد   | سَيِّدُنَّا ابوعْقِيل بن عبدالله | مَعْ يَعْمُ عُمْدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا | سَالِهُ سَتِيدُنَا عويم بن ساعده  |
| المسا   | خرابتر عز     | ستبيرنا سعدين ضيمه               | ومن المناسطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۱۸ سَیِدُنَا را فع بن عنجده      |
| 100     | وضي لمستعد    | سَيِّدُنَا منذربن قدامه          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١١٩ سَيِّدُنَا عبيد بن الي عبيد   |
| (F)     | وضي للسعند    | سَبِيدُنَا ما لک بن قدامه        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٠ سَبِيْرَنَا تَعْلِيدِ بن حاطب |
| 100     | فضي لمستعند   | سَيِّيدُنَا حا دست بن عرفجہ      | (مبيلسفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله سَبِيدُنَا حارث بن حاطب      |
| المامال | ضابله عند     | سَيِيْنَا حَمِيم                 | (شايقه غند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۲۲ سَبِيْدُنَا حاطب بن عمرو      |
| 166     | وضرفي فمدعمة  | سَبِيُدُنَا همر بن عيتك          | خِلِينَهُ مُن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢١٠ سَبِيْدِنَا عاصم بن عدى      |
| ۱۲۵     | ومنج بالمدعنة | سَبِيْدُنَا ما لک بن نميله       | رضي للمفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۲۴ سَتِيدُنَا انيس بن قمّا وه    |
| וויץ    | وضلي تستفر    | سَيِّدُنَّا نعمان بن عصر         | مِنْ إِنْكُورُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲۵ سَبِيدُنَامَعَن بنعدي         |
| 174     | إضافة أنسانية | سَيِّدُنَا خارجه بن زيد          | المنابعة والمراور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٢٦ سَيِّدُنَا فابت بن اقرم.      |
| ICA     | يشفي تمدعنه   | سَتِيدُنَا سعد بن ديج            | بنبي يمغز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٧ سَيِّدُنَا عبدالله بن سلمه    |
| 1179    | رضي لمدعنه    | سَيِّدُنَا عبدالله بن رواحه      | م العدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۲۸ سَیِدنا زیدبن اسلم            |
| 10+     | يغني فأسعونه  | سَبِيدُنَا خلا دبن سويد          | مِثْرِينِهِ مُعْدِدٍ وَمُرْكِمُ مُعْدِدٍ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۲۹ سَیِدُنَا ربعی بن رافع        |
| 121     | ر منظم المعند | سَبِيدُنَا بشير بن سعد           | ر فرا المعالمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٣٠ سَيِّدُنَا عبدالله بن جبير    |
|         |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

|               |             | ,                            | ~_                                              |                                   |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 148           |             | سَيِّدُنَا نُوفُل بن عبدالله | مركف                                            | ۱۵۲ ستيدُنَا ساك بن سعد           |
| ر. ۱۷۳        | بندار و     | ئَیْدُنَا عباد ہ بن صامت     | بنبئ يعند.                                      | ١٥٣ سَيِّدُنَاسيع بن قيس          |
| رًا ١٧٥       | مزادع       | ئتيدُنَا اوس بن صامت         | مِنْ مُنْدِدُ                                   | ۱۵۴ سَیِدُنَا عیاد بن قیس         |
| 124           | متحدد       | سَيِدُنَا نعمان بن ما لك     | بغريمتروز                                       | ١٥٥ سَيِّدُنَا عبدالله بن عبس     |
| 144           | بتجلد       | سَيِّدُنَا ثابت بن بزال      | بنبالدعن                                        | ١٥٢ سَيِّدُنَا يزيد بن حارث       |
| IZA 🤞         | مِنْ لِمَا  | سَيِّدُنَا ما لك بن وعثم     | من معند                                         | ١٥٧ سَيِّدُنَا خيب بن اساف        |
| 149           | بنبي الم    | سَيِّدُنَا راقع بن اياس      | ونبيتمنو                                        | ۱۵۸ سَیِّدُنَا عبداللہ بن زید     |
| 1A+ 🤞         | جنجندة      | سَيِّدُنَا ورقه بن اياس      | بنبالدعن                                        | 109 سَيِّدُنَّا حريث بن ذيد       |
| IAL 🥹         | وشويت       | سَيِّدُنَا عمرو بن اياس      | رضيا<br>رضياً المعنود                           | ١٢٠ سَيْدُنَا سَعْيان بن بشر      |
| IAP 🤌         | بنايته      | سَبِيُدُنَا مجذرين زياد      | بنائمنن                                         | ١٢١ سَبَيْدُنَا حَمِيم بن يعار    |
| iat 🤣         | بنهت        | سَيِّدُنَا عبا دبن خشخاش     | المؤلفان                                        | ١٦٢ سَيِّدُنَا عبدالله بن عمير    |
| iam 🤣         | بنبيت       | سَيِّدُنَا نحاب بن تعلبه     | رنبي فرزير                                      | ۱۲۳ سَیِدُنَا زیدین مز            |
| IAA 🤣         | منجا        | سَيِّدُنَّا عبدالله بن نظبه  | المتخارف                                        | ١٦٣ سَيِّدُنَا عبدالله بن عرفط    |
| IAY 🕉         | بنبيل       | سَبِيُرنَا عشبه بن دبيد      | يَدِينَ لِمُعَدِّدُ                             | ١٧٥ سَيِّدُنَا عبدالله بن ربي     |
| IAZ 💯         | بشائم       | سَيِّدُنَا ابود جا ش         | بنزيد مزر                                       | ١٧٦ سَبِيدُنَا عبدالله بن عبدالله |
| IAA 🤣         | بضرابله     | سَبِيْدُنَا منذرين عمرو      | الم المعادد                                     | ١٦٧ سَيِّدُنَا اوس بن خو لي       |
| 149 🕉         | ضجية        | سَيِّدِنَا ابواسيد           | بنىسمة                                          | ١٦٨ سَيِّدِنَّا زيد بن ووليد      |
| 19+           | بنتخ        | سَيِّدُنَا ما لك بن مسعود    | منيارهز                                         | ١٦٩ سَيِّدُنَا عقبه بن وجب        |
| 191 - 36      | منا         | سَيِّدُنَا عبدر بدين حق      | موليدور                                         | • ڪا سَيِّدُنَّا رفاعہ بن عمر و   |
| رين ۱۹۳       | <u>ئ</u> رى | سَيِّدُنَا كعب بن جماز       | مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | ا ١٤ سَيِّدُنَا عامر بن سلمه      |
| لَهُوَّ. ١٩٣٠ | ڊ<br>زمبي   | سَيِّدُنَا ضمر ه بن عمرو     | فرانگ<br>زمر کالسفار                            | اعا سَيِّدُنَا معيد بن عباد       |

|             |                      | PA                                                     |                                     |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|             | فيمرمو               | نئ <sup>ى ئۇ</sup> ئۇ سىتىدىئا جبار بن <b>سىخ</b> ر    | ۱۹۴۰ سَیِّدْنا زیاد بن عمرو         |
| MA          | بنبي فمنحنه          | مَنْ مُعَدِ سَيِّدِياً خارجه بن حمير                   | ١٩٥ سَيِدُنَا يسيس بن عمر و         |
| riz         | بنحديد               | بْرَانْدُونَ اسْتِيدُنَّا عبدالله بن حمير              | 197 سَيِّدُنَا عبدالله بن عامر      |
| ria         | يغري فمنعز           | بَيْنُفُ سَيِّدُنَا بِن يدمنذ د                        | ١٩٧ سَيِّدُنَا قراش بن صمه          |
| 219         | مِنْ كُلُمُ عُدُهُ   | بالنفذ سيرنا معقل بن منذري                             | ۱۹۸ سَیِدْنَا حباب بن منذر          |
| <b>***</b>  | بنريعتن              | مِنْ يُمَانُ سَيِيدُنَا عبدالله بن عمان                | ١٩٩ سَيِّدُنَا عمير بن حمام         |
| PPI         | ينتج للبرو           | بَرُيْمَانَ سَيِّدُنَا صَحاك بن حارثه                  | ٢٠٠ سَيِّدُنَا حَيْم                |
| <b>1</b> 77 | دختي للمنعث          | خاندند سَیِدُنَا سعا دین زر بق                         | ١٠١ سَيِّدُنَّا عبدالله بن عمرو     |
| 777         | بضرا بأستعنده        | مِنْ أَمْدُ اسْتِيدُنَا معبد بن قيس                    | ۲۰۲ سَیْدُنَا معاذبن عمر و          |
| rrr         | وملي تعديد           | بنهنيذ ستيدنا عبداللدين قيس                            | ۲۰۱۳ ستيدُنَامعو وين عمرو           |
| ۵۲۲         | بشق لمدعنة           | المِيْدُونَ اسْتِيدُنَا عبدالله بن مناف                | ۴۰۴ سَیِدُنَا خلاد بن عمرو          |
| rry         | بنبايد مذه           | بنائدة سَيِّدُنَا جابرين عبدالله                       | ۲۰۵ سَیْدُنَا عقیدین عامر           |
| 11/2        | بشرق ومد             | مِنْ أَعْدُ سَيِّدُنَا خَلَيدِ بن قيس                  | ۲۰۶ سنپیُرنا حبیب بن اسود           |
| MA          | بِشَهِيْ عَدَيْدٍ.   | وَ إِلَهُ عَدْ السَبِيدُ مَا أَنْهِمَا لَنْ بَنْ سَالَ | ٢٠٠ سَيِيْرَنَا مَا بِت بن تَعْلِيد |
| rra         | بشبي تمدين           | ونبئذ منه سَیِّدُنَا بِزید بن عامر                     | ۲۰۸ سَیِدُنَا عمیرین حارث           |
| rr•         | بِشَجِيَالُد بَعَدُ. | ينطف ستيدنا سليم بن عمرو                               | ۲۰۹ ستیدنا بشرین میراء              |
| rm          | بنبي لمدمدته         | بِنَيْدَنَا تَطْبِدِ بِنَ عَامِرِ                      | ۲۱۰ سَیِدُنا طفیل بن ما لک          |
| rmr         | بشني فسعتره          | بنائسنه ستيبه ناعمتره                                  | ٣١١ سَيْدُنَا طَفِيلَ بِن نَعِمَا ك |
| rrr         | رمنتي فعدونه         | المؤندن سَيْدُنَا عَيْسَ بِن ١٠ مر                     | ۳۱۲ سیدناسنان پن سفی                |
| ٣٣٣         | بنتني أسواي          | والأراب ستيدنا تقليدين عنمد                            | ٣١٣ سَيْدَنَا عَبِدَاللَّهُ بِن جِد |
| rra         | منی مور              | سُنْ مُنْ استِدِمًا كعب بن عمرو                        | ٣١٣ - تيدنا عتبه بن جد بن قيس       |
|             |                      | ·                                                      |                                     |

-

| 104         | د<br>دخی گھو                                                                                                    | سَيِّدُنَا جبلہ بن نقلبہ      | وَمُ إِنَّ لَمُ عَدٍّ ا                                                                                        | ٢٣٦ سَيِدُنَا مهل بن قيس       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۵۸         | مِنْ اللَّهُ عَنْدُ                                                                                             | سَبِيرُنَا عطيه بن نويرِه     | وفي للمنطقة.                                                                                                   | ٢٣٧ سَيِّدُنَا عمروين طلق      |
| 109         | ر<br>د می گستاند.                                                                                               | سَبِيُرنَا خليفه بن عدى       | وفع في المعادد ا                                                                                               | ٢٣٨ سَيِّدُنَا معاذ بن جبل     |
| <b>*</b> 4• | مِنْ اللَّهُ عُدْ.<br>دُنْجِي لِلْمُعْدُ.                                                                       | سَيِّدُنَا عماره بن حزم       | مِنْ إِلَّهُ مُعْدُ.                                                                                           | ٢٣٩ سَيِّدُنَا قيس بن محصن     |
| 141         | م<br>معالم<br>معالم                                                                                             | سَيِّدُنَا سراقه بن کعب       | وشي للسفية                                                                                                     | ۲۲۰ سَيِّدُنَا حارث بن قيس     |
| ***         | دِّنْهِ اللَّهُ عَدْ.<br>دُنْهِ اللَّهُ عَدْ.                                                                   | سَيِّدُنَا حارشه بن نعمان     |                                                                                                                | ٢٨١ سَيِّدُنَا جبير بن اياس    |
| 741         | نِمْ إِنْ الْمِنْ<br>وَمِنْ الْمُعْمَدُ                                                                         | سَيْدُنَا سليم بن قيس         | ر من كري                                                                                                       | ٢٣٢ سَيِيدُنَا سعد بن عثمان    |
| ***         | ولم المرافظة | سَيِّدُنَا سهيل بن قيس        |                                                                                                                | ٢٨٧٣ سَيِبُرُنَا عقبه بن عمّان |
| 240         | زم المنسطنة ·                                                                                                   | سَیِّدُنَا عدی بن ابی زغباء   | ر في كماعة .                                                                                                   | ۲۲۳ سَیِدُنَا ذکوان بن عبدقیس  |
| 744         | ز<br>زنجانگدهند.                                                                                                | سَبِيْدُنَا مسعود بن اوس      | (مَنِي لَمُنْ عُدُدُ                                                                                           | ٢٣٥ سَيِّدُنَا مسعود بن خلده   |
| <b>77</b> 4 | بنبالندعة.<br>بنبالندعة.                                                                                        | سَيِّدُنَا الوخزيمة           | رِيْنِي لَمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ ا | ۲۴۷ سَیِدُنَا اسعدین برید      |
| MA          | ينبالك مند                                                                                                      | سَيِّدُنَا دافع بن حارث       | ومناله عنه.                                                                                                    | ٢٢٧ سَيِدُنَا فاكه بن بشر      |
| 749         | وخل لمرعز                                                                                                       | سَبِيْدُنَا عوف بن حارث       | رسالة معرد                                                                                                     | ۲۲۸ سَیِدُنَا معاذبن ماعص      |
| 14+         | وللم المستعند                                                                                                   | سَيِّدُنَامعو ذين حارث        | مِنْ كِلْمُ مُنْدِدُ                                                                                           | ۲۲۷۹ سَبِيُرنَا عائذ بن ماعص   |
| 141         | ر المالية<br>رسيل الماعند ا                                                                                     | سَيِّدُنَا معاذبن حارث        | مِنْ إِلْمُ مُنْدٍ.                                                                                            | ٢٥٠ سَيِّرُنَا مسعود بن سعد    |
| 121         | إضافي لمستعند                                                                                                   | سَيِّدُنَا نعمان بن عمر       | ن<br>زمنی کلی توند                                                                                             | ۲۵۱ سَیِدُنَا رفاعہ بن رافع    |
| 121         | نىزىكى<br>زىمزىكىسىمىغە                                                                                         | سَبِيُدُنَا عامر بن مخلد      | بغري لمرقد                                                                                                     | ۲۵۲ سَیِدُنَا خلاد بن رافع     |
| 120         | منابعه عندا                                                                                                     | سَيِّدُنَا عصيمه المُجعى      | ينها<br>دسمال معاود.                                                                                           | ۲۵۳ سَیْنَا عبید بن زید        |
| 74.5        | منتل للمعند                                                                                                     | سَیِیُدَنَا و د بعید بن عمر و | مِنْ إِنْ مُورِدٍ.                                                                                             | ۲۵۴ سَیِدُنَا زیادین لبید      |
| <b>12</b> 4 | بغراباً<br>مرابع                                                                                                | سَيِّدُنَا الوالحمراء         | منيعت                                                                                                          | ٢٥٥ سَيِّدُنَا فروة بن عمرو    |
| 144         | رندان<br>رندان                                                                                                  | سَيِّدُنَا ثَعْلِيه بن عمر و  | م بالعرضة                                                                                                      | ٢٥٢ سَيِدُنَا خالد بن قيس      |
|             |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                |                                |

بْهِانْدُونُ اسْتِيْرُنَا حرام بن طحان ٨٧٤ سَيْدُنَا سَهِيل بن عَلِك بْبَالْمُونَ اسْتَيْدُنَا قِيس بن الي صعصعه المِنْ أَمَا المَالِمُ اللَّهِ ١٩٧ ١٤٩ سَيْدُنَا حارث بن صمه ۲۸۰ سَیْدُنَا الی بن کعب بْنِيلْتُونْ اسْتَيْدُنَّا عَبِداللَّهُ بِن كَعِبِ بِنِيلُونُ ٢٩٨ ۲۸۱ سَیَدُنَا انس بن معاذ بناينين سَيَدُنَا عصيمه اسدى فَاللَّهُ مَنْ ١٩٩ المِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وا وُ وعمير بن عامر المِنْ اللهُ اللهِ وا وُ وعمير بن عامر المِنْ اللهُ الله ۲۸۲ سَیّدُنَا اوس بن ثابت ٣٨٣ سَيْرُنَا ابوشِحُ الى بن ثابت وَبِينَهُ اللهِ سَيْدُنَا سِراقه بن عمرو وَبُرَنْهُ اللهِ ٢٨٣ سَيْدُنَا ابوشَح ومَنْ مِنْ مُنْ اسْتِيدُنَا قَيْسِ بن مخلد ١٨٨ سَيْدُنَا زيد بن صراسبل وخيانين ستيرنا نعمان بن عبدهمرو ۲۸۵ سَیْدُنَا حارثه بن سراقه بْنِيلْنَهُ اسْتِيدُنَا حِماك بن عبد عمرو ۲۸۶ سَیّدُنَا عمرو بن نغلبه إضافي المهاجه بْنَائِدُونِ اسْتِيْدِيَّا سَلِيم بن حارث ٢٨٤ سَيَدُنَاسليط بن فيس وشخالة رفية ١٠٠٥ ۲۸۸ سَیّدُنَا ابوسلیط بن عمر و وشي تسفيه ٣٠٧ بنابلغن استيرنا جابرين خالد والأنفذ استيدنا سعدين سهيل ۲۸۹ سَیْدُنَا دا بت بن خنسا ونسالا تعلق المحاسم المنطقة ١٠٠٨ وَمِي تُعَدُّ مَنْ أَسَتِيدُنَا كعب بن زيد ۲۹۰ سَیْدُنَا عامر بن امیه العبير المحرز بن عامر في المنتيديّا المجير بن الى بجير المنتيديّا المجير بن الى بجير المنتيديّا المحير بن الى بجير المنتيديّا المحير بن الى بجير المنتيديّا المنتيدّا المنتيدّات المنتيديّا المنتيدّات المنتيّات المنتيدّات المنتيدّات المنتيدّات المنتيدّات المنتيدّ يُعَرِّينُهُ اللهِ ٣٠٩ ونبي لمنه أستيدنا عتبان بن مارك ۲۹۲ سَیّدُنَا سوا دبن غزیه رِنبين في ١٣١٠ ٢٩٣ سَيْدُنَا قيس بن سنكن فريانين استيدُنَا ميليل بن ويره إنبي لمنفذ ١٣١١ ۲۹۳ سَبَدُنَا ابوالاعورين حارث رَبْنُ مُنْ سَبَيْرُنَا عصمت بن تصين ٢٩٥ سَيْدُنَا سَلِيم بن طحان شِيالَةُ مَنْ سَيْدُنَا بِلال بن معلى

تنگن بدری فرشنتول کے نام: جنگ بدر ش فرشتوں کا آسان سے مسلمانوں کی امداد کیلئے ہزل ہونا اور پھران کا جہاد وقبال میں شریک ہونا آیات قرآنیا وراحاد برٹ نیویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کیکن روایات حدیث سے صرف تین فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں جو ہدینا ظرین ہے۔ (۱) افضل الملائکۃ المکر بین المین اللہ تعالیٰ بینہ و بین الانبیاء والرسلین سَیِّدُنَا جرئیل علیہ الصافرة والسلم (۲) سَیِّدُنَا میکا تیل علیہ الصافرة والسلام (۳) سَیِّدُنَا اسرافیل علیہ الصافوة والسلام



لأكدرهم اورحماقت

اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک چھوٹے بچے کو کہا کیا تھے نہند ہے کہ تو احمق بھی ہواور تیرے پاس ایک لا کو درہم بھی ہوں کہا خدا کی شم میں پہند نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں۔ کہا جھے خوف ہے کہ میں جمافت ہے کوئی غلط کام کر بیٹھوں جس سے لا کو درہم تو چلے جا کیں اور جمافت میرے ساتھورہ جائے۔ (اکتاب الاذکیا و بفراسہ المومن)

اسی نے مجھےخطرہ میں ڈالا ہے

حضرت زیدین اسلم اسیند والدصاحب نقل کرتے بین که حضرت عمر دمنی الله تعالی عندایک و فعد حضرت ابو بکر صدیق رمنی الله تعالی عند کے بیاس آئے تو آپ اپنی زبان کھینی مندایک و فعد حضرت ابو بکر صدیق رمنی الله تعالی عند نے کہانہ کرو، الله تعالی آپ کو بخشے، تو حضرت ابو بکر رمنی الله تعالی عند نے کہانہ کرو، الله تعالی آپ کو بخشے، تو حضرت ابو بکر رمنی الله تعالی عند نے فر مایا بے شک اس نے جھے خطرہ کی کھاٹیوں میں ڈال رکھا ہے۔

ایمان کی تازگی پرمرنے والا

طارق بن معاب رحمة الله عليه معنقول م كه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه في فرمايا" اس آدى ك لئے خوشخبرى م جو" النا تات " ميں فوت ہوا" عرض كيا كيا النا تات كيا ہے؟ فرمايا ايمان كى تازگى۔

تقذير يرائمان

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم میں کو کی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے ، اس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی بہاں تک کہ یہ یقین کر لئے کہ جو بات اس سے بٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے بٹنے والی مقی وہ اس سے بٹنے والی نہ تھی وہ اس سے بٹنے والی مقی وہ اس برواقع ہونے والی نہ تھی۔ (تر نہ ی)

حضرت ابن عباس رضى الله عنه كونصبحت

#### رؤسايعا حتياط

اَیک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه رام پورتشریف کے ۔ محصے ۔ نواب کلب علی خال کا زمانہ تھا۔ نواب صاحب نے بلوا بھیجا کہ:'' آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے ذیارت کا بے حداشتیات ہے۔''

مولاتا نے اول تہذیب کا جواب کہانا بھیجا کہ: ''میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں۔ آواب در بارے ناواقف ہوں کوئی بات آواب در بارے خلاف ہوگی تو بینا زیبا ساہے۔'' نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ:'' آپ کے لئے سب آواب مواف ہیں۔'' پھر مولا نانے کہلا بھیجا کہ:'' وہ جواب تو تہذیب کا تھا۔ اب ضابط کا جواب دیٹا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لاقات کا اشتیاق ہے۔ سبحان النداشتیاق تو ہوآ ہے کواورہ ضربول میں ہے جیب ہے جوڑ بات ہیں کہ مجھے لاقات کا اشتیاق ہے۔ سبحان النداشتیاق تو ہوآ ہے کواورہ ضربول میں ہے جیب ہے جوڑ بات

# مقبول عبادت

حکا بہت حضرت جلال الدین کبیر الا ولیاء یائی بی رحمہ اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ ایک فرمت میں حاضر ہوئے کوئی بات ان کے فس حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء پانی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی بات ان کے فس کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے ول میں اعتراض کیا کہ بیشر بعت کے اوراخلاق کے خلاف ہے۔ جب جلے قورات نہیں ملتا تھا۔ پانی پت سے نکلنا موت ہو میا۔ ایک فحض ملے ان سے داستہ یو جھا انہوں نے کہا: راستہ تو جلال الدین کبیر الاولیاء کے پاس حجود آئے۔ آئر جھرحاضر ہوئے اور بیعت ہوئے۔ میں اعلام ۱۹۵ سن انعزیز جلداول۔

فتلقين صبر

فرمایا که حضرت بیخ عبدالقدول پرتین تمین فاقے گزر جانے تھے اور جب بیوی پریشان ہوکرعرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب بیس رہی۔ فرماتے کے تھوڑ اصبراور کروجنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیارہورہ بیس۔ بیوی بھی ایس نیک فی تیس کہ وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں۔ (ص ۱۸۹ مثال میرت حدددم)

# حضرت عثمان بنعفان رضى اللدعنه كودعوت

وَ فِي التَمَا مِنْ قَلْمُ وَمَا تُوعَدُونَ وَقُورَتِ السَّمَا وَالْأَرْضِ إِنَّا

المَقَى نِشْلَ مَا أَنَكُمْ مَنْطِقُونَ (الذريب:٢٣،٢٣)

جس کا ترجمہ بیہ ہے: ''اور آسان جس ہے روزی تمہاری ،اور جوتم سے وعدہ کیا گیا۔ سو
سم ہے رب آسان اور زمین کی کہ بیہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولئے ہو۔''
پھر حضور صلی اللہ علیہ و کم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے کئے جس بھی آ چسلی اللہ علیہ و کم میں جو کے اور باہر تشریف لے کئے جس بھی آ چسلی اللہ علیہ و کم میں جا ضرب و کرمسلمان ہوا۔ (ہنر جالدائی کذنی الاستعاب اللہ علیہ و کے چیسے جل دیا اور آ ہے کی خدمت میں جا ضرب و کرمسلمان ہوا۔ (ہنر جالدائی کذنی الاستعاب اللہ ا

د نیابرسی سے دورر ہنے کی نصیحت

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہیں حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت کے دوران ان کے پاس حاضر ہوا' میں نے انہیں سلام کیا تو فر مایا شال عنہ کی مرض الموت کے دوران ان کے پاس حاضر ہوا' میں نے انہیں سلام کیا تو فر مایا ہیں نے دنیا کود کھا کہ وہ آئی ہوئی ہا ور ابھی تک نہیں آئی وہ آئے گی اور تم باریک ریشم کے بحکے بناؤ کے اوراون کے عمد ہزین بستر ول پر بھی تم تک پردے بناؤ کے اوراون کے عمد ہزین بستر ول پر بھی تم تک نکلیف محسوس کروگ ویا کہ وہ بیٹھنے والا کا نئے دار گھاس پر جیشا ہے اللہ کی شم اتم جس سے کوئی آگے بردھ کراگر اس کی گردن مار دے تو اس کے لئے یہ کام دنیا جس مصائب کے اوقات جس نتیج کرنے سے بہتر ہے۔

مچھلی پر رحم کرنے کا انعام

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ذوالنون معری رحماللہ دریا ہیں دی اللہ دریا ہیں دی ارکھیلتے تھے اوران کے ساتھ ان کی ایک بی چنانچے انہوں نے دریا ہیں جال ڈالا ۔ ایک جھٹی بینسی اس بی کے ساتھ ان کی ایک بیک اس بی دونوں لب ہلا رہی نے جال سے اس کو پکڑنا چا ہا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ بھی اسپنے دونوں لب ہلا رہی ہے ۔ پس اڑکی نے اس کو دریا ہیں بھینک دیا ۔ ذوالنون نے اس سے فر مایا کہ تو نے ہماری کمائی کیوں ضائع کر دی ۔ اڑکی نے ان سے عرض کیا کہ ہیں اس تلاق خداو تدی کے کھانے پر داخی نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے ۔ پس اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اب ہم کیا تو اللہ کہ اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں گے وہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں گے وہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں ہی جو دریا ۔ اور باپ بی شام تک اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں گے دوہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تو کل کریں ہے دوہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں ہے دوہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں ہے دوہ ہم کوالیا درق دے گا جو اللہ تعالیٰ پر تو کل کر کے تھم ہرے در ہے جینان کی ان کے بیاس کوئی چیز نہ آئی ۔ جب عشا و کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ پر تا ہاں ہریں تک ہردات کو خوان اکر تاریا ۔ ذوالنون نے گان کیا کہ ذول خوان کا سبب ان کی نماز دو د عوادت اوران کی طاعت ہے ۔ چنانچے دو اگر کی مرگئی اس کے بعد نزدل خوان بعد کی اس کے بعد نزدل خوان بعد کی اس وقت معلوم ہوا کہ نزدول خوان اگر کی کی کی دید سے تھا۔ اوران کی دجہ سے نہ قا۔

پانچ چیزوں ہے فراغت

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے تمام بندول کی پانچ چیزوں سے فراغت فر مادی ہے، اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ اور میر کر انجام میں ) سعید ہے یاشتی ہے۔ (احمد میزارد کبیرواد سا)

جومقدر میں ہے وہی ملے گا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کسی ایسی چیز پرآ مے مت بڑھ جس کی نسبت سیرایہ خیال ہو کہ میں آئے بڑھ کراس کو حاصل کرلوں گا اگر چہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو۔ اور کسی ایسی چیز سے چیجے مت ہٹ جس کی نسبت تیرایہ خیال ہو کہ وہ میرے چیجے بٹنے سے نل جاد کی اگر چہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کردیا ہو۔ ( کیبر داوسا)

# تواضع اورزيد

حضرت مولانا محمرقائم صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه کوایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا چاہیئے تھے۔ آپ نے فرمایا:''علمی لیافت تو مجھ میں ہے ہیں۔البنة قرآن کی تھیج کرلیا کروں گا۔اس میں دی رویے دے دیا کرو۔''

ای ذماندی ایک ریاست سے تین سورو پیدا ہواری نوکری آگئی موادی نے جواب کھیا:

"آپ کی یاد آوری کاشکر گزار ہوں گر جھے کو یہاں دیں روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپے تو میر سے اہلی وعمیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپے نکج جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تین سورو پیلیں کے ان میں سے پانچ روپ تو خرج میں آئیں گے اور دوسو پچائو ہے روپ جو بچیں کے میں ان کا کیا کروں گا۔ جھے کو ہر وقت میں فکر رہے گا کہ ان کو کہاں خرج کروں۔ ان خرص تشریف نہیں لے گئے ۔ اللہ اللہ کیا تو اضع اور زمد ہے۔ (فرالمال لرجال میں)

# حکایت حضرت نیخ احمد عبدالحق صاحب رد دلویے رحمہ اللہ ایک صاحب حال برزرگ

فرمایا کہ شخ اجر عبدالحق رواوی کے بوے بھائی دائی رہے تھے وہاں کے شہرادے ان کے بہت معتقد تھے۔ شخ نے اپنے ان بھائی سے جب صرف ونحوا بندائے جمر ش شروع کی ۔ تو اس مثال ضرب زید جمرا پر فرمایا کہ کیوں مارا؟ اس نے کیا خطا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیرمثال فرضی ہے ماروار پھی ہیں۔ کہنے گئے کہ خیرا گر بے خطا مارا تو ظلم کیا اور آگر نہیں مارا و لیے بی لکھ دیا ہے تو جموث ہے جس ایسی کتاب نہیں پڑھتا۔ جس میں شروع بی سے ظلم اور جموث کی تعلیم عور سے آپ کے بیائی کتاب نہیں پڑھتا۔ جس میں شروع بی سے ظلم اور جموث کی تعلیم عور سے آپ کے بیان کی کیاب تھی ۔ ان کے بھائی نے شنم اور سے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب حال ہیں۔ وہ پڑھیں کے بیس انہیں مت ستاؤ۔ بھو سے انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب حال ہیں۔ وہ پڑھیں گئیس ۔ انہیں مت ستاؤ۔ بھو سے اس قدر سے کہ آپ کی نبیت کی تو اپنے بھائی بھاوج سے منع فرمایا اور کہا کہ جھے اس جھڑ ہے۔ جھڑ اؤ۔ جب وہ نہ مانے تو آ خرکار خو دایک ون

سرال مخاوردروازے میں جاکر کہدیا کہ میں نامردہوں تمہاری لڑی کی عرضائع ہوگ۔
چٹانچہ آپ کاس عمل سے اس وقت شادی موقوف ہوگئ۔ پھرایک زمانے میں آپ نے شادی کی اولاد کھی ہوئی گراولاد زندہ ندر ہی تھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ تین مرتبہ فق حق حق حق میں کہدکر مرجا تا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بی اس رنج کی وجہ سے کہ اولاد زندہ نیس رہتی۔ آپ کے سائے روکھی ۔ آپ نے فرمایا اچھا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا چٹانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا چٹانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا چٹانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوگا اس نے حق حق حق حق حق میں کہا اور وہ زندہ رہا۔ صف ۹۹ نمبر ۱۳ حسن العزیز جلداول۔

# حکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہاللہ ایک وسوسہاوراس کاحل

حضرت تفانویؓ نے فرمایا: حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب منکوی کے ایک مرید تنے۔ان کو دسوسہ ہوا کہ یہاں کی تعلیم تو معلوم کر فی اور بھی تو مشہور مشائخ ہیں۔انٹد کا تام سی سے بوجے میں حرج نہیں ہے لہذا اور جالہوں کا بھی رنگ ڈھنگ چل کرد کھنا جا ہے مگراس خیال کو پیرے طاہر کرتے ہوئے تجاب مانع تھا۔ پیخ نے یا تو کشف سے یا قرائن ہے معلوم كرليا-ايك موقع يران سے فرمايا كہ بھائى تن تعالى كا ادشاد ہے۔ سيروافى الارض لبندا اگرتم کچه عرصه ادهر پهرآ و تو تفریح بھی ہوجادے کی اور مختلف مشائخ کی زیارت و بركات ہے بھی مشرف ہوجاؤ كے اور اس وقت اگر كسى سے اللہ كانام بھی يوج داوتو كي حرج نہیں بیمرید دل میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا۔ شخ سے حجاب بھی ندٹو ٹا اور کا م بھی بن کیا۔ رخصت ہوکرروانہ ہوئے جہاں جس فی کے یاس بھی گئے۔سب نے وی یاس انفاس کا عنفل بتایا جو که ابتداء می شروع کرایا جاتا ہے بیب بہت گھیرائے کہ جس کے یاس جاتا ہوں o ابتداءالف بےتے ہے بی كراتا ہے اور بجيملاكياكراياسب بيكار موجاتا ہے۔ آخرشرمنده ہوکر پھر پینے مستقوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کی۔ پینے نے فرمایا: کیوں بھائی اب تو سب جكدد كيمة ئے اب تو تملى موكى بس دور ك دُهول بنى سبانے معلوم موتے ہيں۔اب ا يك طرف موشے ميں بين كرالله كانام لوا ورطبيعت كويكسور كھو۔ (حن العزيز) حضرت تعانویؒ نے فرمایا: محموفوث گوالیاری مصنف جواہر خمسه عامل تھے۔ بین عالباً شخ عبدالقدوں گنگون ؓ کے ہم عصر ہیں۔ حضرت شطح کے لانے کے لئے انہوں نے ایک مرتبہ جنوں کو بھیجا۔ شیج مسجہ ہیں مشغول تھے۔ جن پہنچ گر پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی شیخ نے خود ہی سراٹھا کرد یکھا پوچھا۔ کون؟ جنوں نے جواب دیا کہ محموفوث نے بھیجا ہے وہ زیارت کے مشآق ہیں اگراجازت ہوتو ہم اس طرح لے چلیس کہ تعلیف نہ ہوگ ۔ حضرت شیخ نے فرمایا: میں عکم دیتا ہوں کہ محموفوث کو لے آؤ۔ چنانچ جن پہنچ اوران کو لے کر چلے انہوں نے جنوں سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو میرے مطبع تھے اب بیر سرشی کیسی؟ جنوں نے جواب ویا کہ سب کے مقابلے میں تو تمہرارے مطبع! گر شیخ کے مقابلے میں تمہاری اطاعت نہیں غرضکہ ان کو لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچ فرمایا کہ تہمیں شرم نہیں آئی اور بہت ڈائنا آخر کاروہ بیعت ہوکرصا حب نسبت ہوئے گوالیار میں ان کا مزار ہے۔ (حن العزیز جلداول)

حكايت حضرت ينتخ عبدالباري صاحب رحمه اللد

حضرت تھانویؒ نے فرمایا: حضرت شیخ عبدالباریؒ کی خدمت میں دو هخص بخرض بیعت حاضر ہوئے۔ شیخ نے الن کے اعتقاد کی جانج کے لئے فرمایا کہ: اگر ہم خلاف شرع کام تو کام کا تھم دیں تو کرو گے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ صاحب خلاف شرع کام تو میں نہ کروں گا۔ شیخ نے دوسرے کوتو بیعت فرمالیا' اور میں نہ کروں گا۔ شیخ نے دوسرے کوتو بیعت فرمالیا' اور پہلے کوصاف انکار کر دیا۔ وہاں سے جب علیحہ ہ ہوئے تو پہلے نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی! ہم نے خلاف شرع کام کرنے کا اقرار کس ویل سے کرلیا۔ اس نے جواب دیا کہ: میں نے سے خیال کیا کہ شیخ کامل بھی خلاف شرع کام کے واسطے کہہ بی نہیں سکتا۔ لہذا مجھے کہیں نے میں نے خلاف شرع کام کرنے کا اقرار نہیں کیا بلکہ کسی نوبت ہی نہ آ دے گی۔ پس میں نے خلاف شرع کام کرنے کا اقرار نہیں کیا بلکہ ان کے شیخ کامل ہونے کا پورا یقین کیا کہ دہ کہیں ہو تا۔ (تھم الاکار)

# حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه كودعوت

حضرت على بن ابي طالب رمني الله عند حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے <u>تھے تو</u> حضرت على رضى الله عندف يوجها المحصلي الله عليه وسلم بدكيا بي حضورصلي الله عليه وسلم نے فر مایا بیاللہ کا وہ دین ہے جے اللہ نے اپنے لئے پہند کیا ہے اور جے دے کر اپنے ر سونوں کو بھیجا۔ میں تم کوانٹد کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہتم اس کی عبادت کرواور لات وعزی دونوں بنوں کا انکار کر دو۔حضرت علی رمنی اللہ عندنے کہارالی بات ہے جوآج سے پہلے میں نے بھی تیں سی اس لئے میں اسے والد ابوطالب سے بوج کری اس کے بارے میں کھے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پہند نفر مایا کرآپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہوجائے توان سے فر مایا اے مل اگرتم اسلام نیس لاتے موتواس بات کو چمیائے رکھو۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حال میں رات گزاری پھراللہ تعالی نے ان کے دل بی مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اس کے روز صبح ہوتے بی حضور ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیابات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بیس، جو کدا کیلا ہے، اس کا کوئی شریک جیس اور لات وعزی کا اٹکار کردواوراللہ کے تمام شریکوں سے برأت کا اظہار کرو۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان فی اوراسلام لے آئے اور ابوطالب کے ڈرے آپ کے یاس جیپ جیپ کرآئے رباوراية اسلام كوچميائ ركما-بالكل ظامرندموت ويا-(دكروانن اساق كذانى البدلية ٢٣/٣)

#### سعادت مندي

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: آ دی کی سعادت یہے کہ خدا تعالی نے جواس کے کے مقدد فرمایا اس پر داخی رہے اور یہ کے مقدد فرمایا اس پر داخی رہے اور یہ کے مقدد فرمایا اس پر داخی اور اور یہ کے مقدد فرمایا اس سے ناراض ہو۔ (احد ذری) کمی آ دی کی محروی ہے کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدد فرمایا اس سے ناراض ہو۔ (احد ذری)

# دعانه کرنے براللہ کی ناراضگی

تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص اللہ تعالی ہے وَ عالم بیس کرتا اللہ تعالیٰ اس بر عصر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بر عصر کرتا ہے۔ (ترین)

### حصرت ابوقحا فهرضي اللدعنه كودعوت دينا

## یبودی لڑ کے کو دعوت

حضرت النس رضی الله عند فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا حضور سلی الله عند ملے کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بجار ہوگیا۔ آپ اس کی عمیا دہ کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ کئے پھر اس سے فرما یا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں پاس تھا وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا ابوالقاسم (بعنی حضور) کی مان لو۔ وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام تعریفی اس الله کے لئے ہیں جس نے اسے دوز خ کرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام تعریفی اس الله کے لئے ہیں جس نے اسے دوز خ

# ایک بجیمی کودعوت

وہی ہوگا جومنظور خداہے

نی کریم سلی الله علیه و کلم نے فرمایا: اپنے نفع کی چیز کوکوشش سے حاصل کر اور الله سے مدوجا واور الله مت مدوجا واور الله مت مت مت ماراددا کر تھے پرکوئی واقعہ پڑجائے تو ہوں مت کہد کہ اگر شمل ہوں کتا تو ایسا ایسا ہوجا تا لیکن (ایسے وقت میں) ہوں کہ کہ اللہ تو الی سے بھی مقدد فرمایا تھا ماور دواس وشکورہ واس نے وہی کیا۔ (مسلم)

#### دواعلاج

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابوخز امد سے دوایت ہے که دسول الله علیه الله علیه وسلم سے بوجها گیا که دوااور جماڑ پھونک کیا تقدیر کوٹال دیتی ہے آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ (ترندی وائن ماجہ)

## ا کابر کی یا ہمی محبت

ایک بارجاڑے کے دنوں ہیں حضرت مولانا محمدقاتم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فیا رضائی تو کی مہمان کو وے دی۔ پھر مولانا رشید احمد گنگونگ ہے ان کی اپنے لئے رضائی ما گئی تو فرمایا اپنی رضائی کیوں دوسر کو دے دی شن تو اپنی رضائی نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کہا حضرت میں رات بھر جاڑے مروں گا تب دوشر طوں سے دی ایک یہ کہ تہجد کے وقت جھے واپنی کر دینا کیونکہ لحاف اوڑھ کر جھے سے ندا تھا جائے گا اور دوسر کے کی اور فضی کومت دینا تا کہ کی کی جوں نہ چڑھ جاوے۔ (حسن العزیزی اص ۲۳۹)

حاتم كى نماز

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ عصام بن پوسف بہرے حاتم کی مجلس میں آئے اور ان پراعتراض کرنا جا با چنانچ عصام نے حاتم سے کہا کہ اے ابوعبدالرطن (حاتم کی کنیت ہے) آپنماز كيونكرادا كرتے بين حاتم في اينامنه عصام كى جانب كيا يعنى ان كى طرف متوجه بوت اوران مصكها كدجب نماز كاوفت آتا بيتو كمزاجوتا جول ادراول وضوظا برى بجروضو باطني كرتا ہوں۔عصام نے کہا کہ ان دونوں وضوول کی کیا صورت ہے۔ حاتم نے فرمایا وضوطا ہر کی سید صورت ہے کہ اعضائے وضوکو یانی سے دھوتا ہوں۔وضو باطن بہے کہ اعضا کوسات چیزوں سے دھوتا ہوں توبہ ندامت ترک کر دینا مخلوق کی تعربیف ریا ' کینداور حسد کو دل سے دور کرتا جوں۔اس کے بعد مسجد جاتا ہوں اور اعضاء کو بھیاتا ہوں اور کعبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے اور امیدو بیم کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میرے وائی جنت اور بائيں دوزخ ہوتی ہے۔ملک الموت ميرے يجھے ہوتے ہيں اور ميں خيال كرتا ہول كم كوياميں ا پناقدم بل صراط برد كه ما مول اور كمان كرتامول كه بينماز ميرى آخرى نماز ب چرنيت كرتامول اورخشوع وخضوع کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور قرآن کے معانی میں تفکر اور غور کر کے بردھتا ہوں اور عجز وانکسار کے ساتھ رکوع اور گریہ وزاری کے ساتھ بجدہ کرتا ہوں۔اللہ کی رحمت کی امید پر تشہدیر هتا ہوں اورا خلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں تیس سال سے بیمیری نماز ہے بیس كرعصام زار دفظارر دے اور كہا كەريالىي چيز ہے كه آپ كے علاوہ دوسرااس پر قادر نبيس ہوسكتا۔

# حكايت شاه عبدالرحيم صاحب رحمه الله

حفرت تھانویؒ نے فرمایا: شاہ عبدالرجیم صاحب کے پہلے پیرکا نام بھی شاہ عبدالرجیم صاحب ہی تھا فرماتے سے کہ ایک مرتبہ ش اپ پیرکا سردیا رہا تھا۔ پیرصاحب نے کہا کہ خوب انہی طرح زور سے دباؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بہت زور سے دباؤں گا تو سرخر بوزے کی طرح نہیں چکے گا۔ پیرصاحب نے فرمایا کہ دہ فرمایا کہ نہیں بھائی تم خوب زور سے دباؤ۔ خربوزے کی طرح نہیں چکے گا۔ پیرفر رمایا کہ وہ صاحب کشف سے اوران سے خوارق بہت صاور ہوتے سے ایک لڑائی میں توپ کا مذہ بند کر ما تھا۔ روم کا ایک عنین آ دی جو اپ کہ کہ میری ہوئی بوجہ میرے نام دہونے کے طلاق ما تی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حائی بیان کیا کہ میری ہوئی بوجہ میرے نام دہونے کے طلاق ما تی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حائی بیان کیا کہ میری ہوئی بوجہ میرے نام دہونے کے طلاق ما تی حالی نہ آؤں تو حاضر ہوا اور اپنا حائی بیان کیا کہ میری ہوئی بوجہ میرے نام دہونے نے طلاق ما تی مان کے جملائی آئی ہوئی کہ تی اس میں ایک اور آئی میں ایک کرائی مدت تک واپس نہ آؤں تو سے تھی کو تیں۔ اب وہاں کس طرح پہنچوں؟ آپ اس فول کو گوڑی میں۔ اب وہ کے ایس اس خرج کا دی تام دور کے بین سے مکان کے جون میں کو ایوں اور کہ آپ کی طرح میں آئی۔ (حن العرب) کی ایک میں میں کو ایوں میں کو ایوں کی ایس نے مکان کے جون میں کو ایوں سے میں ایک کرائیں۔ آپ کی طرح میں آئی۔ (حن العرب)

بلاكت كاخطره كب؟

"ام المونین حضرت ندنب بنت بحش رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا گیا رسول الله! کیا ہم الی حالت میں بھی ہلاک ہوسکتے ہیں
جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں کے ؟ فرمایا ہاں! جب ( گنا ہوں کی ) گندگی
زیادہ ہوجائے گی '۔ ( میم بناری سام ۱۰۰۶ میم مسلم سرم ۱۳۸۸ ج

انسانيت كي تلجهث

دوجمہیں ای طرح مجانث دیا جائے گا جس طرح اچھی تھجوریں ردی تھجوروں سے چھانٹ کی جائی ہیں گئروں اس کے اور بدترین لوگ ہاتی رہے چھانٹ کی جائی ہیں گئا در بدترین لوگ ہاتی رہے جائیں گئا اس وقت (غم سے گھٹ کر)تم سے مراجا سکتا ہے تو مرجاتا''۔

(ائن ماجه باب شدة الزمان ص٢٩٢م روايت الي بررية)

# ان مشرکوں کوفر دا فر دا دعوت دینا جومسلمان نہیں ہوئے ابوجہل کو دعوت

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہلے دن جو ہیں نے حضور ملی الله علیه دسلم کو پہچانا اس کا قصہ بول ہوا کہ میں اور ابوجہل بن ہشام مکہ کی ایک ملی میں ملے جارے تھے کدا جا تک جماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل سے فر مایا اے ابوالحکم! آؤاللہ اوراس کے رسول کی طرف میں حمہیں اللہ کی وعوت دیتا ہوں۔ابوجہل نے جواب دیا اے محمر! کیاتم ہمارے خداؤں کو پُر ابھلا کہنے سے بازنیں آؤ گے؟ آپ یمی جاہتے ہیں کہ ہم گوائی دے دیں کہ آپ نے (اللہ کا) پیغام پہنچا ویا۔ چلوہم کوائی وینے ویتے ہیں کہ آ ب نے پیغام پہنچادیا۔اللہ کی تم ااگر جمعے معلوم ہوتا كه جو كية آب كهدر ب بين وه حق ب توجيل آب كا اتباع منروركر ليتا بين كرحضور سلى الله ملیوسلم واپس تشریف لے گئے۔اس کے بعد ابوجہل میری طرف متوجہ موکر کہنے لگا۔اللہ کی قتم! میں خوب جانیا ہوں کہ جو پچھے میہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ (وہ بی قصی میں سے میں اور ) بی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دریانی ہمارے خاندان میں ہوگ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو یائی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ہم نے کہاٹھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہامجلس شوریٰ کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہا تھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہالڑائی کا حینڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ہم نے کہا ٹھیک ہے پھرانہوں نے کھا تا کھلا یا اورہم نے بھی کھا نا کھلا یا حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ہے ایک نبی ہے۔اللّٰدی قشم ان کی بیہ بات میں بھی نہیں ما تون گا۔ (اخرد الیہ بقی کذا فی البدایة ٣٣/٣ وایضا ) دعا کی قدر

نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا: القد تعالیٰ کے نز دیک وُ عاسے برو ھے کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ (ترندی وابن ماجہ)

#### عبديت

حضرت تعانوی نے فرمایا: ایک درویش مولانا محمر قاسم صاحب ٹانوتوی رہمۃ اللہ علیہ
کی خدمت میں امتحان درویٹی لینے بڑے تزک واحتشام ہے آئے بہت ہے گھوڑے اور خادم ادر بھتلی اور گھیارے وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ مولا تا نے سب کی دعوت کی اور شاہ صاحب اوران کے خصوصین کی خدمت کے لئے مولا تا نے اپنے خادم مقرر کے اور خودشاہ صاحب اوران کے خصوصین کی خدمت میں معروف ہوگئے۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور بھتگیوں کو صاحب کے نوکروں اور بھتگیوں کو اپنے ہاتھ ہے ای شان کے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔ درویش مولا نا کا یہا تھے سے ای شان کے برتنوں میں کھا نا کھلایا جیسے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔ درویش مولا نا کا یہا تھا دراور خلق درکھا تے تھے۔ درویش مولا نا کا یہا تھا۔ درویش مولانا کا یہا تھا۔ (شوق اللقاء ص

(۳) عبدیت کا ایک واقعہ: حضرت مولانا محمرقاتم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ میر تھ میں تشریف فرما ہے کہ ایک فض نے عشاء کے وقت مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دے ویا۔ مستفتی کے جائے کے بعد ایک شاگر دیے عرض کیا کہ جھے بیمسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہواور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ: ''اس وقت درات زیادہ ہوگئی ہے۔ آپ آرام فرمائے ہم جمع ہونے پراس کو ہتلادیں گے۔''

لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پرتشریف لے گئے۔ گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ: ' مہم نے اس وقت مسئلہ ہتلایا تھا تمہارے جانے کے بعد ایک مخص نے سیکہ ہتلایا تھا تمہارے جانے کے بعد ایک مخص نے سیکہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے۔''

جب بیفر ما چکے تب چین آیا اور واپس آ کرآ رام فر مایا۔ (طریق النجاۃ ص۲۷) تو کل میس کا مرانی ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ آدمی کا دل (تعلقات کے) ہرمیران بس شاخ شاخ رہتا ہے۔ سوجس نے اپنے ول کو ہرشاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالی پروا بھی نہیں کرتا۔خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہوجاوے اور جوشخص اللہ تعالی پرتو کل کرتا ہے اللہ تعالی سب شاخوں میں اس کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

# ۵۶ اکابر کی یا ہمی بے تکلفی

ایک بار معزرت مولانارشید احد گنگوی رحمة الله علیه نے فرمایا که: " جنتنی محبت پیرون کے ساتھ مریدوں کو ہوتی ہے حضرت حاتی (امداداللہ)صاحب ہے مجھ کواتی نہیں۔''

حضرت مولانا محمقاتهم صاحب نانوتوى رحمة التعطيد في سكرادهم ادهر كى باتنس كر فرماياك "اب توماشا ماللَّه آب كى حالت باللنى مفرت حاتى صاحب يجى بهت آ كے برھ تى ہے۔"

حضرت مولانا كتكوي رحمة الله عليد فرماياك: "لا حول و لا قوة ، استغفر الله، بھلاکہاں معزت کہاں میں ۔ چینبت خاک راباعالم یاک مجھے اس بات ہے بردی "كليف موتى براصدمه موا"

حعرت مولانا محمرقاسم صاحب نفرمایا که: "خیراتب ان سے برھے ہوئے نہیں لكين ميں بوچمتا موں كدية تكليف آپ كوكيوں موئى۔بس مبى ہے عبت۔آپ تو كہتے تھے مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ اگر محبت نہ تھی تو بیصد مہ کیوں؟ ویسے ہی اپنی فضیلت کی گفی كروسية بس كى محبت ہے۔"

حضرت مولانا كنكوبي في فرماياك يدم معانى تم بزياستاد مول المساعريز مداول ١٥١٧)

# حكايات حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله

فرمایا: واقعی محبت کا عجیب اثر ہوتا ہے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی محبت میں بعضے ایسے لوگوں کو جوحرف شناس ہمی ٹبیس تھے۔ ایسا نفع ہوا کہمولا نا کے وعظ انہیں لفظاً لفظاً يأد يتھے۔ گووہ خود مجھتے تک ندیتے۔ كيونكه معقول ومنقول كے مضابين باريك ہوتے تنے بعض علام بھی ایسے لوگوں سے وعظ کہلوا کر سنتے تنے تقب سنجل میں میں نے سنا تھا ایسے بی ایک مخص لوہاری میں آئے تھے۔ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی ہا بت اور جمعہ ہونے نہ ہونے کی یا بت گفتگوتھی۔ان سے لوگوں نے بوجھا کہتم نے بھی مولانا ہے بھی ہندوستان میں جمعہ کے جواز کی ہابت کچھ سنا ہے۔ کہا کہ ہاں ایک مخص نے یو جماتھا کہ ہندوستان میں جعد کی نماز پڑھنا کیا ہے۔ قرمایا کہ جمائی جیسا جعرات کی نمازید هنا(ص ۱۳۸م نمبر ۱۸۵هسن عبدالعزیز جلداول) اولا درسول صلى الندعلية وسلم كاكردار

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سجد میں سویا ہوا تھا اوراس کے پاس ایک شخص سجد میں سویا ہوا تھا اوراس کے پاس ایک سخطی تھی کے جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی تھیلی نہ پائی اور حصرت امام جعفرصادت کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ اے ہیں میر شخص امام سے الجھ کیا ۔ امام نے اس نے کہا کہ کیابات ہے جو تو بھی سے الجھ رہا ہے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سے الجھ رہا ہے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا میر سے پاس نہیں ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ تیری تھیلی میں کتفامال تھا۔ اس نے کہا کہ میر سے پاس نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر آپ ماتھیوں کے پاس کیا تو انہوں اس میں ایک ہزار اشرفیاں لاکراس کے حوالہ کیس بھر جب وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس کیا تو انہوں ہزار اشرفیاں لے کہا کہ تیری تھیلی جمارے پاس ہے۔ ہم نے تجھ سے فدات کیا تھا۔ وہ شخص اشرفیاں لے کروا پس آبیا اور جس نے اس کوا اور وہ ایش نیا وہ دوان کے پاس گیا اور وہ اشرفیاں اور دوائشرفیاں واپس کرنا چاہیں گئین امام نے اس کوقیول نہ کیا اور فرمایا کہ ہم جب کوئی جب کوئی میں۔ پیرا پی ملک سے خارج کردیے ہیں تو بھر واپس نہیں لیتے اللہ تعالی ان سے راضی رہے۔

بدكاري فقمندي كانشان

صدیت: ''لوگوں پرائیک زماندآئے گاجس میں آ دمی کومجود کیا جائے گا کہ یا تواحق (ملا)
کہلائے یا بد کاری کو افتریار کرے لیں جوشن بیز مانہ پائے اسے چاہئے کہ بدکاری افتریار
کرنے کے بچاہئے ''کو'' کہلانے کو پیند کرئے'۔ (کٹن ابی بریز آکنز العمال س ۱۳۸ ج

مردون اورعورتون کی آ وارگی

حدیث: "کاش ش جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا (اوران کوکیا کچھ ویکنا پڑے گا) جب ان کے مرداکڑ کر چلا کریں گے اوران کی عورتیں (سربازار) اتراتی پھریں گی۔اورکاش میں جان لیتا جب میری امت کی دوستمیں ہوجا نیس گی ایک شم تو دہ ہوگی جواللہ تعالی کے راہے میں سینہ سپر ہوں کے اورا یک شتم وہ ہوگی جو غیراللہ ہی کے لئے سب کچھ کریں گئے ۔ (این عما کرمن راس کنز العمال س ۱۳۶۳، ۱۳)

# حصرت عثمان اورحصرت طلحة كودعوت

## الله تعالى كے بوكرر ہو

تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مختص (اپنے دل ہے) الله تعالیٰ ہی کا مور ہے الله تعالیٰ ہی کا مور ہے الله تعالیٰ اس کی سب ذمہ دار بول کی کفایت فرما تا ہے اور اس کو الی جگہ ہے رز تن ویتا ہے کہ اس کا گمان بھی تہیں ہوتا اور جو مختص و نیا کا مور ہے الله تعالیٰ اس کو و نیا می ہے حوالہ کر دیتا ہے۔ (ابوالینے)

# كيميا بركز ندسيكهنا

پیرجیو جرجعفر صاحب ساؤھوروی رحمۃ اندعلیہ نے حضرت مولانا کنگوی رحمۃ الغدعلیہ سے
ایک ون عرض کیا کہ: ''حضرت کیمیا مرکبات سے بنتی ہے یا لدرتی جمادات ہے۔' مولانا کنگوئی نے
ایک ون عرض کیا کہ: ''حضرت کیمیا مرکبات سے بنتی ہے یالدرتی جمادات سے۔' مولانا کنگوئی نے
ایک ون عرض کیا کہ نتی ہے گرتم اس کو جرگز نہ سیکھنا ایک شخص نے جھے کو کیمیا کانسخہ بتایا تھا میں
نے کہمی اس نسخہ کے بنانے کاارادہ بھی نہیں کیا اور نہ وہ نسخہ اب میرے یا درہا۔' (تذکرۃ ارشیدس دی

#### ابك عادل بإدشاه اورشيطان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان بادشاہ سلطنت کا ما لک ہوا۔ مراس نے سلطنت میں کوئی لذت نہ یائی۔ پس اینے مصاحبین ہے دریافت کیا کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا میری بی الی حالت ہوتی ہے۔مصاحبین نے عرض کیانبیں اور لوگ راہ۔راست پر قائم اور ثابت تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ کون ی ایس چیز ہے جوسلطنت کومیرے لئے قائم اور ٹابت کردے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے لئے علماء اس کو قائم اور ٹابت كريں كے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے شہر كے عالموں اور نيك لوگوں كو بلايا اوران سے كہا كتم لوك بيرسدياس بيفواور جحس جوبات طاحت البي كي ديجمواس كالجحيظم دواورجوبات كناه کی دیکھواس سے جھے باز رکھو۔ پس علاء وصلحاء نے ابیا بی کیا اس کا نتیجہ بد ہوا کہاس کی سلطنت جارسوبرس تك قائم رہى۔اس كے بعد الجيس (خدااس پرلعنت كرے) بادشاہ كے یاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے بوجھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ الجیس ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ كرتم كون ہو؟ بادشاہ نے كها كريس اولاد آوم يس سے ايك آدى ہون \_ابليس نے کہا کہ اگرتم اولاد آ دم میں سے ہوتے تو اور دل کی طرح کب کے مریکے ہوتے ہم تو معبود فابل يرستش مولس اوكون كواجى عبادت كى دعوت دو \_ الجيس كاخوا سے بادشاه ك دل ميں بھی یہ بات اثر کر گئے۔ چنانچہ وہ منبر پر چڑھا اور کہا کہ اے او کو میں تم سے ایک بات پوشیدہ ركه تا تعام كراب اس ك اظهار كاوفت آسكيا بيتم جائة جوكه بين جارسوبرس سيتهارا بادشاه ہوں۔ اگر میں اولاد آوم ہے ہوتا تو جس طرح عام انسان مرتے ہیں میں بھی ضرور مرسیا ہوتا۔ میں تو تمہارامعبود ہوں اس تم لوگ میری عبادت کرو۔اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اس ز ماند کے نبی کے یاس وی بھیجی کداس کوخبر کردو کہ جسب تک وہ راہ راست پر قائم تھا میں نے اس كالملك قائم اور ثابت ركها جب وه ميري نافرماني كي طرف مائل موكيا تو مجصرا بي عزت و جلال کی متم ہے کہ اس پر بخت نصر جیسے طالم بادشاہ کومسلط کر دوں گا۔ چنانچہ بخت نصر نے اس برحملہ کمیااس قبل کمیااوراس کے خزانوں سے • میکشتیاں سونے کی بھر کرنے گیا۔واللہ اعلم۔

# حكايات حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله

شاہ ولی انڈرصاحب رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں کہ جرفص اپنے مشارکے کے اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کہد دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنے برزگوں کو بوئی کرتے ہوئے و یکھا ہے بھر فرمایا (پیرومرشد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللّہ نے ) کہ شاہ ولی اللّہ صاحب بڑے و رایا (پیرومرشد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللّہ نے ) کہ شاہ ولی اللّہ صاحب بڑے و رایا ہے اس میں اگراس قدیم زمانے میں ہوتے تو کھپ جاتے (س مہم ہوتا میں العزیز جلدوم) و رویا ہے اس میں العزیز جلدوم)

#### مثالى شجاعت

فر مایا کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب نے اول اول فاری ش قر آن مجید کا ترجمہ کیا تو دبلی والے بہت مجر سے مجر سے مجر سے مجر سے مجر سے اور شاہ صاحب کو فتح ہوری کی مسجد میں تھیر لیا اور تل پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کے پاس مجمی اور تھے۔ شاہ صاحب تلوار کے پاس مجمی تلوار تھے۔ شاہ صاحب تلوار کے باتھ تھی است میں میں تاہوں کے باتھ تھی است میں میں تاہوں کے باتھ تھی است میں کی جمت شہوئی کہ جو بھی کر سکتا۔ (مردم میں میں کہ میں شہوئی کہ جو بھی کر سکتا۔ (مردم میں میں کہ دورہ کھی کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کا کہ دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کا کہ دورہ کی کر دورہ کے کہ کر دورہ کی کی کر دورہ کی کر دورہ کی کی کر دورہ کی کا کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کی کی کر دورہ کی کر دورہ کی کا کر دورہ کی کی کر دورہ کی کر دورہ کی کی دورہ کی کر دورہ کی کی کر دورہ کی کی دورہ کی کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کر کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر کر دورہ کر کر دورہ کر دورہ کر دورہ ک

" حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند آئخضرت صلی اللہ علیہ وہم کا ارشاؤه کی کہ دوجہنی کروہ ایسے ہیں جن کو یس نے ہیں وی کھا (بحدیث پیدا ہوں گے ) ایک وہ کروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے وہ وہ کورتیں جو ( کہنے کوقو ) لباس پہنے ہوئے ہوں کی لیکن (چونکہ لباس بہت ہاریک یا ستر کے لئے ناکائی ہوگا اس لئے وہ ) در حقیقت پر ہنہ ہوں گی لیکن (لوگوں کو اپنے جسم باریک یا ستر کے لئے ناکائی ہوگا اس لئے وہ ) در حقیقت پر ہنہ ہوں گی (اورخود بھی مردوں سے کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف ) مائل کریں گی (اورخود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف ) مائل کریں گی (اورخود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف ) مائل ہوں گی ان کے سر (فیشن کی وجہ ہے ) بختی اونٹ کے کو ہان جیسے ہوں گئی ہوں گی شہر جنت کی خوشبو ہی ان کو تھیب ہوگ ، مول گئی جنت کی خوشبو ہی ان کو تھیب ہوگ ، مالانکہ جنت کی خوشبو دوردور دوردور سے آرہی ہوگ "۔ (میج مسلم میں ہوت) ا

جابل عابداورفاسق قاري

" خرى زمان ش يظم عبادت كراراور يمل قارى بول كـ" - ( كرامال سهريس)

موت يربيعت مونا

(۱) حفرت سلم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں حضور سلی الله علیہ وکم ہے بیعت ہوکرایک ورفت کے سائے میں ایک طرف جا بیٹھا۔ جب اوگ کم ہو گئے و آپ نے فرمایا اساس الاکو ی کیا تم بیعت ہوں ہوں ہوں جب ورکا آپ نے فرمایا کی جب ہوں میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی الله علیہ و کم جب ہیں ہیں نے حضرت سلم نے فرمایا کی جب جب بی میں نے حضرت سلم سے کہا اے ابوسلم آآپ اوگ اس دن کس چزیر بیعت ہوں ہے تھے انہوں نے کہا موت پر سے کہا اے ابوسلم آآپ اوگ اس دن کس چزیر بیعت ہوں ہے تھے انہوں نے کہا موت پر ایک آئی کہا موت پر ایک اللہ کا کا من خطالہ اوگول کو موت پر بیعت کر ہے جی او انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ کے اور جس کی اس پر ایعن موت پر بیعت کر ہے جی آق انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ کے اور جس کی اس پر ایعن موت پر بیعت کر ہے جی آق انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ کے اور جس کی اس پر ایعن موت پر بیعت کر ہے جی آئی ہول گا۔ (حیاہ میں ہول گا۔ (حیاہ میں ہول)

جلدى ندمياؤ

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنده کی وُعاقبول ہوتی ہے تا وہ تیکہ کی گناه یارشند داروں کے ساتھ بدسلوکی وُعائد کرے جب تک کہ جلدی نہ چاہ ہے۔ عرض کیا گیا یارسول الله! جلدی مجانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا جلدی مجانا ہیہ کہ یوں کہنے کہ یوں کہنے کہ دیں نے ارباروُعا کی محرقول ہوتی ہوئی ہیں دیکھتا، سودُعا کرنا چھوڑ دے۔ (مسلم) علم معانی علم معانی ما اللہ اللہ علی معانی معان

علمى مقام

ایک جگد معزت موانا محدقام صاحب نانوتوی رضه الله علیه دعظ فرمارے تھے۔ حضرت موانارشیداح کنگوئی جی شخصے کا کواب موانارشیداح کنگوئی جی شخصے کا کواب تو ایک ان ایک مضاحب یو لے کہ '' خیر دعظ کی مجلس میں بینسے کا کواب تو ہو کہا۔ باتی سمجھ میں ہی کوئی آیا۔ اگر موانا ناعام جم مضاحت بیان فرمایا کریں تو ہو کی ہو۔'' تو ہو کہا۔ باتی موانا تا گئوئی من رہے تھے فرمایا کہ:'' افسون ہے شہباز عرش سے درخواست کی جاتی ہے کہ ذین براڑے۔''

ف: مولانا محدقاتهم ماحب فرمایا کرتے تھے کہ: ''میں دعظ میں جو کہیں کی قدررک جاتا ہوں تو سوچنے کی خرض ہے نہیں ملکہ مضامین کا اس قدر آجوم اور تو اتر ہوتا ہے کہ پریشان ہوجاتا ہوں ، سوچنا ہوں کہ کس کومقدم کروں ، کس کومؤخر کروں ۔' (حن امور بیدا ول مردم)

حضرت رائبوري رحمه اللدكاغير مسلم كوجواب

ایک مرتبہ کی دعوت میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائورگ کا تعارف ایک اسے اعلی تعلیم یافتہ فضل سے کرایا گیا جو کی اونے مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں عیسائیہ ہو گیا تھا اور عیسائی مشر یوں کا اثر اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں عیسائیت کی تیلنے کا برداز ور تھا اور عیسائی مشتر یوں کا اثر اور مشام اسکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت تی وال کر دہ سے اس عیسائی نے آپ سے بھی فرائی گفتگو شروع کردی اور آپ کو عیسائیت کی دعوت دسینے لگا۔ آپ نے فر مایا کہ: "تم لوگوں کا کچھا عشبار نہیں ہمارے باپ داوا غیر مسلم سے تمہارے بردگوں کی تبلیغ و تلقین سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو تم ہم کو چھوڈ کر کہیں اور چلے گئے اب بھی تمہارا کیا اعتبار ہے ہم تمہارے میچے چلیں گو تم تم کو چھوڈ کر کہیں اور چلے جائے ہوں۔ "

بين كروه فض ببت خفيف موااوركها بم آب سے مرجى نبيل كين كے۔

(سواغ معرد مولانا عيدافقا درص ١٤)

خوف خدا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کئیلی رحماللہ نے اپنے اس معاصر میں ایک دن فرمایا کاللہ کا اللہ کا اور خوف سے بچے چنانچا کی جوان نے جواسے سنا بہت ہی ذور سے نعرو مارکر مرکم کیا ۔ اس کے اولیاء نے بادشاہ نے بال اللہ کا اور وہ بال کی اور وہ بال کی جو اس نے کہایا امیر المونیون ایک دور تھی جو مشال ہو کی اس نے داری کی اور وہ بال کی گئے۔ اس نے تعول کیا۔ میر اکیا قصور ہے۔ امیر المونیون روئے۔ اس کے بعداس کے احداس کے اور ایک کا اور کی گناؤیس ہے۔ واللہ اللہ بالصواب۔

ايكةولجميل

(۵) فرمایا کہ: شاہ وئی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ محبت کے لئے اس فخص کو اختیار کرو جومحدث بھی ہوا ورفقیہ بھی اور صوفی بھی اعتدال اس سے ہوتا ہے۔ بیتول ان کا قول جمیل میں ہے۔ (حن العزیز جلد جہارم)

# مكر وفريب كا دور دوره اور نا ايلوں كى نمائندگى

"الوگول پر بہت ہے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکا بی دھوکا ہوگا اس وقت مجھوٹے کوسچا سمجھا جائے گا اور ہے کوجھوٹا ۔۔۔۔۔ بددیا تت کوامانت دارتھور کیا جائے گا اور سے کوجھوٹا ۔۔۔۔ بددیا تت کوامانت دارکو بددیا تت ۔۔۔۔ اور رویبھہ (گرے پڑے ناائل لوگ) قوم کی طرف ہے نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا : "رویبھہ" ۔۔۔ کیا مراد ہے؟ فرمایا! وہ ناائل اور بے قیمت آ دمی جوجمہور کے اہم معاملات میں دائے زنی کرے '۔ (کنزاحمال س ۲۱۲ج ۱۲۳ج

حضرت بشيربن خصاصيه رضي اللدعنه كودعوت

حضرت بشیرین خصاصیه رمنی الله عنه فرماتے بیں که بیس حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت وی۔ پھر آپ نے مجھ سے فر مایا تہادا كيانام ب؟ من في كما نذر \_ آب فرمايانيس بلكه (آج سے تبهارانام) بشير بـــ آپ نے جھے صفہ چبوتر ارکفہرایا (جہال نظراء مهاجرین تفہرتے تھے) آپ کی عادت شریف میتی کہ جب آب کے یاس بدیدآتا تو خود بھی اسے استعال فرماتے اور جمیں بھی اس میں شريك فرماليت اور جب صدقد آتا توسارا بميس وعددية ايك رات آپ كمرے لكے مل بھی آ پ کے بیجے مولیا۔ آپ جنت البقیع تشریف لے سے اور وہال بی کر بدوعا برحی: "ٱلسَّلامُ عَلَيكُم قار قُوم مُؤمِنِينَ وَإِنَّا بِكُم لَا حِقُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ." اور پر فرمایاتم نے بہت بڑی خمر حاصل کرنی اور بڑے شراور فتنہ سے فی کرتم آ کے نکل سكئے۔ پھرميري طرف متوجہ جوكر فرمايا بيكون ہے؟ ميں نے كہا بشير۔ آب نے فرماياتم عمدہ محورد ولكوكثرت سے بالنے والے قبيلد بيدست موجوبيكتے إلى كداكروہ ندموت توزين ا ہے رہے والوں کو لے کرالٹ جاتی۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ اس قبیلہ میں سے اللہ یاک نے تمہارے دل مکان اور آ کھ کواسلام کی طرف چھیر دیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! بالكل راضی ہوں۔آب نے فرمایاتم یہال کول آئے ہو؟ میں نے کہا جھےاس بات کا ڈرہوا کہ آب كوكوئى مصيبت ندين جائے ياز من كاكوئى زہريلا جانورندكاث لے (افرجائن عساكر).

#### دعا کے تین در ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی ایسامسلمان ہیں جوکوئی دُعا کرے جس بھی گناہ اور تبطع حری شہو گر اللہ تعالیٰ اس دُعا کے سبب اس کو تین چیز دل جس سے ایک ضرور دیتا ہے ، یا تو فی الحال وہی ما تھی ہوئی چیز دے دیتا ہے اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے اور یا کوئی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس اور یا کوئی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس صافت میں تو ہم خوب کھرت ہے دُعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی ذیادہ عطاکی کھرت ہے۔ اور احمد)

خاوند کی تابعداری کی عجیب مثال

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کا دستور تفا که عشاء کے بعد دودھ استعال فرمائے منے چنانچہ جول ہی آپ تشریف لاتے اہلیہ محتر مددودھ کا بیالہ لے کر صاضر ہوتیں گرآپ ووق عبادت میں نوافل کی نیت با ندھ لیتے اور رات مجرای طرح عبادت میں گزارو بیتے اہلیہ محتر مسکا بیان ہے۔

و مجمی بھی ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گزار دی، اور میں بھی پوری شب بیالہ لئے کھڑی کی کھڑی روگئی۔''

الله الله بيوى مولو الى، آج اس كا تصوركرنا بهى مشكل ہے جارے اسلاف نے جہان اورون براثر ڈالا۔ جہان اورون براثر ڈالا۔

خود معزت نانوتوى بى كى الميدمر مدكا واقعدل كياب كه:

''اذان ک''حی علی الصلو'ة'' پر کام کوچیوژ کر،اس طرح اٹھ جاتی تھیں کہ کویا اس کام سے بھی کوئی واسطہ بی نہ تھا، بالکل ہر چیز ہے بے گانہ بن جاتیں۔''

فا کده: کاش مسلمانول کی تمام عورتول میں دین کا بھی شخف پیدا ہوجاتا کھر مسلمانوں کے اعمال واخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب عظیم پیدا ہوجا تا اور پوری مسلمان دنیاسنورجاتی۔(باہنامہ دارالعلوم سیمانو ہر ۱۹۵۵ء) سیج جھوٹے کی پیجان

صاحب تلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانہ میں محا کمہ اور فیصلہ کرنا آگ کے واسطے تھا اس جوجو تھی جن پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتا۔ تو آ محساس كونه جلاتي تقى \_اور جو مخض ناحق يرجونا وه اينا باتھ آ مگ بس داخل كرنا تو اس كوجلا و پی تھی۔اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے عہد ہیں اٹھی سے فیصلہ ہوتا تھا وہ صاحب حق اور راستباز کے واسطے تغیری رہتی تھی اور جموٹے مدی کو مارتی تھی اور حضرت سلیمان علیدالسلام کے زمانہ میں فیصلہ والی ہوائمی۔ اس وہ سے کے واسطے تغیری رہتی تھی اور جمو فے کو زمین ے اوپر اٹھا لیتی تھی اور اس کوز بین بردے مارتی تھی۔حضرت ذوالقرنین کے زمانہ میں فيصله كرنا ياني كواسط تفاجب سياس يربيثه تناتفا تؤوه جم جاتا تفااور جب جموثا بيثمتا تؤوه ململ جاتا تعارح معزرت داؤد عليه السلام كعبدش فيصلككي بوئي زنجر كساتحو تعاسيح ہاتھ اس پر مانچا تھا جو لے کانبیں لیکن جوسلی اللہ علیہ وسلم سے عہد مبارک میں فیصلہ فریقین کے واسطے اقرار یا گواہ قائم کرنے کے ساتھ تھا۔ (لینی مدعا علیہ دعویٰ کا اقرار کرے یا مدمی دعوے برگواه لائے )اللہ تعالے نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی جا ہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں جا ہتا ہے اور امام ترفدی سے روایت ہے کہ بیتک بسر جنت کا ایک نام ہاں گئے کہاس میں تمام آسانیاں ہیں اور عمر دوزخ کا ایک نام ہے۔اس گئے کہاس میں تمام عسر ( دشواری ) ہیں۔اوراس کےعلاوہ ان کی تغییر میں اورا قوال بھی ہیں۔

## زبارت قبور ہے منع کی حکمت

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لوگوں کو قبور اولیاء پرجانے ہے منع کیا کرتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو قر ملیا وجہ بیہ کہ دہاں جا کران کی نسبت جسوس ہوگی اورا سکے سمامنے شیورخ موجودین کی نسبت ضعیف معلوم ہوگی پھران سے استفادہ نہ ہو سکے گار جو اولیاء کرر گئے وہ اب آئے کے نیس طالبیوں کی ہدایت کے لئے اور موجودین سے فیض ہوں کیا تو نتیجہ یہ وگا کہ فیض سے مطلق محرومی ہوگی۔ مناسبت اور عقیدت بی ایک چیز ہے جس سے فیض ہوتا ہے۔ ایک اور موجود میں احریجادم)

# قاریوں کی بہتات

''میری امت پرایک زماند آئے گا جس میں ''قاری' بہت ہوں سے گر'' نقیہ' کم' علم کا قط ہوجائے گا اور فقنہ وفساد کی کثر ت۔ پھراس کے بعدایک اور زماند آئے گا جس میں میری امت کے ایساؤگ ہے قر آن پر حیس کے جن کے طق سے بنچ قر آن نہیں اترے گا در فائد (ول قر آن کے نہم اور عقیدت واحتر ام سے پورے ہوں گئے پھراس کے بعدایک اور زماند آئے گا جس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک مخبرانے والامومن سے دعویٰ تو حید میں جبت بازی کرے گا'۔ (طب کے نابی ابو ہر یہ کنز العمال ص ۱۳۶ جس)

# دوآ دمیوں کودعوت دینا حضرت ابوسفیان اور ہندہ کودعوت

حعنرت معاوبه رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت ايوسفيان رضى الله عندا بني بيوى ہندہ كو اہنے چیجے سواری پر بٹھا کرائے کھیت کی طرف چلے۔ ہیں بھی دونوں کے آ مے چل رہا تھااور میں نوعمراز کا اپنی گدهی پرسوارتھا کرائے می حضور سلی انتہام جارے پاس پہنچے۔ ابوسفیان نے کہا اے معاوریا نیجے اتر جاؤ تا کہ محرسوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی ہے اتر عمیا اور اس پر حضور ملی الله علید الم سوار ہو گئے۔ آ بہ ہمارے آ کے آ سے کچھ دیر بطے بھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوسفیان بن حرب، اے ہندہ بنت عتبہ، اللّٰہ کاتتم اہتم ضرور مرو مے۔ پھرتم کو دوبارہ زنده كيا جائے گا چرنيكوكار جنت ميں جائے گااور بدكار دوزخ ميں اور ميں تم كو بالكل سيح اور حق بات بتار ہا ہوں اور تم دونوں ہی سب سے پہلے (اللہ کے عذاب) سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور سلى الله عليه والم حقم. تَنويلُ عِنَ الرَّحِمْنِ الرَّجِيمِ عَلَى كُر قَالَتَا أَتَيْنَا طَآنِعِينَ. ﴾ تك آيات تلاوت فرمائين توان سے ابوسفيان نے كہاا علم اليا آپ اپني بات كهدكر فارغ مو كيع؟ آب فرمايا جي بان اورحضور سلى الشطية ما كدهي سے بيجاتر آئے اور میں اس برسوار ہو گیا۔حضرت ہندہ نے حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس جادوكر كے لئے تم نے ميرے بينے كوكدهى سے اتارا تھا؟ ابوسفيان نے كہانبيس الله كى قتم! وہ جادو كراور جهوفة آوي بين بين .. (اخرجه اين عساكر والطمر الى)

# زاہدانہ زندگی

حعرت مولانا محمرة المحمولات في في في صاحب نا نوتوى رحمة الله عليه كرك معتقد في ايك جا دربيش قيمت اورايك عدد زيورطلائي في في صاحب (يعني الهيه محرّمه) كى ملك كرك بهيجاتو حضرت في الهيه محرّمه سے فرمايا: "في الحقيقت جا دراور زيور سے دل خوش ضرور موتا ہے، ليكن چند روز كاستعال سے بيدونوں بى چيزين خراب ہوجائيں گی۔ بيكام اس بيشمين جا در سے لكے كا، وبى لغے كى سفيد جا در سے بحى نكل سكتا ہے، كى مستحق كود بدودست خداوند تعالى ان كے وض، عاقبت بى يا كدارلهاس اور زيور عطافر مائيں گے۔ "

الله اکبریه سیحله کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزار نے والاعالم جوخودا پی بی حد تک
تیار دسی بلکه اس کی بیوی بھی اسی رضاء و رغبت کے ساتھ راہ خدا میں دینے کو آ مادہ ہے
چنانچہ: ''لی بی صاحبہ نے فوراً جا در یشمین اور طلائی زیوردونوں کودے دیااور دل پرمیل ندآ یا۔''
فائدہ: رب العالمین بال بال مغفرت فرمائے آمین، بیسویں صدی میں وہ نمونہ قائم
فرما صحے جوعہد نبوت میں نظر آتے ہیں۔ (ماہنامدار العلوم سی اجولائی ۱۹۵۵)

# مال کی بددعا

عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ ایک جماعت نے سفر کیا اور ایک میدان میں اتری
پس بہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواثر گدھے کی آ وازئی جس سے وہ بیدار ہو گئے اور شخیل کے لئے چلے تا کہ اس کو دیکھیں ناگاہ آئیں ایک ایسا گھر نظر آ یا جس بیل آیک بڑھیا موجود تھی ۔ پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ جم نے گدھے کی آ وازئی جس نے ہم کو بیدار کیا۔ کیا۔ کیک جم ان کہ میں ان کی جم ان کہ میں ان کہ میں ان کہ میں ان کی میں ان کہ میں ان کی بیدار تھی ہیں اس کی بیدار تھی کہ جھ سے کہتا تھا کہ یا جمار ق (گدھیا) آ اور یا گدھیا جا۔ اور بیاس کی عادت تھی ہی ہے۔ اس کے بیدان میں فروں نے اس سے کہا کہ ہم مادت تھی ہیں نے اس سے کہا کہ ہم میں ہیں بیدار ان کے باس کے وہاں کیا و کیکھیں کی بیدان میں فروں نے اس سے کہا کہ ہم کواس کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس کو دیکھیں کی بیدار گاگ اس کے پاس کے وہاں کیا و کیکھیں ہی بیدار گاگ اس کے پاس کے وہاں کیا و کیکھیں جس کہ دہ قبر ہیں ہے اور اس کی گرون کی طرح ہے۔ لاحول والوق قال باللہ ہیں کہ وہار کی طرح ہے۔ لاحول والوق قال باللہ ہم ہیں کہ وہی گرون کی طرح ہے۔ لاحول والوق قال باللہ ہیں کہ وہی گرون کی طرح ہے۔ لاحول والوق قال باللہ ہم

# وعاكولازم كرلو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دُعا (ہر چیز ہے) کام دیتی ہے الی (بلا) ہے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہواورالی (بلا) ہے بھی جو کہ ابھی ٹازل نہیں ہوئی۔سواے بندگان خدا دُعا کو یلیہ یا تدھو۔ (ترین واحمہ)

## شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي فراست

فرمایا: شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں مولوی فضل جن صاحب فیر آبادی اور مفتی صاحب فیر آبادی اور مفتی صاحب اور مفتی صاحب نے ایک ایک قصیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر پیش کریں۔ دیکھیں اوب میں کننی مہارت ہے لیے کر چلے اور راستے میں سوجی کہ ہر ایک نے دوسرے کا قصیدہ لے لیا کہ میرے قصید کوتم اپنا تنانتہارے والے وش اپنا تناؤں گا وہاں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب نامینا ہوگئے تھے۔ معمولی ہا تیں کر کے آنے کی غرض وریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے پی کولکھا ہوگئے میں سوجے کہ پی کوئیس ہوئے ہے۔ اصلاح کے لئے حضور میں لائے ہیں۔ فرمایا پردھوس پڑھ گئے کوئیس ہولے یہ سمجے کہ پی کوئیس سوجے۔ ہو چھا کسی جگہ اصلاح فرماد شیخے فرمایا اصلاح تو دیکھی جاوے گی۔ مگر سے بیہ بناؤ کہ بیہ تبادلہ تصیدوں کا کہاں ہوا۔ جیرت ہوگئی۔ شاہ صاحب نے ان معمولی ہاتوں سے دونوں نے خات کے ساتھ اقراد کیا۔ سے دونوں نے خات کے ساتھ اقراد کیا۔ سے دونوں نے خات کے ساتھ اقراد کیا۔

# دجالى فتنهاور نئے نظریات

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: آخری زمانے میں بہت سے جموٹے مکارلوگ ہوں کے جوتہ ہارے سامنے (اسلام کے نام سے نئے نظریات اور) نئی نی یا تیں بیش کریں کے جونہ بھی تم نے می ہوں گی اور فقتہ اور نہ تہارے باپ داوانے ان سے بچتا! ان سے بچتا! کہیں وہ تہیں گراہ نہ کرویں اور فقتہ میں نہ ذال دیں "۔ (مج مسلم صوری)

#### ۲۹ بنونجار کےایک شخص کودعوت

حطرت انس بن ما لک رضی الله عند قرماتے ہیں حضور صلی الله علیہ بو نجار کے ایک آ دمی کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے مجے۔ آپ نے ان سے قرمایا اے ماموں جان ! آپ الله والله الله بر حلیں۔ انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چھا! آپ نے قرمایا آپ چھانیں ماموں ہوں یا چھا! آپ نے قرمایا آپ چھانیں ماموں جی ۔ کہا کیا ہے ہے انہوں نے کہا کیا ہے ہے ہے ہم کے بہتر ہے گئی ماموں جی ۔ کہا الله والله والله

# اسلامي اقتدار كي حفاظت

حفرت مولانا حفظ الرحن صاحب سيوباروى رحمة الله عليه أيك مشهور الل علم اور صاحب تغيرات مولانا سيوباروى ماحب تفي راسته يس موصوف في مولانا سيوباروى ساحب الله على استه على موصوف في مولانا سيوباروى سي كها كن " باجامه اوردهوتى كى جنگ ختم كرنے كے لئے كيا يہ بہتر نه بوگا كه دوسرى ترقى يافة ملكون كى طرح مغربى لباس تيادكرليا جائے ۔؟"

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے فوراً تراق سے جواب دیا کہ: "اگر مسلمانوں نے ہندووں سے مرعوب ہوکرای طرح اپنی قوی تہذیب اور طی تدن کوچھوڈ کر مغربی تہذیب و تدن کو اعتبار کر کے اپنی عافیت واطمینان کا سہارا ڈھوٹڈ اقد پھر بات ہی کیا ہوئی؟ اور بیاؤ کسی آزاد ملک کے ایک آزاد باشندہ کی زندگی نہ ہوئی اسے میں ہرگز پہندیس کرتا۔ "(بیں بزے سلمان سم ۱۹۳۹)

## ایک اور آ دمی کودعوت

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک آ دمی ہے فرمایا مسلمان ہوجاؤ سلامتی پالو مے۔اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل نہ جا ہے تب بھی (مسلمان ہوجاؤ)۔(افرجہ احمد دابویعل)

#### قبوليت كايقين ركھو

نی کریم ملی الله علیه و ملم نے ارشاد فرمایا بنم الله تعالی سے ایسی حالت میں دُعا کیا کرو کرتم قبولیت کایفین رکھا کرواور میجان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفات سے بعرے دل سے دُعا قبول نیس کرتا۔ (ترندی)

# ہرچیز اللہ سے مانگو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے ہر شخص کو اپنے رب ہے سب حاجتیں مأتکنا جائیس (اور ثابت کی روایت میں ہے کہ) یہاں تک کدأس سے تمک بھی مائے اور جوتی کا تسمیرٹوٹ جاوے وہ بھی اُک ہے مائے۔ (تریزی)

جسم کا بھی حق ہے

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (شب بیداری اورنقل روزه میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا) کرتم ہارے بدن کا بھی تم پرحق ہے۔ (بناری دسلم) میں فرمایا) کرتم ہارے بدن کا بھی تم پرحق ہے۔ (بناری دسلم) الله کی باو

صاحب قلیو پی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تمیں برس تک اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر نہ کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے دب تیرے فلاں بندہ نے اتنی مدت سے تیرا ذکر نہ بن کیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری نعت میں ہے اگر اس کو میری طرف سے مصیبت پنچے تو وہ ضرور جھے یا دکرے گا حضرت جریل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ اس کی حرکت کرنے والی دگوں میں سے ایک دگ کو چلئے سے مطیب اللہ تعالیٰ ہوں نے ایسانی کیا وہ شخص کھڑا ہو کر یا رب یا رب کہنے لگا اس کے دواب میں موجود ہوں اے میرے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں حاضر ہوں میں موجود ہوں اے میرے بندہ اتنی مدت تک تو کہاں تھا۔

# شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي ايك اوركرامت

مولاناشاه عبدالعزیز صاحب جامع مجدین آتے تھے قرعمامی تکھوں پر جھکالیا کرتے سے اورادھرادھر نظرندفرماتے سے ایک شخص نے اس کا سبب دریافت کیا شاہ صاحب نے اپنا عمامی کر سے کے عمامی کر کھویا دیکھ کہ تھا کہ تمام جامع مجدیں بجر دوجار آدمیوں کے سب گدھے کے بندر بھیڑ سیے کھررہے تیں فرمایائی وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں جھ کوسب کے بندر وغیرہ نظر آتے ہیں۔ اور طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ (امثال جرت معددم)

عالم اسلام کی زبوں حالی اوراس کے اسباب

" حضرت الوبان ومنى الله عند سے دوایت ہے کہ دسول اقد سلم الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب آتا ہے جبکہ تمام کا فرقو ہیں تبہارے مثانے کیلئے (مل کرساز شیس کریں گی اور ) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دستر خوان پر کھانا کھانے وائے (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کس نے عرض کیا یا رسول الله! کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہما داری حال ہوگا؟ فرمایا جبیں بلکتم اس وقت تعداد میں بہت ہوگ البت تم سیلاب کے جماگ کی طرح ناکارہ ہوگ فرمایا جبین بلکتم اس وقت تعداد میں بہت ہوگ البت تم سیلاب کے جماگ کی طرح ناکارہ ہوگ نقینا اللہ تعالی تبہارے دھمنوں کے دل سے تبہا دارعب اور و بدب نمال دیں گے اور تبہارے داوں میں "بردلی" ڈال ویں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابردلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا! و نیا کی حبت اور موت سے نفرت "۔ (ابوداؤوں کھوں)

حضرت سعدبن ابي وقاص رضى الله عنهما كي بعوك

### حضرت عبداللدبن عمررضي اللهعنهما كي ججرت

حضرت جمد بن ذید قرماتے بیل کہ حضرت این عمرضی اللہ عند جب اپنے ( مکہ والے )اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے بجرت کرکے (مدینہ) گئے تھے تواتی دونوں آئے محول کو بند کر لیتے اور شاست و کیجئے اور شامی میں تعمیر تے۔ (اخرجابوجیم فی انحلیۃ الاسمائن عربی بی بن دید بن عربی میں اللہ عنہ حضرت این عمرضی اللہ عنہ حضرت این عمرضی اللہ عنہ حضورت کی مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور جب بھی اپنے ( مکہ والے ) مکان کے پاس سے گزرتے تواتی دونوں آئی میں بند کر لیتے۔ (عندالیہ بی فی الزحد ب می کدانی الاصلیۃ ۱۳۴۹)

دواہم تعتیں

ایک مرتبه تعفرت مولانافضل دین صاحب دیمة الله علیه فرارشافر مایا که مکان سے آم دالی کے اورشاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، شاہ صاحب نے حدیث مسلسل بالاولیت سائی اور چنداور بھی حدیث میں ، اس وقت مرزاحس علی صاحب عدید، تکھنوی اور مولانا عبدالعمد صاحب وغیرہ بیضے تصان سے فرمایا کے ''اگر دیاڑ کا جارم مین بی جارے پاس تھم رہاؤ ہم حدیث پر حادیں۔' بیضے تصان سے فرمایا کے ''اگر دیاڑ کا جارہ میں کی والدہ نے مجھے مولانا نعشل دمن صاحب نے عرض کیا کہ '' حضرت مجبور ہوئی، میری والدہ نے مجھے ایک ہی مہدندی اجازت دی ہاں سے ذیاوہ میں نہیں تھم رسکتا۔' ،

فائده: سبحان الله مال کی فرمانبرداری کاکس قدراجتمام تفار (تذکر فنل رسیس) یا نیچ چیزول کوغذیمت مجھو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پائی جیزوں (کآنے)
سے پہلے غذیمت سمجھو (اوران کو دین کے کاموں کا ذرابیہ بنالو) جوائی کو بڑھا ہے سے پہلے غذیمت سمجھوا ورصحت کو بیاری سے پہلے اور مالداری کوافلاس سے پہلے اور بیانی سے پہلے اور مالداری کوافلاس سے پہلے اور بیانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے ۔ (ترندی)

# حضرت عيسى عليه السلام كى بددعا

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ این مریم علیما السلام میدان میں ایک شکاری ہے لے۔اس شکاری نے اپناجال قائم کیا تھا۔اس میں ایک ہرنی مجنس می تقی جب اس نے حضرت عیلیٰ کودیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کویائی دی اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اےروح اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں اور میں اس جال میں تین ون سے پیش کی ہوں۔ آپ میرے واسطے شکاری سے اجازت مانکیے بہال تک کہ میں بچ ل کودود صابلا آؤں اور وائیں آؤں۔ چنانجے حضرت عیسیٰ نے شکاری کواس کی خبر کی۔ شکاری نے کہاوہ والی ندآئے گی۔حضرت عینی نے ہرنی کو شکاری کی بات کی اطلاع وی۔اس کے بعد ہرنی نے کہا کہ اگر بیس واپس ندآ وال تو بیس ان لوگوں سے بھی زیادہ شرير مول جنهول في جمعه كون يانى يايا اورحسل ندكيا \_ يس معزت عيى عليه السلام في ہرنی سے اقرارلیا وہ کئی اور فوراً اقرار تو ڑنے کے خوف سے واپس آئی اور حضرت عیسلی علیہ السلام تشریف کے گئے ہیں اپنی راہ میں سرخ سونے کی ایک اینٹ یائی اور اللہ تعالی نے ان کو علم دیا کہ اس اینٹ کو ہرنی کے بدلد شکاری کے حوالد کریں۔ چنا نچے حضرت عیسی علیدالسلام وہ این لے کرشکاری کے پاس محیالین ان کے شکاری کے پاس کانچنے کے يهلي بي وواس كوذ رح كريكا تفايس حضرت عيسى عليه السلام في اس كوبد دعا دى اور فرمايا كاللدتعالى اس كام سے بركت كودوركر ب\_ چنانچدايدائى موا۔

استخصار علم فرمایا کرتاری بینی میں ایک افغاتکا کرہ ہے۔ حضرت موفا ناعالیجناب شاہ مح عبدالعزیز صاحب قدی سرہ العزیز کے ذمانے میں کوئی ادیب یہ کتاب پڑھارے تھے بیافت کہیں نہیں ماتا ملا۔ آخر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ایک لغت تاریخ بیمنی کا کہیں نہیں ماتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکا کرہ ہوگا۔ سومی عربی لغت نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ اصل نعا کر تعا۔ اس کا معرب تا کرکیا گیا بھراس کی جمع تکا کرہ بنائی گئے۔ (منوفات فرے صدیدم)

#### قرب قيامت اوررؤيت ملال

"قرب قیامت کی ایک نشانی مدہ کہ جاند پہلے ہے دیکھ لیاجائے گا اور (پہلی تاریخ کے جاند کو) کہا جائے گا کہ بدتو دوسری تاریخ کا ہے اور معجدوں کو گزرگاہ بنالیا جائے گا اور "نا کہانی موت" عام ہوجائے گی"۔ (جم الفوائدس الدج ابروایت انس )

### قيامت كي خاص نشانيان

'' قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری بدزبانی 'قطع رحی ( کا عام ہوجانا ) امانت دارکوخیانت کاراورخائن کوایانت دارقرار دیتا''۔ (طسعنائس کنزاممال ص ۴۲۶ج۱۲)

# حضرات انصاررضي التعنهم كادبني عزت برفخركرنا

ورزش

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تیراندازی بھی کیا کرواور سواری بھی کیا کرد۔الخ (ترندی وائن ماجه وابوداؤددواری)

# بچین کی تعلیم کے اثر ات

حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ الله علیہ کے بڑے بھائی جناب مولوی ابوصبیب صاحب مرحوم کوگاؤں کی مسلمان بیبیوں کو اسلام کی سی تعلیم ہے آشنا کرنے کی دھن تھی اور اس کے لئے وہ ہفتہ میں ایک ون ان کے سامنا ان میبیوں کو اسلام کی سی تعلیم ہے آشنا کرنے کی دھن تھی اور اس کے لئے وہ ہفتہ میں ایک ون ان کے سامنا ان طرح وعظ و تلقین فر ماتے ستھے کہ سید سلیمان ندوی صاحب (جو ابھی بیٹے ہی ستھے ای بیوں کے بی بیوں کے بی میں بیٹھ کرمولا نا شاہ اساعیل شہیدگی '' تقویمۃ الایمان' پڑھتے سے اور ان کے بڑے بھائی صاحب مرحوم پردہ کے بیجھے ہے اس کی تشریح کرتے ، اس طرح بھائی جو پچھے ہے اس کی تشریح کرتے ، اس طرح بھائی جو پچھے کہتے وہ سیدصاحب کول میں بیٹھ اجا تا۔ چٹانچیا ٹی ایک تحریم فرماتے ہیں۔

'' بیری کما بی میں سے مجھے دین جن کی با تین سکھا کیں اورالی سکھا کیں کوا تناہے تعلیم ومطالعہ میں کہا تناہ کے سوال آ کیں اور کنی دفعہ خیالات کے طوفان الشھے گراس دفت جو با تیں جڑ پکڑ پکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ال نہ کی علم کلام کے مسائل، اشاعر وومعنز لہ کے نزاعات، غزالی ورازی وائن رشد کے دلائل کے بعد دیگر سے نگا ہوں سے گر رے مگراسا عیل شہیدگی تلقین بہر حال اپنی جگہ پر قائم رہی۔ (معارف بلیمان نبر منا)

عیب دار چیز کی فروخت پرصدمه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اور ایک بھرہ کے دہے والے شخص کے ورمیان تجارت ہیں شرکت تھی۔ چنا نچہ امام ابوطنیفہ نے ریشی کیڑوں ہیں سے ستر کیڑے اپنے شریک تجارت کے پاس بھیج اور اکھا کہ ایک کیڑے ہیں عیب ہے اور وہ فلال کیڑا ہے ہیں جہب میں کوفر وخت کروتو اس کا عیب فلا ہر کر دو چنا نچہ شریک نے وہ عیب وار کیڑا تمیں بڑار درہم کوفر وخت کیا اور اس کی قیت امام ابوطنیفہ کی خدمت میں لایا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ آیا تم نے اس کا عیب بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہیں تو بیان کرنا بھول گیا۔ ہیں امام ابوطنیفہ نے تمیں بڑار دو ہے سب صدقہ کردیے۔

شاه صاحب کی ایک ملفوظ

( ؟) فرمایا که حضرت سید صاحب نے دیوبند کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے بوے علم آتی ہے ہیلے دیوبند میں بہت جہل تھا۔ (ضعس الاکابر)

### کرائے کے گواہ اور پیپیوں کے حلف

" لوگوں پرایسا زمانہ بھی آئے گا کہ چوں کو جموثا اور جموثوں کو سچا کہا جائے گا' اور خیانت پیشہ ہتلا یا جائےگا' بغیرطلب کے خیانت پیشہ ہتلا یا جائےگا' بغیرطلب کے خیانت پیشہ ہتلا یا جائےگا' بغیرطلب کے 'وَّ کو اہمیاں دیں گے اور بغیر طلف اٹھوائے طف اٹھا کمیں گے اور کمینے باپ داوا کی اولا و نیاس کو اہمیاں دیں گا نہ اللہ پرائیمان ہوگانہ و نیاوی اغتبار سے سب سے زیاوہ خوش نصیب بن جا کمیں گے جن کا نہ اللہ پرائیمان ہوگانہ رسول پر' ۔ (مجمع الزوائد س ۱۸۲ ج) نیغ القد پرشرح الجامع العیم سے میں میں ج

حضرات انصاررضي التدعنهم كي صفات

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس بیاری ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے انتقال فرمایا الله علیہ وسلم من حاضر الله عند حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم (انصار) کومیرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ ور سال میں الله علیہ وسلم کہنا کیونکہ وہ لوگ ور سال میں اللہ علیہ اور صابر ہیں۔ (افرج اولیم کمانی الکو ۵-۱۳ ما)

حضرت عبدالله بن شدادر منی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور منی الله عنه کی زندگی کا بن معاذ رضی الله عنه کی از ندگی کا بن معاذ رضی الله عنه کی ایس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعدر منی الله عنه کی زندگی کا آخری وفت تھا۔ آپ نے فرمایا اے اپنی قوم کے سردار! الله تعالی تمہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔ تم نے الله ہے جووعدہ کیا تھاا ہے تم نے پورا کر دیا اور الله نے تم سے جووعدہ کیا ہے الله اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ (اخرجابن سعد ۱۳۰۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باب کے درمیان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ (بعنی انصار بڑے یا اخلاق ہیں اجنبی عورت کے ساتھ ماں باب جیسام حاملہ کرتے ہیں)۔ (افرجہ الا ماسامہ)

#### دوا کیا کرو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: که الله تعالیٰ نے بیاری اور دوا دونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیاری کے لیے دوابھی بنائی۔سوتم دوا کیا کر داور حرام چیز سے دوامت کرو۔ (ابوداؤد)

### دینی غیرت دحمیت

فوتی مولانا کی اس بے باکی اور غیر معمولی جرائت پر جران رو مجے۔ان جس سے سی نے کہا کہ: "بیرسب مسلمان ال کرہم پر حمله آور جونا جا ہے جیں۔"

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب فے فرمایا: "کیا یہ نمیتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جناز ورکھا ہے تم پر جملہ کر سکتے ہیں۔ اگرتم چاہتے ہوکہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمٰن کی زندگی تک محکن نہیں میں ہر گرنیویں ہونے دول گا۔ '(ہیں بدے مسلمان سر ۹۲۲)

# زوال سلطنت كي وجهر

(۲) فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے دعظ فرمایا۔ اس دعظ میں ایک انگریز
دزید نعی شریک تھے۔ جب دعظ ختم ہوا تو ان رزید نے کھڑ ہے۔ وکر سبائل مجلس سے
کہا کہ میں آپ سے بید یو چھتا ہوں کہ مسلمانوں سے سلطنت کیوں نکل تی ۔ مختف لوگوں نے
اس موال کے عظف جواب دیئے۔ آخر میں ان انگریز نے کیسی مجھ کا جواب دیا کہ میری رائے
می تو سلطنت نکل جانے کی بیدوجہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ سلطنت کے اہل تھے (مثل شاہ
صاحب کے انہوں نے گوشر شینی اختیار کی اور دنیا پر اات ماری اور جواس کے ااکن نہ تھان
کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے گوشر بیاد کیا۔ (من العزیز الت ماری اور جواس کے ااکن نہ تھان

# ذكر كى فضيلت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک قاضی کا انقال ہوا اور اس نے اپنی بی ہے حالمہ چھوڑی جس سے لڑکا پیدا ہوا جب و ولڑ کا برا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسہ میں بھیجا۔ معلم نے اس کو بہم اللہ الرحن الرحیم کی تعلیم دی۔ اللہ تعالی نے اس کے باپ سے عذا ب اٹھا لیا۔ اور فر مایا کہ اے جبر تیل ہم کو یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کا لڑکا ہما را ذکر کر ہے اس کا باپ ہمار کہا و دو۔ چنا نچہ ہمارے عذا ب ہیں رہے۔ تم اس کے باس جا د اور اس کو لڑکے کی مبار کہا و دو۔ چنا نچہ حضرت جبر تیل گئے اور اس کولڑکے کی مبار کہا و دو۔ چنا نچہ حضرت جبر تیل گئے اور اس کولڑکے کی مبار کہا و دی۔ اللہ تعالیٰ اس پردم کرے۔

# نا خلف اور نالائق امتی

''حضرے ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالٰی نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا اس کی امت میں پہلے تعام
اور خاص رفقاء ضرور ہوئے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے تھم کی پیروی کرتے 'پھران کے بعد
الیسے ناخلف پیدا ہوتے جو کہتے پچیا ور کرتے پچیا اور جو پچیان کو تھم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل
کرتے '(اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام تولیس کے لیکن ان
کا عمل اس کی خلاف ہوگا ) لیس بو شخص (بشرط قدرت) ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ
موس سے اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جو ان کے خلاف دل
سے جہاد کرے گا (کہ ان کی یو منٹی کو کم از کم دل سے بی برا سمجھے ) وہ بھی (کم ورود سے کا) موس

#### ونياطلب كرنے كامقصد

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: کہ جوشخص حلال دنیا کواس لیے طلب کرے کہ ما نگنے ہے بچار ہے اورائے آئل وعیال کے (ادائے تقوق کے) لیے کمایا کرے اوراپنے پڑوی پرتوجہ رکھے تو اللہ تعالی ہے قیامت کے دن ایس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند جیسا ہوگا۔ (بیکی والوقیم)

### اخلاص کی قوت دیر کت

حضرت علامہ انورشاہ صاحب قدس سرہ سے حضرت مولا تا بدرعالم صاحب میرشی (ثم المدنی) رحمة الله علیہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ:" اگر جامع تریذی دغیرہ پر کوئی شرح تالیف فرماد بیتے تو پس ماندگان کے لئے سرمایہ ہوگا۔"

حضرت علامدانورشاہ صاحب قدس سرہ نے غصہ میں آ کرفر مایا کہ: '' زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کر پہیٹ پالا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری حدیث کی خدمت بکتی رہے۔''

ف: حضرت علامدانورشاه صاحب نے دارالعلوم دیوبندیں گیارہ بارہ سال تک کوئی شخواہ بین بی گیارہ بارطلب کیا گیا،
کوئی شخواہ بین لی۔ آپ کو ڈھا کہ یو نیورش اور مدرسہ عالیہ کلکتہ ہے بار بارطلب کیا گیا،
بری بری شخواہیں بیش کی گئیں۔ لیکن آپ نے بھی بری شخواہوں کور جے نہیں دی اور جیشہ
دیوبند اور ڈابھیل کے فکک خطول بی کو پہند فرمایا۔ نور الله صریحه وطاب شراه و جعل المجنة مدواه۔ (میان الرس ۱۸۱۷)

### يوم حساب كاخوف

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابویزید بسطائی ایک دن اس حال بیس باہر نظے کہ ان پر کریے داری کا اثر تھا کی نے آپ سے اس کا سبب بوچھا آپ نے فرمایا کہ جھے بہ خرطی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ موقف ( کھڑے ہونے کی جگہ حساب کی طرف اپنے خاصم اور مخالف کے ساتھ آ کے گا اور مجھ کہ اور مخالف کے ساتھ آ کے گا اور مجھ کہ اور مخالف کے ساتھ آ کے گا اور اپنی آنگی ہیرے گوشت پر دھی تی کہ اس کی انگی نے گوشت پر نشان کر دیا اور اس نے گوشت نہیں فریدا اور میں آئ ای قدر کا تیان جول لیس اللہ تعالی کی آئی ہے گوشت پر نشان کر دیا اور اس نے گوشت نہیں فریدا اور میں آئ ای قدر کا تیان کہ ویا ہے ۔ اور اس شخص ( مدی ) کا تر از وایک ذرہ کے بھتر را بھی تھی ہوں ہیں گا اور اس کی تر از وکا باڑا اغالب ہو خالہ درائی کو جانے گا اور اس کے خاصم اور مدعا علیہ کی تر از وای قدر کم ہوجا نے گا اور اس کو دیا جائے گا اور اس کو خاصم اور مدعا علیہ کی تر از وای قدر کم ہوجا نے گا اور اس کو دیا جائے گا۔ اس دن میر آئیا حال ہوگا۔

### فراست شاه عبدالعزيز رحمه الله

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی بابت مولانا تھ یعقوب صاحب فرماتے ہے کہا کہ ایک فض نے قانون کی کوئی عبارت پوچھی۔ شاہ صاحب نے سل کردی مگراس نے بیکہا کہ کس نے لکھا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے قرمایا کہ میں نے دیکھا نہیں اب دیکھوں گا۔ رات کو کتاب کے ایک نتیج میں 13 عبارت لکھ دی اور لکا تبدلکھ دیا۔ شاہ وئی اللہ صاحب لکا تبدلکھ دیا۔ شاہ وئی اللہ صاحب لکا تبدلکھ دیا کرتے ہے۔ پھر دوسرے وقت کہدویا کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور دکھلا دیا۔ وہ فض مان گئے۔ اگر شاہ وئی اللہ صاحب بھی اس فض کے سامنے لکرتے تو ان سے دیا۔ وہ فض مان گئے۔ اگر شاہ وئی اللہ صاحب بھی اس فض کے سامنے لکرتے تو ان سے بھی یہی ہو چھتا کہ بین نقل شدہ بھی ہے؟ (حن العزیز جلد دوم)

نيك لوكول يدمحروي كانقصان

" نیک لوگ کے بعد دیگر ہے رخصت ہوتے جائیں مے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کمیں مے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا مجوری جو یا مجوری باتی رہ جاتی ہیں الیسے نا کارہ لوگ رہ جائیں مے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پروا نہیں کرےگا"۔ (مجے بناری کا بارة قرص ۱۹۳۶ج من مرداس الاسلیٰ)

# معالج نے مجھے دیکھ لیاہے

# اینے بدلے دوسرے کو بھیجنا

حضرت علی بن ربید اسدیؒ فرماتے ہیں کہ ایک آ وی حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ بوڑھ کے ان اللہ عند نے فرمایا کہ بوڑھ کی رائے جھے جوان کے غزوہ ہیں جانے سے زیادہ پند ہے۔ (افرج البہتی)

### دین کے لئے مشکلات کا پیش آنا

''نوگوں پرایک زمانہ آئے گاجس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال الی ہوگی جیسے کوئی شخص آگے کے انگاروں ہے شخی بحرلے''۔ (تندی میں ۵۰۲ من انس) چھوٹی سی مسجد کا اجر

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تنص کوئی مسجد بناوے (بنانے بیں مال خرج کرتا یا جان کی محنت فرج کرتا دونوں آگئے ) حضرت ابوسعید کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے دفت خود م کی اینیش اُٹھار ہے تنے ) خواہ وہ قطاق (ایک جھوٹا پر تدہ) پرندہ کے گونسلہ کے برابر ہو یا اس ہے بھی جھوٹی ہواللہ تعالیٰ اس کے جھوٹا پر تدہ کے برابر ہو یا اس ہے بھی جھوٹی ہواللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھر بنادے گا۔ (ابن فزیردوابن ماہد)

### حديث اور فقه خفي

ایک ہارعلامہ انور شاہ صاحب اور آیک عالم الل حدیث کے ماہین ایک مناظرہ ہوا جس شرب الل صدیث عالم نے ہو چھا: ''کیا آ ب ابوطنیفہ کے مقلد ہیں۔''
شاہ صاحب نے فرمایا: ''نیس۔ شنخورجہ تد ہوں اور اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہوں۔''
اس نے کہا کہ: ''آ پ تو ہر مسئلہ ہیں فقہ نفی ہی کی تا ئید کر د ہے ہیں پھر جہ تد کیے؟''
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ''یہ حسن اتفاق ہے کہ میرا ہراجتہا وکلیتۂ ابوطنیفہ کے اجتہاد کی مطابق ہے۔''

ف: ال طرز جواب ہے سمجھانا ہی منظورتھا کہ ہم فقد شفی کوخواہ مخواہ بنانے کے لئے صدیث کواستعال نہیں کرتے بلکہ صدیث میں سے فقہ شفی کولکاتا ہواد مکھ کراس کا استخراج سمجھا دیثے ہیں۔' دیتے ہیں اور طریق استخراج پرمطلع کردیتے ہیں۔' (حیات اور میں ۱۳۱۹)

#### عجيب حافظه

(۱) فرمایا که ایک مرتبه شاه عبدالعزیز صاحب کی مجلس میں ایک شخص نے کہا لفظ کھونسا کے مرادف کتنے ہو سکتے ہیں۔شاہ صاحب نے گنوانا شروع کئے تو گیارہ لفت ہوئے اس شخص نے کہا کہ مجھے تو تمام عمر میں سمات لغت ملے تھے۔ (تقعی الاکار)

#### علمائے سؤ کا فتنہ

' حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عقریب ایک زمانہ آئے گا جس ہیں اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائی گررشد وہایت سے خالی اور ویران ران کے (نام نہاد) علاء آسان کی نیلی جہت کے بیچے بسے والی تمام مخلوق سے برتر ہوں گئے فتندان ہی کے بال سے لکے گا اور ان ہی ہیں لوٹے گا (یعنی وہی فتند کے بانی ہیں ہوں گئے گا اور ان ہی ہیں لوٹے گا (یعنی وہی فتند کے بانی ہیں ہوں گے اور وہی مرکز وجور بھی )' ۔ (رواہ البہ بھی فی شعب الایمان مکلو قریف سے ۱۳۸)

حضورصلى الله عليه وسلم كي خاطرا ذيت المانا

حضرت ابو بکروشی اللہ تعالی عند کی صاحبز اوی حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آل ابی بکر کی آ واز آئی تو آپ سے کہا گیا کہ اپنے صاحب کے پاس پہنچو۔ آپ ہم سے روانہ ہوئے تب آپ کی زفیس تھیں۔ پس آپ مجد حرام میں یہ کہتے ہوئے وافل ہوئے تم برباد ہوجا کہا تم ایک آوی کواس لئے تل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے میر ارب اللہ حال ہوئے مرب کی طرف سے تہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہے؟ مشرکیوں رسول اللہ عالی کہ وہ ایک دورہ کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بر توث بڑے۔ اللہ اللہ علیہ وہ کہ اسے تو ہث گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بر توث بڑے۔

پر جب آپ ہمارے پاس واپس لوٹے تو (بیرحائت تھی کہ) آپ اپنی زلفوں کو جہاں سے چھوتے تو وہ ہاتھ کے ساتھ ہی آ جا تی دافوں کو جہاں سے چھوتے تو وہ ہاتھ کے ساتھ ہی آ جا تیں اور آپ بید کہتے جارہے تھے کہ تبار کت یا ذالحلال و الا کو ام (اے ذوالجلال والا کریم آپ بڑی برکت والے ہیں)۔

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرمات میں حضر الدیکر صدیق رضی الله تعالی عنه عظیم (مقصد) کے لئے حقیر (چیزول) کو قربان کر دیتے تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے نعمتوں کے مالک کے لئے اپنی جمتیں وقف کرنے کا۔ (۱۳۱۳ روثن متارے)

#### بھوک ہے پٹاہ

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله بیس آپ کی پناہ ما نگرا ہوں بھوک سے ، و ہ بھوک جو نیئد کوختم کرتی ہے۔الخ (ابوداؤ دونسائی دابن ماجہ)

#### حسن مزاح

ایک مرتبروارالعلوم دیوبتدی علامیاتور شاه صاحب رحمة القدعلی عفر مغرب کے درمیان بخاری شریف کا در آل دے دے تھے کہ اچا تک آب بند کردی اور فرمانے گئے کہ: "جب بھائی میں رفعت ہوگئے واب در آل کا کیالعث دہا۔ جاؤتم بھی گھر کاراستاو۔"
میں طلبہ جیران کہ: "کون بھائی شمالدین اوروہ آئے کب تصاور خصت کب ہوگئے؟"
طلبہ کی جیرانی کو دکھ کر سوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو غروب جور ہاتھا فرمایا کہ: "جا بلین دیکھتے نہیں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھیرے ہیں سبق فرمایا کہ: "حور گئے۔" دیا دی ایک اندھیرے ہیں سبق فرمایا کہ: "کیا وہ لطف کا سبق ہوگا۔" (دیا ہے اور سے ہیں اب کیا اندھیرے ہیں سبق فرمایا کہ: "کیا وہ لطف کا سبق ہوگا۔" (دیا ہے اور سے ایک ا

# لومڑی دھوکہ کھا گئی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ضرب الامثال اور اقوال مشہورہ ہیں کہا جاتا ہے کہ شری احیان کیا جاتا ہے کہ شری احیان کیا جاتا ہے کہ شری العلب شریح لومڑی سے زیادہ حیلہ باز ہیں اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شریح اللہ تعالیٰ کی عبادات کے واسطے میدان جی جاتے ہے جب وہ نماز شروع کرتے ہے تو لومڑی ان کے سامنے آتی تھی اور ان کو نماز سے باز رکھتی تھی۔ جب یہ پریٹان ہو گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے کرا ہوں پر اس طرح رکھے کہ کو یا کھڑے آدی کی صورت ہے اس کے بعد لومڑی آئی تا کہ آئی عادت کے موافق ان کو نماز سے باز رکھے۔ شریح اس کے بیچھے سے آئے اور دفعہ اس کو پکڑ کر مارڈ اللہ پس بیا کے شل ہوگئی۔

تين احكام

(۳) فرمایا که شاه ولی الله صاحب نے تکھاہے کہ جھے کو جناب رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے بین چیز وں پر بجبور فرمایا اور بیرائی نہ چاہتا تھا اول آو قدا بہب اربعہ سے فارج ہوئے کوئع فرمایا دوسرے یہ کہ حضرت علی کو سے افغل جانے کوئی چاہتا تھا۔ اس سے دوکا اور افغلیت شیخین بر بجبور فرمایا بر بجبور فرمایا بر بجبور فرمایا بر بجبور فرمایا بر بیل اسباب پر بجبور فرمایا براسباب پر بجبور فرمایا بساب خاہر و کو افغیار کرناسنت ہے۔ (ص ۱۱۵ امثال برت حصد دم)

# شاه ولى الله كامقام علمى

(۳) ستا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ججۃ اللہ البالغہ کا ترجمہ جب یورپ میں کیا تو وہاں نوگوں نے جس اس دیاغ کا محص سے کہا کہ یہ پہلے زمانہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے اس زمانے میں اس دیاغ کا مخص نہیں ہوسکتا ہے کسی کو پرانی کتاب مل گئی ہوگی اور سرقہ کی راہ سے اس نے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ (ص ۱۳۲۸م ۲۳۱۷ سے سے العزیز جلد دوم)

### اہل حق اور علماء سؤ کے درمیان حد فاصل

' منظرت الس رضی الله عند حضورا قدر صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فر مایا: علاء کرام الله کے بندوں پر رسولوں کے این اور حفاظت و بین کے ذمہ دار) ہیں بشرطیکہ وہ افتد ارسے کھل ل نہ جا کیں اور ( دین تقاضوں کو پس پشت ڈالنے ہوئے ) دنیا میں نہ محس پڑیں کہا تھ وہ عکر انوں سے شیر وشکر ہو گئے اور دنیا میں گئیں کے تو انہوں نے رسولوں سے دیا تھ کے اور دنیا میں گئیں کہ دولوں نے رسولوں سے دیا تھ کے اور دنیا میں گئی کے اور دنیا میں گئی اور دنیا میں ہوئے اور دنیا میں گئی اور دنیا میں کے تو انہوں نے رسولوں سے دیا تھ کے اور دنیا میں گئی اور دنیا میں کے تو انہوں ا

# حضرت ابوبكر وحضرت عمر كاصدقه ديين كاانداز

حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداینا صدقہ حضور سلی اللہ تعالی عنداینا صدقہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو اسے چھپا کر حاضر کیا عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ! بد بر اصدقہ ہا وراللہ تعالیٰ کے لئے بیرے پاس آخرت ہے اور حضرت محرفاروت رضی اللہ تعالیٰ عنداینا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اسے طاہر ہی رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بہ بیرا صدقہ ہے اور بیرے لئے اللہ تعالیٰ کے بال بدلہ ہے تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم! بی بیرا صدقہ ہے اور بیرے لئے اللہ تعالیٰ کے بال بدلہ ہے تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔

یا عمر و توت فوسک بغیر و تو' مابین صدفتیکما کما بین کلمکما
"اے عمر رضی اللہ تعالی عنه تم نے اپنی کمان کو بغیر تانت کے کھینچا' تم دونوں کے صدقوں میں ایسائی فرق ہے جیسا تمہارے کلمات میں ہے''۔

یمی دا قعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ (۱۳۱۳روثن ستارے)

### ساری دنیا کی نعتوں کے برابر

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فضی میں اس صالت میں می کرے کہانی میان میں (پریشانی سے ) اس میں بوادراس کے جان میں (پریشانی سے ) اس میں بوادراس کے بدل میں (پیاری سے کھانے کو بو (جس سے بھوکار ہے کا اندیشہ نہ ہو ) تو یوں مجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کردے دی گئی۔ (ترزی)

### تزك دنيا

نواب معددیار جنگ مولانا حبیب الرحن خال شروانی مرحوم نے بیان فرمایا که جعزت مولانا نصل رحن صاحب کوایک بارمرشام کسی نے پانچ سورو پیینڈر کئے ای وقت اعلان فرمادیا کہ '' ہمارے جمرہ کی و بوارگری جارہی ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے''

الل قصب ال ادا سے دافف تھے بہت سے شرفا واور غربا ونوکر یال ادر بھاوڑ ہے وغیرہ کے کر حاضر ہو گئے اور کسی اداری نے دیوار کو ہاتھ لگایا کسی نے بچھ کیا، آپ نے کسی کو بچھ دیا کسی کو بچھ سونے سے پہلے پہلے ساری دقم تقیم فرما کرفارغ ہو گئے کسی صاحب نے عرض کیا کہ آخرالی کسی علاقتی ؟ فرمایا: "واہ اہماری دیوارگری جارہی تھی تم ہاتھ ہو۔ "( تذکرہ ضل رض سرا)

# جانور بھی تجربہ سے فائدہ اٹھا تا ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد شیر بھیٹر یا اور اور کی ہمراہ ہوئے چنا نچہ یہ تینوں شکار کے واسطے لکے اور ایک گدھے ایک ہمران اور ایک ٹرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے بھیٹر ہے ہے کہا کہ ہمارے درمیان ہیں ان کوتشیم کرو۔ بھیٹر ہے نے کہا کہ تغییم تو ہالکل فلا ہر ہے۔ گدھا تیرے لئے اور فرگوش لومڑی کے واسطے اور ہمرن میرے لئے ہے۔ (بیان کر) شیر نے بچہ ہے اس کے ہم پر طمانچہ مارا پھر لومڑی ہے کہا کہ ہمارے درمیان تو تغییم کر اس نے کہا کہ کام قوصاف اور فرگوش لومڑی ہے کہا کہ تاشتہ کے واسطے اور فرگوش شام کے واسطے اور فرگوش گائی۔ جمول جو میں نے ابھی دیکھا ہے اور پیٹھ پھیر کر بھاگئی۔

# چندا ماموں کی وجہ تسمیہ

فرمایا کہ شاہ صاحب ہے کسی نے یو چھا جا ندکو کورٹیں اور یچے چندا ماموں کیوں کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے اس کی توجیہ بید کی بیدا یجاد کورتوں کی ہے اور یچے ان کی دیکھا دیمی کہنے گئے ہیں۔ جا ندکو ماموں کا لقب اس واسطے دیا ہے کہ ماموں ماں کامحرم ہوتا ہے۔ اس سے پر دہ نویس ہوتا اور جا ندہے کو گئی ہیں چھپتا ہے آ فاب سے جہب جاتے ہیں۔ منقطع سلسلہ مالی کامی کی کئی منقطع سلسلہ

" حضرت معاوید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا
ہے کہ آپ تر ماتے ہے کہ میری است میں ایک ہما عت ہمیشہ الله تعالیٰ کے علم پر قائم رہے
گی انہیں کوئی نقصال نہیں پہنچا سکے گا ندان کی مدد سے دست کش ہونے والے ندان کی
مخالفت کرنے والے یہاں تک کہ الله تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آ جائے گا اور وہ جمایت حق
پر قائم ہوں گئے ۔ (مکاؤ الریف ص ۱۸۳)

### رفت قلب کی فکر

حضرت ابوصالح رحمة الله عليه عند مروى ب كه حضرت ابو بكرصد بن رضى الله تعالى عندك دور بن جب الله عندك دور بن جب الله يم آئ اورقر آن كريم من كررون في تقو حضرت ابو بكروشي الله تعالى عند في مايا" هكذا كنا" (جم بحي اي طرح عقم) بجردل خت جو محدّ ـ

حضرت بين دحمدالله فرمات بين حضرت ابو برصديق رضى الله عندك ارشاد قست القلوب كا مطلب بيب كددل مضبوط اورالله نعالى ك معرفت من مطلب بيب كددل مضبوط اورالله نعالى ك معرفت من مطلب بيب كددل

## مسجدول كوبد بوست بياؤ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم الن بر نبر ارتر کاریوں ہے ( یعنی پیاز و لہمن ہے جیسی کے اور میں آیا ہے ) بچو کہ الن کو کھا کر مسجد ول میں آؤ۔ اگرتم کو الن کے کھانے کی ضرورت ہی ہوتو الن ( کی بدیو ) کو آگ ہے ماردو، ( یعنی پکار کر کھاؤ کہی کھا کر مسجد میں نہ آؤ)۔ (طبرانی)

### كمالادب

حضرت مولا نافضل رض عنی مرادا آبادی کے یہاں درس سیح بخاری ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے میزے بڑے علاء شریک ہوتا تھا جس میں غلطی کتابت ہوتی تو تلم دوات لاکر سیح کرتے جاتے۔ اتفاق سے دوات خشک تھی۔ تلم نہ چاتا تھا حاضرین میں سے ایک صاحب نے مہد کے لوٹوں سے ایک الٹا کر دوات میں پانی ڈال دیا۔ مولانا کی نگاہ نیجی تھی نہ دیکھا۔ جب تلم بڑا تو ناخوش ہوئے کہ '' ہے تمیز وضو کرنے والوں کا ماء ستعمل دوات میں ڈال کر روشنائی خراب کردی۔ اب شن اس سے حدید الکھول۔'' ( تذکر افضل رس ۱۳۹)

# اللدكي عض بي نجات

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک آوی شیر سے بھاگا اور درخت کی جانب پناہ لی۔ اور اس پر چڑھ گیانا گاہ اس نے ویکھا کہ درخت کے او پرایک ریجھ ہے جواس کے پھل جن رہا ہے۔ شیر درخت کے اور آوی کے بیچا تر نے کا انتظار کرنے لگا اس کے بعد آوی نے بیچا تر نے کا انتظار کرنے لگا اس کے بعد آوی نے بیچا تر نے کا انتظار کرنے لگا اس کے بعد آوی نے دی ہے دہ تا کہ شیر کو خبر نہ ہو کہ ش یہاں ہوں۔ آوی تھی جوالوراس کے ساتھ تیز تجھری تھی چنا نچ اس نے اس شاخ کو کا شاشروع کیا جس پر دیکھ تھا یہاں تک کہ اس کو انتہا تک کا خات ڈالا۔ رہ بچھ زیمن پر گرا اور شیر اس پر کو دا دونوں نے کشتی کی تہجہ بیہ ہوا کہ شیر نے تک کا خات ڈالا۔ رہ بچھ زیمن پر گرا اور شیر اس پر کو دا دونوں نے کشتی کی تہجہ بیہ ہوا کہ شیر نے رہے کو کا بھار تھا لی کے تھی سے نہات ہوا کہ شیر نے رہے کو کا بھار تھا لی کے تھی سے نہات ہا گئی۔

مقام تقوية الابمان

فرمایا: که گنگوه کے کسی صاحب علم نے تقویۃ الایمان کاردلکھا تھا۔ وہ مولوی فضل جن صاحب کو جب وہ دورہ بین بھے۔ دکھلا یا مولوی صاحب نے بہت ڈائٹا اور کہا کہ تم تقویۃ الایمان کاردلکھ سکتے ہوتم بارااس قابل منہ ہے وہ فخص بہت شرمندہ ہوئے مولا نا اسامیل صاحب کی شہادت کی خبرس کر مولوی فضل جن صاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے صاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے تھے۔ اس کا لکھنا بند کر دیا تھا۔ (تقس الاکار)

ہم جنس پرسی کار جحان

'' حضرت انس رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیز ول کو حلال سیجھنے گئے گئی تو ان پر تیابی تازل ہوگی جب ان میں با ہمی لعن طعن عام ہو جائے 'مرد رئیٹی لباس پہنے گئیس' گانے بجانے اور تا پنے والی عور تیس رکھنے گئیس' شرابیس پینے گئیس اور مرد مردول سے اور عور تیس عورتول سے جنسی تسکیس پر کھا بہت کرنے گئیس۔معاذ الله' ۔ (ہب من دجین' کنزالیمال میں ۲۲۲ جاسے میں بر معاذ الله' ۔ (ہب من دجین' کنزالیمال میں ۲۲۲ جاسے دیئے نبر ۲۸۴۹)

### كهان بين؟ كهان بين؟

یکی بن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندا پنے خطاب میں فرمایا کرتے ہے کہ حسین چیرے والے اپنی جوانی پر فخر کرنے والے مقابلہ حسن کرنے والے کہاں ہیں بادشاہ کہاں جیں جنہوں نے شہر بنائے اور فصیلوں سے ان کی حفاظت کی۔ کہاں ہیں جنہیں میدان جنگ میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ زمانہ نے انہیں ذکیل کردیا تو وہ قبروں کے اند جیروں میں چلے گئے جلدی (عمل) کرؤ جلدی کرؤ نجات (ماگو) نوات ۔ (۱۳۳ روثن متارید)

### لومزى اور بھيٹر يا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر بیاد ہوا۔ سب جانوروں نے اس کی عیادت کی۔ نیکن اوم ری نہیں آئی۔ اس پرشیر غصہ ہوا۔ بھیڑ ہے نے اس پر چنلی کھائی۔ شیر کے پاس اوم ری ماضر ہوئی۔ شیر نے اس سے کہا کہ تیرے غائب ہونے کا کیا سبب ہے۔ لوم ری نے کہا کہ جس نے کہا کہ تیرے غائب ہونے کیا دوا کو مرزی نے کہا کہ جس نے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی۔ اس پرشیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی۔ اس نے جواب دیا کہ بھیڑ ہے کی پنڈلی میں جو پیالہ ہوتا ہے وہی تیری دوا ہے۔ شیر نے بھیڑ ہے کی پنڈلی میں جو پیالہ ہوتا ہے وہی تیری دوا ہے۔ شیر نے بھیڑ ہے کی پنڈلی میں بنچہ مارا۔ لومڑی وہاں سے کھیک ٹی پھر بھیڑ یا لومڑی کے پاس کے بھیڑ ہے کی پنڈلی میں بنچہ مارا۔ لومڑی وہاں سے کھیک ٹی پھر بھیڑ یا لومڑی کے پاس گر را حالانگ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز ہے گر را حالانگ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز سے دالے جب تو بادشا ہوں کے پاس بیٹھے تو جو چیز تیرے سراور منہ سے نگلتی ہے اس کود کھے۔

### مسجد ميں جھاڑ وديينے والی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: (روایت کیا گیا) ایک سیاہ فام عورت تھی
(شاید جبشن ہو) جو سجد میں جماڈ ودیا کرتی تھی ، ایک رات کو وہ مرگئے۔ جب سبح ہوئی تورسول
الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئ ، آپ نے قرمایا تم نے جورکواس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر
آپ صحابہ رسنی اللہ عنم کو لے کر باہر تشریف لے گئے اوراس کی قبر پر کھڑے ہوکر اُس پر تجبیر
فرمائی (مراد نماز جنازہ ہے) اور اس کے لیے دعا کی پھر واپس تشریف لے آئے۔ (ابن
ماجہ وابن خزیمہ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تو نے سمل کو ذیاوہ
فضیلت کا یا یا۔ اس نے جواب دیا کہ صحید میں جھاڑ ودینے کو۔ (ابرائشنے اسبانی)

### أيك كرامت

حضرت مولا نااحم علی صاحب محدث سہار نیوریؓ نے اوّل جو سیح بخاری چیوائی اس کا ایک نسخہ نے کرمولا نا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کیا اور کہا کہ: '' ہیں نے اس کی تھیج میں بہت کوشش کی ہے اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو حضوراس کو بتا کیں۔''

حضرت نے فرمایا ہاں اور ایک صفی لوٹا اور ایک سطر پر ہاتھ دکھ کر کہا کہ بیافظ غلط ہے پھر دو تین ورق او نے اور ای طرح ایک غلطی بتائی چنانچہ جاریا چے غلطیاں ان کو دکھلا کیں مولانا احمد علی صاحب بہت متبقب ہوئے کہ "میں آٹھ برس سے اس کتاب کو درست کر مہابول غلطیاں نظر نیس آئی تھیں۔" اور اٹھتے وقت فرمایا کہ "وہ میں بانت ہیں ہے دہی بات ہے۔" ( آئر وضل رص س مردد)

### مردقلندركاايك جمله

(۵) فرمایا کہ مولانا اسائیل صاحب کے وعظ میں ایک نیجوا آگیا اس مولانا کے مولانا کے خوا تا گیا اس مولانا کے خوا کے خوا کے خوا کا کہ خدات ڈروبس اس پر ایک حالت طاری ہوگئی اور انگوشی پھلے جو پہن رکھے تھے سب اتار کر پھینک ویئے اور سرخ ہاتھ جن میں مہندی گئی ہو اُن تھی پھر پر رگز نے شروع کے ۔ تا کہ سرخی چھوٹ جاوے یہاں تک کے خون نکل آیالوگوں نے منع بھی کیا گراس نے کہا کہ بدرنگ گناہ ہے اس کو چھٹانا جا ہے۔ (ص-10م فرم میں جلد خدکور)

#### گناہوں کااحساس

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے اپنے نفس سے حساب لیا جب اس نے اپنی عمر کا حساب کیا تو وہ ان میری خرابی عبر سال کے بعد ساٹھ برس کے دنوں کا حساب کیا تو وہ ۱۲ ہزار چیسو دن ہوئے پس اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ ہائے میری خرابی جبکہ میرے ساتھ اللہ تعالی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبر سے لئے ہر دن ایک گناہ ہوا تو ایس حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیونکر طوں گا ہے کہ کروہ بیہوش ہوکر گر پڑا جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے ای کواپے نفس برد ہرائیا اور کہا کہ اس مخص کا کیا حال ہوگا جس کے ہر دوز میں دس ہزار گناہ ہیں اس کے بعد وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب نوگوں نے اس کو ہلایا تو دومر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پررتم کر ہے۔
وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب نوگوں نے اس کو ہلایا تو دومر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پررتم کر ہے۔
قیا مت کب ہوگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرمارہ ہے تھا جا تک ایک اعرابی آیا اور عرض کیا (یارسول اللہ) قیامت کب ہوگی؟ فرمایا! جب امانت اٹھ جا نیکی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا! جب افتیارات نااہلوں کے سپر وہوجا نیس تو قیامت کا انتظار کرو (سیح بخاری سرح)

حضور صلی اللّه علیه وسلم نے حضرت ابو بکر کے مال سے جج کیا حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ جب حضورا کرم سلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه نے اسم جے کیا تو حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کا دست مبارک حضرت ابو بکرصدیق ہی ہے مال ہیں تھا۔ (۱۳۱۳ مٹن ستا ہے)

#### ايمان كاذا كقه يجهضه والا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو مخص ان کو کرے گا ایمان کا ڈا کفتہ چکھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اورا پنے مال کی زکو ہ ہرسال اس طرح وے کہ اس کانفس اس پرخوش ہواوراس آ مادہ کرتا ہو۔ (بیعنی اُس کوروکتا نہ ہو) (حیات اسلمین)

#### ذكراللدكافا ئده

حضرت تفانوی رحمداللہ نے فرمایا: حضرت حاتی امداد اللہ صاحب مہا جرکی رحمتہ اللہ علیہ سے کی نے بوجھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں محر کچھ نفع نہیں ہوتا۔
علیہ سے کی نے بوجھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں محر کچھ نفع نہیں ہوتا۔
حضرت نے رمایا کہ: بیتھوڑ انفع ہے کہنام لیتے ہو یہ جہارا نام لیمائی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو ف نے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول اور رضا مرحمت فرما کمیں گے۔ (امداد المحاق م 60)

# الله تعالی کے دیدار کا شوق

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوٹی کا ایک نصرانی بروی تھا۔ مرض الموت بيس بهار بوا تو حارثة اس كى عيادت كو محية اوراس بيه كها كرتم مسلمان بهوجا دُ تو میں تبہارے لئے جنت کی منانت کروں۔اس لئے کہ جنت بے مثل چز ہے اس کی نظیر نہیں اور اس بیں بیڑی بیڑی آ محموں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایسی ہے اور اس بیس محل ہیں جن کا وصف ایسا اور ایسا ہے اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر جا ہتا ہوں۔ پس حارثہ نے فر مایا کہ اسلام لاؤ کہ بیس تمہارے واسطے جست میں ویدار خداوندی کا ضامن بنوں۔اس نصرانی نے کہا کداب اسلام لا وُل گا کیونکہ ویدار اللی سے کوئی چز افضل نہیں ہے چنا نجہوہ مسلمان ہو گیا اور مر گیا اس کے بعد حارثہ نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری برہے مار شئے نے اس سے کہا کہ تو فلاں معخص ہے اس نے کہا ہاں حارثۂ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا كه جب ميري روح نكلي اس كوعرش كي طرف ف في تقو الله عز وجل في فر مايا كه تو مير ب دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ ہر ایمان لایا ہے اس لئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاءاور دیدار ہے۔ پس حارثہ نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس کی مدوے میں نے تھے براحسان کیا۔

#### امراء ہے استغفار کا بہانہ

فرمایا کہ: مولا تا اساعیل صاحب شہیدگی خدمت میں لکھنو کے ایک پر تکلف شہرادے حاضر ہوئے اور فرشی سلام کیا۔ مولا تانے انگوٹھا دکھا دیا ' پھرانہوں نے ایک اشرفی چیش کی۔ مولا تانے منہ چڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہرادہ بیحد مکدر ہوکر کسی بہانہ سے چلے گئے لوگوں نے مولا تانے منہ چڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہرادہ بیحد مکدر ہوکر کسی بہانہ سے چلے گئے لوگوں نے مولا تانے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیا گیا؟ مولا تانے فرمایا کہ یہ کہتا تھا کہ میری تسمت بھوٹ کی ہے۔ جس نے کہا میرے ٹھوسے سے اور یہ ہدید میری جان کے لئے وہال تھا۔ اس کے لئے وہال تھا۔ اس

حرام چیز وں میں خانہ ساز تاویلیں

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیامت شراب کومشروب کے نام ہے 'سودکومنا فع کے نام ہے اور رشوت کو تخفے کے نام سے طلال کرے گی اور مال زکو ہ سے تجارت کرنے گئے گی توبیان کی ہلاکت کا وقت ہو گا گئا ہوں میں زیاوتی اور ترقی کے سبب'۔ (رواوالدیلی و کنز العمال میں 1777ج مدیدے ۲۸۲۹)

حضرت عمررضي الثدعنه كارعب ودبدبه

حضرت بینی رحمت الله علیه و بات جی که تمام سحابه کرام بین سے حضرت عمرضی الله تعالی عنه کوتفنورا کرم سلی الله علیه و کا جواب کے لئے حکم فر مایاان کے خصوصی رعب و دبد بداور حضور صلی الله علیه و کا جواب کے لئے حکم فر مایاان کے خصوصی رعب و دبد بداور حضور صلی الله علیه و کی وجہ سے اور خالفین تو حید سے ان کے دفاع کی وجہ سے تعااور بیر کہ آپ رضی الله تعالی عنه کی جرات کوکوئی کثر ت وقلت متاثر نہیں کرتی تھی۔ حضرت شیخ رحمت الله علیه فرماتے جین کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و بین کا جسم رحمام اعلان کرنے والے تنے اور اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے والے تنے اور کہا گیا ہے کہ تصوف اعلان کرنے والے تنے اور اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے والے تنے اور کہا گیا ہے کہ تصوف اعلان کرنے والے خاور اپنے المان کے ظہور کا نام ہے۔ (۱۳۳۰روثن حدر)

ني كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: زكوة اسلام كابل ہے۔ (طبرانی اوسط و كبير)

جامع علوم وفنون

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب رحمة الله علیہ جودارالعلوم دیوبند کے قرن اول میں صدر مدرس تضاوا کل عمر میں ان کوسر کاری ملازمت کی نوبت آئی۔ اجمیر شریف میں مدارس کے انسپکٹر مقرر ہوئے۔ وہاں ایک صاحب فن موسیقی کے بڑے استادادر ماہر تنے۔ مولانا جامع علوم دفنون اور ہرفن میں بڑے محقق تنے۔ ہرعلم وفن کے حاصل کرنے کا شوق تھا اس ماہر موسیقی سے بین بھی سیکھ لیا۔ اور اس فن میں بڑے ماہر ہو مجے۔

ایک روزا پنجالا فانے پرموسیقی میں مشغول تھے نیچے سے ایک مجذوب گزرے اور پکار
کرکہا: ''مولوی تیرایدکام نہیں تو دوسرے کام کے لئے ہے۔'' بیسنا تھا کہ اس کام سے بالکل
نفرت ہوگئی اورای وقت تو بہ کرلی ان کی توب کی خبران کے استاد کو پنجی تو اس نے بھی تو بہ کرلی۔
فاکدہ: صالحین سے بھی غلطی ہوگئی ہے گر جب ان کو متنبہ کیا جائے تو فورا باز
قائدہ: صالحین سے بھی غلطی ہوگئی ہے گر جب ان کو متنبہ کیا جائے تو فورا باز
آ جائے ہیں۔ (عالی عیم الامدی ۵۰)

ز ہریے اثر ہو گیا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابومسلم خولائی کی ایک اسک اونڈی تھی جوان سے بخض اورعداوت رکھتی تھی ان کوز ہر بلاتی تھی کین ووان پر پھا اثر نہ کرتا تھا۔ جب اس طرح عرصہ کزر کیا تو اس لونڈی نے ابومسلم سے کہا کہ ٹس نے تم کوزمانہ دراز تک زہر بلایا گروہ تم پراٹر نہیں کرتا ہے ابومسلم نے اس سے کہا کہ توبد کیوں کرتی ہے اس نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہوا ہوسلم نے اس سے کہا کہ ذہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ کہ بش کھانے بوڑھے ہوا ہوسلم نے اس سے کہا کہ ذہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ کہ بش کھانے اور پینے کے وقت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس اونڈی کو آزاد کردیا۔

وندان شكن جواب

فرمایا کے کلکتہ میں ایک طحد نے مولانا شہید دہلوگ سے کہاتھا کہ فور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ان کے پہید سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی تو مولانا شہید نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی بید سے بیدا ہونے کو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈ ڈالو۔ کیونکہ مال کے پید سے بیدا ہونے کے وقت دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈ ڈالو۔ کیونکہ مال کے پید سے بیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہ تھے۔ (اسٹال جرت)

## بدكارى اوربيحيائي كانام ثقافت اورفنون لطيفه

' عبدالرحن بن عنم اشعری رضی الله عند قرماتے ہیں کہ جھے سے ابوعا مریا ابو مالک اشعری (رضی الله عنبم) نے بیان کیا۔ بخدا انہوں نے غلط بیانی نہیں کی۔ کہ انہوں نے اشعری (رضی الله علیہ وسلم کو یہ قرماتے ہوئے سنا کہ باقیناً میری امت کے بچولوگ ایسے بھی ہوں سے جوز نا' ریشم' شراب اور آلات موسیقی کو (خوشما تجیروں سے) حلال کر لیس سے اور کی جوز نا' ریشم' شراب اقامت کریں گے وہاں ان کے مولیق چرکر آیا کریں گئ ان کے لوگ ایک بہاڑ کے قریب اقامت کریں گے وہاں ان کے مولیق چرکر آیا کریں گئ ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت لے کرآ ہے گا وہ (از راہ حقارت) کہیں گئ کل ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت سے کرآ ہے گا وہ (از راہ حقارت) کہیں گئ کل ان کیس الله تعالیٰ ان پر راتوں رات عذاب نازل کرے گا اور بہاڑ کوان پر گرا دے گا اور وسرے نوگوں کو (جوحرام چیزوں ہیں خوشما تاویلیس کریں گے ) قیامت تک کے لئے بندر اور شرزیر بنادے گا'۔ (معاذ الله ) (می بناری سے ۲۵)

# جا ليسوال مسلمان

حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جھے اپنا وہ وقت یا دہ کہ جسے اپنا وہ وقت یا دہ کہ جب حضور اکرم معلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صرف انتالیس آ دی اسلام لائے تھے۔ اور میں چالیسواں آ دی تھی تو اللہ تعالی نے اپنے دین کوغلبد یا اور اپنے نبی کی مدفر مائی اور اسلام کو عزت بخشی۔ (۱۳۱۳روش تاری)

تكنتاخى كاانجام

(۱) فرمایا کرمتبولان الهی یا این مشان می جو گستاخ موتا ہے اس کی عقل منے موجاتی ہے۔ ایک طالب علم شاگر دمولوی اسحاق صاحب کے ان کی شان میں گستاخ ہتے۔ ایک مختص نے کہاتم شاگر دمووہ ہو توجس جیں ایسا تہمیں شہیں شہیں شہائے ۔ اس نے جواب دیا کہ من تو جب جیسے ہی تاریخ میں ایسا تہمیں شہیں ہو ہے کہ یا دی نہیں۔ پھر معزمت والا جب بین جب بیس جسے ان کا پڑھایا ہوا کہ یہ یا در ہا ہو۔ بجسے کچھ یا دی نہیں۔ پھر معزمت والا سید تا دم شدنا شاہ محدا شرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے فرمایا کہ ادھراس نے گستا فی شروع کی ۔ ادھر علم سلب ہونا شروع ہوگیا۔ (حسن العزیز جلد ددم)

#### معده كودرست ركھو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رکیس اس کے پاس (غذا حاصل کرنے) آتی ہیں۔ سواگر معدہ درست ہوتو وہ رکیس صحت لے کر جاتی ہیں اوراگر معدہ خزاب ہواتو رکیس بیاری لے کر جاتی ہیں۔ (شعب الا بیان دبیق)

# كمال ادب

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمته الله جب ججرت فرما کر مکه معظمه تشریف کے تو عمر بحرسیاه جوتانہیں پہنا۔ سرخ یا زر در تک کا پہنا کرتے۔ فرمایا کہ

ساه رنگ کامنوع نبین مربیت الله کاغلاف سیاه بوت پادس ش اس رنگ کاجوتا کیے پہنوں اس ادب کی وجہ سے سیاه رنگ کا جوتا پہنوا جمور دیا۔

فائدہ: بگڑی توسیاہ رنگ کی ہائد سے تھے کہ بیاتو اوب کا مقام ہے مگر قدموں میں سیاہ رنگ کا جوتانویں پہنتے تھے۔ (ائق س۱۲)

#### ميزبان اورمهمان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ قیصر بادشاہ روم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا کیا میز بان کو بیز یا ہے کہ مہمان کواپنے گھر سے نکال دے بینی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دینے کے بارہ میں قیصر نے بیلکھا تھا۔ پس ابن عباس نے فر مایا کہ میز بان نے ان کو نکالانہیں بلکہ اس نے ان سے فر مایا کہ تم دونوں اپنالباس رکھو پھر قضا حاجت کو جا و جس طرح کہ مہمان اپنے کپڑے نکالنا ہے اور بیت الخلاء (پاخانہ) جاتا ہے تا کہ اپنی ضرورت پوری کرے پھر دستر خوان کی طرف واپس آئے۔

# تجاب كي أيك وجه

فرمایا که حضرت میاں بی صاحب قدی سره کی خدمت میں ایک عالم بخرض استفادہ تقیم سے اور پہلے آپ کے ساتھ انکار سے چیش آ بچکے تقے حضرت نے فرمایا کہ جب میں تہماری طرف توجہ کرتا ہوں تو تہماری گذشتہ ہاتیں یاد آ کرحاکل وتجاب ہوجاتی ہیں اس لئے تم کومیری ذات سے نیض نہیں ہوسکتا۔ بہتر ہے کہیں اور جگہ تشریف لے جائے۔ (ملفوظات فبرت)

# ناچ 'گانے کی محفلیں بندروں اور خنز بروں کا مجمع

'' حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ جس میری امت کے پچھالاگ بندراور خنزیر کی شکل جس نے ہوجا کینگے' محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا وہ تو حیدورسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں! وہ (برائے نام) نماز' روزہ اور جج بھی کریں گے محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! پھران کا بیحال کیوں ہوگا؟ فرمایا! وہ آلات موسیقی' رقاصہ ورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے' اور شرابیں پیا کرینگے' (بالآخر) وہ رات بھرمصروف لہو واصب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندراور خزیروں کی شکل ہیں مسنے ہو میکے ہول گے۔معاذ اللہ' ۔ (فتح الباری میں ہوج)

عوام الناس سےخطاب صدیقی

حضرت عروہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا تو فر مایا

" یا معشر المسلمین استحیو امن الله عزوجل افوالذی نفسی بیده انی لاظل حین اذهب الی الغائط فی الفضاء متقنعا بئوبی استحیاء من ربی عز وجل "اے مسلمانو! الله تعالیٰ سے حیاء کروئتم ہائ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جب فضایش رفع حاجت کے لئے جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیاء کی وجہ سے کیاء کی وجہ سے کیڑے جاتا ہوں نیٹ جاتا ہوں '(۲۱۳روژن متارے)

#### شان استغناء

1901ء میں ایک دن محارت کے سابق وزیر دفاع مسٹرمہابیر تیا گی حضرت بیٹانی الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدتی کی خدمت میں مہ ضربوئے ۔حضرت نہایت خندہ پیٹانی ہے چیش آئے اور مضائی چیش کی چلتے وقت تیا گی صاحب نے عرض کیا کہ:۔
'' حضور! میری خوابش ہے کہ کوئی خدمت میر ہے ہر وکر دیں''
تب حضرت شیخ نے ارشادفر مایا: '' تہ ہمیں غیروں ہے کب فرصت ہم اپنے تم ہے کب ضائی'' چلوبس ہو چکا ملنا نہتم ضائی نہ ہم ضائی۔۔ انفاس قد سیدس ۲۳۔۔

#### مخاط غذا كهانا

نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: (ایک موقع پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یو رہے ہوئے پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ پہر میں نے چقندراور بھوتیار کیا آپ نے فرمایا اے علی !اسمیس ہے لویہ تمہار ہے موافق ہے۔(احمد وتریدی وابن ماہہ)

سب سے بہتر نگہبان

صاحب قلیو فی بیان کرنے بیل کدرابعد عدویہ کے گھر جس ایک چور محسا وہ سوتی تھیں چنا نچہ چور نے ان کے گھر کا اسباب جمع کر کے دروازہ سے نظنے کا قصد کیا گراس پر دروازہ پیشیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے گیا۔ اور دروازہ کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا تا گاہ اس نے سنا کہ ہاتف غیب اس ہے کہتا ہے کہ کپڑے رکھا ور دروازہ سے باہر جا۔ چنا نچہ اس نے کہ کپڑے رکھا ور دروازہ سے باہر جا۔ چنا نچہ اس نے کپڑے رکھا دروازہ فیا ہر ہوا کھر دروازہ عجب کپڑے رکھا دروازہ فیا ہر ہوا کھر دروازہ عجب کپڑے رکھا دروازہ ہوا کھر دروازہ عجب کپڑے اس کے بعد اس نے کپڑے رکھا ہر ہوا کھر اس نے وہ کپڑے لئے گھر دروازہ ہوا کھر اس نے وہ کپڑے لئے کہ کپڑے اس کے بعد منادی غیب کھر دروازہ ہوا تھر اس کے بعد منادی غیب نے اس کو اور دروازہ ہوا تھی سوتا ہے نہ وہ اوگھا ہے نہ اس کو آوازدی کہ اگر را اجد بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ اوگھا ہے نہ اس کو آوازدی کہ اگر را اجد بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ اوگھا ہے نہ اس کے باہر چلا گیا۔

دعا کی برکت وکرامت

حضرت تعانوی نے فرمایا: فرمایا کرایک کرامت حضرت شیخ الشیوخ قطب العالم میاں جی لور محمد صاحب قدس الله سروی مشہور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تمی حضرت پیرائی صاحبہ آ تکھوں سے بالکل معذور تھیں۔ عور توں کا بجوم ہوا ان کی مدارت میں مشغول ہو ہیں مگر بینائی نہ ہونے سے خت پر بیٹان تھیں۔ حضرت رحمہ اللہ سے بطور ناز کہنے گئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں کہا جا ہیں کہا جا ہیں کہ اللہ باہر ولی ہیں کہا جا ہیں۔ جاری آ تکھیں جب درست ہوجا کی تب ہم جا نیں۔ حضرت رحمہ اللہ باہر چلے گئے دعا فرمائی ہوگی۔ انفا قا حضرت ہیرائی صاحبہ بیت الخلاء تشریف لے کئیں راستے میں دیوارے کر گئی وہاں شی ہوگئی اور کر پڑیں۔ تمام جسم سینے بسینے ہو گیا۔ آ تکھوں سے بھی بہت بیندنکلا۔ ہوٹی آیا تو خدا کی قدرت سے دونوں آ تکھیں کھل گئیں اور نظر آنے نگا۔ حضرت میاں بہت میں حدرت میاں جسم سینے کہا کہ دعارت میاں جسم سینے کے دعا کا بیار ہوا۔ یہ کرامت تھی میاں جی صاحب کی۔ (امثال عبرت)

تنين جرم اورتين سزائيي

" حضرت ابوہری وضی اللہ عند قرباتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت و نیا کو برسی چیز بیجھنے گئے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے فکل جائے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے فکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وتی کی بر کات سے محروم ہوجائے گی اور جب آپس میں گالی گلوچ افقیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے محروم ہوجائے گی '۔ (درمنثورس ۲۰۱۳ج ۲ بروایت عیم ترین)

یا نیج جیود بنار چھوڑ کرمرنے پرافسوں

حضرت صبیب بن ضمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبر اور کی جب وفات ہو چکی تو ساتھ والوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتا ہا یا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے اس تکمیہ کی طرف و کیمتے ہوئے دیم نے اس تکمیہ کی طرف و کیمتے ہوئے دیکھا ہے گئے حضرت ابو بکر اس تکمیہ کو اٹھا یا تو اس کے بیٹے پانچ یا چود بنار پائے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹا للہ واٹا الیہ واجعون بڑھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ ووسرے پر مارا اور فرمایا "دمیرا خیال نہیں ہے کہ تیری جلداس کی طاقت رکھتی ہے "دسروش ہندے)

جنت كأكمر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فض کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود الله تعالیٰ کا خوش کرنا میو (اور کوئی مری غرض نہ ہو) الله تعالیٰ اس کے لیے اس کی مثل (اس کا محمر) جنت میں بناد ہے گا۔ (بناری وسلم)

شان توكل

ایک مرتبه حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب رحمته الله علیه خزانی و نتظم حضرت شیخ الاسلام مدنی نے بقرہ عید کے موقع پر تقریباً تین سورو پیہ قریانی اوردیگر اخراجات کے لئے ایس انداز کیا تھا تفاق سے کوئی چورصندو فی کواٹھا کر لے گیاجب حضرت شیخ کواس کاعلم ہواتو فر مایا:۔
"قاری صاحب! آپ نے توکل کے فلاف کیا تھاجب ہی توچوری ہوئی"
ف: فقط اتنافر مانے کے بعد مزید کچھن فر مایا آپ کی شان اوکل بہت بلند تھی۔ (انعاس قدب)

#### انسان كابندرا درسوربن جانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الرکوں کو (جو پھے ان کے باپ کھاتے تھے ) بتلا دیتے تھے ایس لڑکے اپنے باپوں کے پاس آئے تھے اوران سے وہی کھانا ما نگتے تھے جو انہوں نے کھایا تھا چنا نچہ وہ لوگ اڑکوں سے کہتے تھے کہ تم کو بیکس نے بتلا یا ہے لڑکے کہتے تھے کہ معضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتلا یا ہے بیہ ن کران لوگوں نے اپنے لڑکوں کوئیسیٰ کے پاس جانے سے روک دیا اوران کو ایک وسیح مکان میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان لوگوں میں سے کس سے فر مایا کہ تمہار سے لڑکے کہاں ہیں کیا وہ اس گھر میں ہیں۔ اس آ دی نے کہا کہ اس مکان میں تو صرف بیر داور سور ہیں۔ اس حضرت عیسیٰ نے فر مایا کہ وہ ایسے ہی ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچے جب اس نے درواز ہو کھولاتو ناگاہ کیاد کھی ہے کہ وہ بندراور سور ہیں۔

### اہل خانہ سے حسن سلوک

فرمایا کے مولوی مظفر حسین صاحب نے دومرا نکاح کرلیا تھا تو ان کی پہلی بی بی ان کو گھر میں نہیں آئے دیتی تھیں۔ مولانا تھریف لاتے تو اندر کے کواڑ بند کر لیتی تھیں۔ مولانا تھریف لاتے تو اندر کے کواڑ بند کر لیتی تھیں۔ مولانا ڈیوڑھی میں نماز میں مصروف ہوجاتے اور شب بجر قیام فرما کرفنج کو تشریف لے جاتے اور چلتے وفت فرماتے کہ بیگم تم چاہے کواڑ کھولویا نہ کھولو میں تو حاضری وے چلا۔ (حن انسری)

#### اختلاف وانتشار

' تعظرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا جن کے درمیان باہمی اختلاف وانتشار کا رفر ماہوگا کی جوشخص اللہ تعالی پراور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہواس کی موت اس حالت پر آئی چاہئے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جے وہ اینے گئے پہند کرتا ہے '۔ (کڑا عمال سے ۲۲۳ جماعہ یہ نبر ۱۳۸۹)

## تین معاملات میں فیصلہ ربانی ہے رائے کی موافقت

حصرت عبدالله بن عمرض الله تعالی عنبها ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فر مایا تین معاملات میں میری رائے میرے رب کے فیصلہ کے موافق ہوئی مقام ابراہیم کے بارے میں پردہ کے بارے میں پردہ کے قید یوں کے بارے میں سردہ کے قید یوں کے بارے میں سردہ کے قید اور جدر کے قید یوں کے بارے میں سردہ کے قید اور جدر کے قید یوں کے بارے میں سردہ کے بارے میں سردہ کے بارے میں سردہ کی سردہ کے بارے میں سردہ کی سردہ کے بارے میں سردہ کی سردہ کے بارے میں سردہ کے بارے میں سردہ کے بارے میں سردہ کے بارے میں سردہ کی سردہ کے بارے میں سردہ کی سردہ ک

مال کی یا کیزگی

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس فخص نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی اُس سے اُس کی بُرائی جاتی رہی (بیعنی زکوۃ نہ دینے سے جواس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے دہ نہیں رہی ) (طبرانی اوسلا دابن تزیر میجے)

#### اتباع شريعت

مصرے سابق صدر کرتل انور سادات مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے تو موصوف نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنی ایک خواہش طاہر کی کہ:۔''میراجی جا ہتا ہے کہ آپ کے ساتھ فوٹو گھنچواؤں'' معزت نے تی منع فر مایا اور وہ تمام حدیثیں ساڈالیں جن شی تصویر شی کی وعیدی آئیں ہیں۔ معزت نے خشرت میں استعنا کے ساتھ ساتھ اتباع شریعت اور دین کی محبت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ (اندی قدریہ)

حضرت موسئ عليهالسلام كاعصا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑھیا کو اپنے اور ال دے ہوئے ہا وراس کو لے کر گھومتا ہاں بزرگ نے اس سے اس بڑھیا کا حال ہو چھا کہ بیکون ہاں نے ان سے کہا کہ بیمیری مال ہا اور میں سمات برس کی ہدت ہے اس کو لا دے پھرتا ہوں اے شخ کیا میں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور اپن فرض ہے سبکہ وش ہوا۔ بزرگ نے اس سے فر مایا کنہیں اور اگر چہ تیری عمر ہزار برس کی ہوتو بھی راتوں میں سے ایک رات میں تیرے لئے اس کی خبر گیری اور اس کی چھاتی سے تیرے ایک مرتبہ دودھ یہنے کے برابر نہیں ہوسکتا۔ (بیمن کر) وہ خص رویا اور واپس گیا۔

### عجیب شان کے لوگ

فرمایا که آیک مرتبه نانوته میل مولا نامظفر حمین صاحب تشریف لائے۔ وہاں حضرت مولا نارشیداحمد صاحب (مولا نامجر یعقوب صاحب ومولا نامجر قاسم صاحب موجود تھے۔ فرمایا بھائی ایک مسئلے میں تردد ہے میں نے سناتھا کہ سب صاحب اور تعمیل ہے مسئلہ بوجھنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ بیہ ہے تا تھا کہ سب صاحب اور تحقیق مسئلہ بیہ ہے تھا تھا کہ سب صاحبراد ہے جمع میں اس لئے مسئلہ بوجھنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ بیہ ہے کہ چاتی ریل میں نماز پڑھنے میں علاءا ختلاف کرتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں جمائز ہے یا نہیں ہیں دلا کا نہیں اسٹوں گا۔ چنا نے سب معشرات نے آپس میں گفتگو کی مولا نانے ادھرالقات بھی نہیں فرمایا۔ میں مول گا۔ چنا نے سب حضرات نے آپس میں گفتگو کی مولا نانے ادھرالقات بھی نہیں فرمایا۔ میں میں گفتگو کی مولا نانے ادھرالقات بھی نہیں فرمایا۔ میں مول بھی سر کھنگو کی مولا نانے ادھرالقات بھی نہیں جاتا ہوں جب شان کے لوگ شف۔ (حسن العزیز)

الیی زندگی سے موت بہتر

"حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! جب تبہارے ماکم نیک اور پستدیدہ ہوں تمہارے مالدار کشادہ ول اور تی ہوں اور تبہارے معاملات باہمی (خیرخواہانہ) مشورے سے طے ہوں تو تبہارے لئے زمین کی پیٹ اسکے پید سے بہتر ہے ( یعنی مر نے سے جینا بہتر ہے ) اور جب تبہارے حاکم شریہ ہوں تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تبہارے معاملات عود توں کے سپر د ہوں ( کہ بیگات جو فیصلہ کردیں وفادار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو) تو تبہارے لئے زمین کا پیٹ اسکی پیٹ سے بہتر ہے ( یعنی اسکو نافذ کرنے لگو) تو تبہارے لئے زمین کا پیٹ اسکی پیٹ سے بہتر ہے ( یعنی ایسی زندگی سے مرجانا بہتر ہے۔) ( بائع تر ندی س اہ ج ۲)

#### حقيقت شناسي

حضرت بیخ رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حقائق کے شاما اور آئییں پہند کرنے والے تھے اور باطل اقوال وافعال سے دور اور بے رغبت تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف ہلاکت کے دواعی جو کہ خوشماین کرآتے ہیں ان کورد کرنے کا نام ہے۔ (۱۳۱۳ وثن تارے)

تمام گناہوں کی مغفرت

نی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! اُٹھ اور ( ذرج کے وقت ) اپنی قربانی کے پاس موجود رہ ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زیمن پر گرتا ہے اُس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی معفرت ہوجائے گی ( اور ) یا در کھ، کہ قیامت کے دن اس تیرے لیے تمام گناہوں کی معفرت ہوجائے گا اور تیری میزان ( عمل ) ہیں ستر حصہ بردھا کر رکھ دیا جاوے گا ( اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جاویں گی )۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ باوے گا ( اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جاویں گی )۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم! پر ( تواب نہ کور ) کیا خاص آل جمہ کے لیے مہا کہ کی چیز کے ساتھ خاص کے جا کیں یا آل جمہ اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل جمہ کے لیے ایک طرح سے خاص مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہی ہے۔ (اصبانی)

#### معاملات

برادرزادہ حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی جناب مولا ناشبیر علی صاحب ایک دفعہ قیام دیو بند کے دوران حضرت مولا نا قاری مجمد طیب صاحب میں موران حضرت مولا نا قاری مجمد طیب صاحب میں موران جا تھا۔
دیو بند کے ساتھ دفتر دارالعلوم میں مصروف گفتگو کرد ہے بجلی کا پڑکھا اس دوران جل رہا تھا۔
''جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو آ ب نے فرمایا کہ ۔'' کی گھنٹے تک جودارالعلوم کا پڑکھا ہماری وجہ سے چارارہ اور العلوم کا کام تو نہیں تھا اس لئے اس کا خرچہ میں اداکر ناچا ہے۔ ایک دو پر مہم صاحب کے والے کیا کہ بیدارالعلوم میں جمع کردیا جائے۔ (دکایات اللاف)

علماءكوا حتياط كى زياده ضرورت

فرمایا کہ شب براُت کے دن ایک فخص فلال بررگ کی خدمت میں حلوالائے انہوں نے لئے۔ مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا آپ نے کینے لئے این بررگ نے فرمایا کہ پکانا ناجا مزجہ کھا تا تو ناجا مزجیس ۔ (فی نفسہ تو جا مزجی ہے) مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ باجا مزجہ میں سے مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ جبتم لینے سے بیس رکو گے تو عوام الناس بکانے سے کس طرح رکیس کے۔ (تقعی الاکامر)

# اعوذ باللدكي بركت

صاحب قلیونی سے بیان کرنے والوں میں سے ایک جنم نے کہا کہ میں رفیقان سفر
کے ساتھ سفر میں تھا کہ رات نے بحر یوں کے چروا ہے کی طرف ہم کو ٹھکانہ دیا۔ اور ہم رات
کواس کے پاس تھ برے جب آ دھی رات ہوئی تو بھیٹریا آ یا اور اس کی بحر یوں میں سے ایک
پی اٹھایا؟ (بید کھ کر) چروا ہا کو وا اور کہا اے جنگل کے آ باد کرنے والے تو نے اپنے پڑوی کو
اف بت وی۔ اس ایک مناوی نے ندادی کہا ہے جھیٹر ہے اس کو چھوٹر دے چنا نچے وہ تیز دوڑتا
ہوا آیا یہاں تک کہ بریوں میں وافل ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیگ انسانوں
میں سے پچھولوگ تھے جو بعض مروان سے پناوما گئتے تھے یعنی اعوذ باللہ کہتے تھے۔

د نیا کے لئے دین فروثی

بوژه پاکے گھر کام

کی بن عبراللہ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندرات کے اندھیرے میں نظے حضرت طیح رضی اللہ تعالی عند نے آپ کود کھ لیا ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عندائی عندائی گھر میں وافل ہوئے پھر دومرے میں ۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عندائی گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک پوڑھیا بیٹھی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ آ دئی جو تمہارے پاس آ تا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو استے عرصہ سے میں آ رہا ہے، وہ میرے ہاں میرا کام کرنے آتا ہے۔ اورگندی و تکلیف دہ چیز وں کو جمعہ سے اس باس میرا کام کرنے آتا ہے۔ اورگندی و تکلیف دہ چیز وں کو جمعہ سے کال باہر کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا اے طلحہ! کھے تیری مال رہے کیا تو عمری لغوشیں ڈھونڈ تا ہے؟ (۱۳۳۰ دین متارے)

تعليم كيلئة مسجدجانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسجد کی طرف جائے اوراس کا اراوہ صرف بیہ ہوکہ کوئی اچھی بات (یعنی وین کی بات) سیکھے یا سکھائے ، اُس کو جج کرنے کے برابر پورا تواب ملے گا۔ (طبرانی)

ایک صاحب این جھوٹے بھائی کو حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا:۔''ان کو برانی عقیدت تو حضرت مولانا مدنی سے ہے کیکن اب حضرت تھا ٹوئ سے بہت اعتقاد ہو گیا ہے دونوں کوکس طرح جمع کریں''

حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمته الندعلیه نے فرمایا کہ:۔ "عمروعلی رضی الندعنبها کو جمع کرنے میں دشواری تو رافضی یا خارجی کو ہوسکتی ہے سنی کو کیا دشواری ؟" مطلب بدہ کہ دونوں بزرگوں کا ادب واحترام لازم ہے۔ دونوں کی سیاسی رائے میں اختلاف تھا ایمانی رائے ایک تھی۔ (ماشیکتوبات شخ الاسلام مدنی)

### احتياط كاكمال

فر مایا مولوی مظفر حسین صاحب جب سواری میں بیٹھ جائے تنے تو پھر کسی کا خط تک نہیں لیتے تنصاور بیفر مادیتے تنے کہ بھائی اس سے ( یعنی گاڑی والے ہے ) اجازت لے لوکیونکہ میہ خط میرے سامان سے زائد ہے۔ ( نقع مالا کابر )

حلال وحرام کی تمیزاتھ جانے کا دور

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زیانہ ایسا آئے گا جس میں آ دمی کو (خودرائی اور حرس کی بناپر ) یہ پرواہ نیس ہو گی کہ جو کچھوہ ولیتا ہے آیا یہ طلال ہے یا حرام؟ "۔ (سیح بناری س۲۵۱٪)

مساجد برفخر

'' قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہلوگ متحدوں میں ( پیٹھ کریا مساجد کے بارے میں ) فخر کرنے لگیس کے'۔ (این ماہر ۴۰۰۵من انس ونحوہ عندالنسائی ۱۱۳ ج۱)

### بةتههاري دنياہے

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا خانہ ہے گزر نے لگے تو وہاں رک گئے ساتھی تکلیف محسوس کرنے لگے تو فرمایا بہتمبراری و نیاہے جس برتم حرص کرتے ہویا فرمایا جس برتم بولتے ہو۔ (۳۱۳ روژن ستارے)

## نافر مانی کی سزا

اگلے ہی دن میں کو ان لوگوں کے چہرے مارے خوف کے بالکل ہیلے پڑ گئے۔
دوسرے دن ان کی بیرحالت ہوئی کہان سب کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے۔ اور تیسرے
روز اُن لوگوں کے چہرے بالکل کا لے ہو گئے جیسے کوئٹار۔ بس صاحب اب پچھ پوچھو
نہیں جیٹا! ان کی وہ یُری حالت ہوئی کہ جیسے اب انہیں موت ہی آ نا باتی تھی۔ ای طرح
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔

الله نے تھم دیا اور جاروں طرف ہے بہل کی خوفناک کڑک کی طرح جیخ دار آواز ہر طرف بھیل گئی اور جو جہاں اور جس حال میں بھی تھا ہلاک ہو گیا اور ساری آبادی نتاہ ہو گئی اور سنو! اللہ اتنا مہریان ہے کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور مانے والوں کو اس عذاب ہے بچالیا۔

### غريبول كى بھوك كاعلاج

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالے نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتناحق لیعنی زکوۃ فرض کیا ہے جوان کے غریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو عالمی ہوجائے اورغریبوں کو محت کی جہوئے کی جب بھی تکلیف ہوتی ہے، مالداروں بی کی اس کرتوت کی بدوات ہوتی ہوتی ہے، مالداروں بی کی اس کرتوت کی بدوات ہوتی ہوتی ہے الداروں بی کی اس کرتوت کی بدوات ہوتی ہوتی ہے والا ہے۔ (اس پر) سخت حساب لینے والا اوران کودروناک عذاب و سے والا ہے۔ (طرانی اور مفر)

# ابل بدرکود نیامیس ملوث بیس کرتا

حضرت ابو بکرین محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندے کہا گیا کہ آپ اہل بدر کوعامل کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا ہیں ان کا مقام جانتا ہوں مگر ہیں انہیں دنیا ہیں انوٹ کرنا پینہ نہیں کرتا۔ (۳۱۳ روثن ستارے)

### جنت کا گھرمسجد سے بردا ہوگا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناوے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا جواس سے بہت لمباچوڑ اہوگا۔ (احمہ) اخلاق

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی شان عالماند نہیں بلکہ عاشقاند شان تھی اور آئی مجلس دوستانہ ہوتی تھی' گاڑھے کے کپڑے پہنچے تھے ایک مرتبہ ویوبندے نانوند جارہے ہے کہ ایک جولا ہے نے پوچھا کہ:۔

دو آج موت کا کیا بھاؤ ہے؟''

مولاتا نے قرمایا: " بھائی آج باز ارجاتا تہیں ہوا" ۔ ماہنامہ البلاغ می ۵۲۔

# آ دی مجھلی اور گدھ

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین کی طرف اتر ہے تو خشکی میں گدھ اور دریا ہیں مجھلی کے تو خشکی میں گدھ اور دریا ہیں مجھلی کے علاوہ اور کوئی چیز زمین میں نہتی ۔ اور گدھ مجھلی کے پاس قیام کرتا تھا اور اس کے پاس رات گزارتا تھا۔ بس جب گدھ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مجھلی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے آج زمین میں ایک الیا شخص پایا ہے جوابے وہ پاؤں پر جلتا ہے اور اپنے دو ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ (بیس کر) مجھلی نے اس سے کہا کہ ایس سے نہرتا ہے۔ (بیس کر) مجھلی نے اس سے کہا کہ اگرتم ہے ہوتو ہمارے لئے اس سے نہرتنگی میں پناہ ہے اور نہوں یا میں مجھلی نے اس سے نہر نہر کے اور اس وقت سے جدا ہو گئے۔

# شاه صاحب کی ایک کرامت

(۸) ایک جادوگرشاہ صاحب کے پاس آیا کہ بی سحر کا ایک عمل بحول گیا کی طرح ایک علاقہ ؟ مگر آپ نے ذراد برمراقبہ کی باور آجادے۔ بھلا ان باتوں سے شاہ صاحب کو کیا علاقہ ؟ مگر آپ نے ذراد برمراقبہ کیا اور سب عمل پڑھ دیا۔ احقر ( تحکیم مولانا محمد مصطفے صاحب سلمہ ) نے حضرت والا مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللہ ہے بوجھا یہ کیا ہوا شاہ صاحب کو دہ عمل کیسے آگیا قربایا ہے بات ثابت شدہ ہے کہ جرحرف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب نے حرفوں کو مرتب کیا دو گیا ہے اور احتی کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا دو کے کہ اور احتی کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کے حرف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا دو کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب نے کی وجہ بیان فر مائی۔ ص ۱۹۹ جلد فرکوں کو مرتب کیا دو کی ایک بین گیا چنا نے شاہ صاحب نے بھی وجہ بیان فر مائی۔ ص ۱۹۹ جلد فرکور۔

### سودخوری کے سیلا ب کا دور

" معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا علیہ الوکوں پر ایسا دور بھی آئے گا جبکہ کو کی فضی بھی سود ہے تحفوظ آئیں رہے گا چنا نچیا کر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی سود کا بخار یا غبار ( بعنی اثر ) تو اسے بہر صورت بھی کر بھی دہ ہوگا ( کواس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ دولیکن یا کیز مال کی برکت ہے تو محروم رہا۔ )" (سکاؤ اثر بنے میں دہ اس کی برکت ہے تو محروم رہا۔ )" (سکاؤ اثر بنے میں دہ اس

# خيركا بےمثال جذبہ

حضرت المعیل بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عند کو پانچ اوقیہ سونے سے خریدا جبکہ وہ چھروں کے ڈھیر میں د ب بوت تھے۔ بیچ والوں نے کہا اگرتم انکار کرتے تو ہم اسے ایک بی اوقیہ میں تیر بہا ہموں نے دسیے مصرت ابو برصد بین رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اگرتم انکار کرتے اور سو اوقیہ میں فرید لیتا۔ وضی اللہ تعالیٰ عند و ارضاہ (طیة الاولیاء)

#### حورول كائمير

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد سے کوڑا کمباڑ تکالنا ہوی آ تھوں والی حورول کام برہے۔(طبرانی کبیر)

#### كمال استغفار

ایک مرتبہ حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کو بریلی کے ایک رئیس نے چھے ہزاررو پے چیش کے اور عرض کیا کہ:۔'' کسی نیک کام میں لگا دیجئے''
حضرت نے فرمایا کہ:۔'' (نیک کام میں )لگائے کے اہل بھی تم ہی ہوئم ہی فرچ کردو''
اُس نے عرض کیا کہ:۔'' حضرت میں کیا اہل ہوتا'' فرمایا کہ:۔'' میرے پاس اس کی ولیل ہے'اگر میں اس کا اہل ہوتا تو اللہ تعالی مال مجھ کو ہی دیتا'' ایضاً ص۱۵۔

ایک عورت کا بغیرتو شہ کے مغربیت اللہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ کی ذاہد نقل ہے کہ بین نج کے واسط اپنے گھر سے نکا میں نے ایک فورت کو دیکھا کہ وہ بہتو شداور سواری کے پیادہ پالٹد تعالیٰ کا ذکر کرتی اوراس کی شاہ وقع ریف کرتی تھی۔ چنانچے میں اس سے قریب ہوااور کہا کہ اسالنگی بندی تو کہاں کا ارادہ در گھتی ہوں ہیں نے کہا کہ تیر سے ساتھ ذاوسٹواور سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیت حرام کا قصد رکھتی ہوں ہیں نے کہا کہ تیر سے اور لوگوں کو اس کی سواری نہیں اس نے کہا کہ (سنوتو) اگرتم ہیں ہے کو فی خض دعوت کا سامان کر ساور لوگوں کو اس کی طرف بلا لے تو کہا کہ (سنوتو) اگرتم ہیں ہے کو فی خض دعوت کا سامان کر ساور لوگوں کو اس کی مہانوں کے لئے یہ بات ہے کہ ہر خص اپنا کھانا لے کر دعوت ہیں آ سے بہت ہوں ہیں نے کہا کہ انٹر تھا گئی کہ میر سے رب کا مکان ہماں ہے کہا کہ انٹر تھا تو ہی تھی کہ میر سے رب کا مکان کہ تیر سے کہا گیا کہ ایک کہ تیر سے کہا گیا کہ ایک کہ تیر سے کہا گیا کہ ایک کہ ہی گھر ہے گئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کھیہ پردکھا اور یہ بھی تو اس سے کہا گیا کہ بعد وہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کھیہ پردکھا اور یہ بھی گئی کہ کہی میر سے رب کا گھر ہے اور اس کے بعدوہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کھیہ پردکھا اور یہ بھی گئی کہاں بچا تھا تو اور اس کے بعدوہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کھیہ پردکھا اور یہ بھی گئی کہا تھی ہیں کے بعدوہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کھیہ پردکھا اور یہ بھی گئی کہا تھا کہا کہا کہا کہا کہا تھا تو وہ مردہ ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہاں کی آ واز بند ہوگئی اس بردم کر کے۔

مالى فتنوں كا دور

" حصرت کعب بن عیاض رضی الله عند فرمات جی که میں نے دسول اقدی صلی الله علیه وسلم سے سناہے کہ ہرامت کے لئے ایک فتنہ ہاور میری امت کا خاص فتنہ مال ہے '۔
(جائع زیدی ۵۷ جامت در میں ۱۹۸۸ جامت کا ہو جامت کا جامل کا کا جامت کا جامت کا جامل کے کا جامل کا کا جامل کا جامل کا جامل کا جامل کا جامل کے کا جامل کا ج

## حضرت اسود کے تاثرات

حضرت اسود بن سریع رضی الله تعالی عند فر مائے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اشعار سار ہاتھا اور میں آپ کے اصحاب کو بہجات نہیں تھا جی کہ ایک چوڑے کندھوں والا ،سرخ رنگ والا آ دمی آیا ، تو کہا گیا خاموش ، خاموش ، میں نے ہائے اس کی ہلاکت بیکون ہے جس کے لئے بچھے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش ہوجا دُن تو بتلا یا گیا عمر بن خطاب ہیں ، مجراس کے بعد الله کی تیم میں جان گیا کہ اس پر بیآ سان تھا کہ اگر یہ بجھے شعر پڑھتے ہوئے سنتا تو بھے تصیف ویا۔ (۱۳۳۰ وٹن تارے) ، مجھے تصیف ویا۔ (۱۳۳۰ وٹن تارے)

### مسجد میں حلال مال لگاؤ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تضی عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمادت (مینی مسجد) بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت کا کھر بنادےگا۔(طبرانی اصلا) تفویلی

حضرت مولا نامجر لیعقوب صاحب نا نوتو گی کومبزی کا شوق تھا 'پودیے اور اور دھنیے کے بودے لگار کھے تھے ان میں مینگئی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت تھی کسی زمیندار کا وہاں گذر ہوا مولا نانے اُن ہے فر مائش کردی اس نے اپنی رعایا میں ہے کسی کے سر پر ٹوکری میں مینگئیاں رکھ کر بھیج دیں ۔ مولا نا بعقوب صاحب اپنے ہاتھوں ہے اُن کومبزی کی کیاری میں ڈال رہے تھے 'حضرت مولا نامجر قاسم صاحب سے ہاتھ ہے آگئے' بہت ناراض ہوئے اور فر مایا کہ:''اس مخص کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے' اس نے اس سے زبردی ظلما برگار لی اس کو ایجھ کو ایجھ کو ایجھ کو ایک کو ایک کردی سے (حکایات اسلاف)

دل وزبان پرخت کا جاری ہونا

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پراور دل پرخق جاری کر دیا ہے۔ (۳۱۳ روثن ستارے) عیب کود بکھناعیب ہے

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ شاہ بہرام گورا کید دن شکار کے واسط لکا ایک جنگی کہ مہرام گورا پے لشکر سے چھٹ کی ابعدہ اس شکار پر کا میاب ہوا اس کو پکڑا اپنے گھوڑ ہے ہے اتر ااور اس کو ذنح کر تا چاہا۔

استے ش ایک چروا ہے کو دیکھا کہ میدان سے اس کے ساشنہ آرہا ہے بہرام نے اس سے کہا کہ اے چرا ہے گوڑ اپنے گوڑ اپنے کہ کہا اس کے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس نے اس کو پکڑا پھر بہرام گور گھوڑ اپکڑ لے کہ بی اس گدھے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس نے اس کو پکڑا پھر بہرام گور گھوڑ اپکڑ لے کہ بی اس گدھے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس تک کہ بہرام گور پر فاہر ہوا کہ چروا ہا اس موتی کو کا نے رہا ہے جواس کے گھوڑ ہے کی باگ ڈور بی تھا اور بہرام گور پر فاہر ہوا کہ چروا ہا سے اعراض کیا یہاں تک کہ چروا ہے نے اس موتی کو نے لیا اور فرمایا کہ عیب ہے اس کے بعدا پنے گھوڑ ہے کی باگ ڈور کا موتی کہاں ہے ۔ بیان کر بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا اس کو جس نے لیا ہے وہ واپس نہ کر ہا داور جس نے اس کو بات ہے وہ واپس نہ کر سے جو خص دیکھے کہ وہ موتی کس کے باس ہے وہ واس کی چفلی نہ کھا وے گا۔ اس لئے تم ہیں سے جو خص دیکھے کہ وہ موتی کسی لیتے میں سے جو خص دیکھے کہ وہ موتی کسی سے جو خس دیکھے کہ وہ میں کسی سے جو خس دیکھے کہ وہ موتی کسی سے جو خس دیکھی مواحمت نہ کر ہے۔

## خالق کی مخلوق سے محبت

فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کو ایک غریب آدی نے ایک دھیلا بطور ہدیہ بیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بیعذر کیا کہ تم غریب آدی ہوتم سے کیا لیس کے وہ بے چارہ فاموش ہوگیا۔ مگرحق تعالیٰ کو بیہ بات تاہیند ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب کے فتو حات بند ہو گئے۔ فکر ہوئی غور کیا دعا کی قلب پر وار د ہوا کہ اس دھیلے کولوٹانے سے ایسا ہوا اس مخص سے وہ دھیلا مانگو چنانچہ مانگا جب فتو حات کا دروازہ کھلا بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ محاصی پر بھی ہماری نسبت باطنی باتی رہتی ہے وہ آ تکھیں کھولیں کہیں بات پر عماب ہوگیا۔ جس ہیں محصیت کا شہر بھی جوہ آتی جوہ آتی ہوں واقع ہیں عماب کی بات ضرور ہوگی (اضافات الیومیہ حصدد میں ہم سے ا

### دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا دور

'' حضرت حذیفه دستی الله عند قرماتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے شمہیں نیکی کا تھم کرنا ہوگا اور برائی ہے رو کمنا ہو گاورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی تم پرکوئی عذاب نازل فرما کیں' پھرتم اللہ ہے اس عذاب کے شلنے کی دعا کیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی'۔ (جامع ترزی کی سوج)

# میں کل کے اندیشہ میں آج اللہ کی نافر مانی نہیں کروں گا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس عراق سے مال آیا۔ آپ اسے تعلیم کرنے گئے قوایک آدی کھڑ اہوااور کہا اسے امیر الموشین کاش آپ اس مال سے پچھوٹشن کے مکن جملہ کے مقابلہ کے لئے رکھ لیتے یا کسی نا گہائی مصیبت کے لئے رکھ لیتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے جواب دیا بھے کیا ہے اللہ تعالیٰ بختے ہلاک کرے تیری زبان سے بیہ بات شیطان نے کرائی ہوا ب دیا بھے کیا ہے اللہ تعالیٰ بھے ہلاک کرے تیری زبان سے بیہ بات شیطان نے کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھے اس بات کی تروید کی ولیل عطافر مادی ہے۔ اللہ کی تم میں کل کے اند یشہ سے آج اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہر گرنہیں کروں گا۔ ہر گرنہیں کین میں ان کے لئے وہی مامان کر د باہوں جورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا قفا۔ (۱۳۱۰ وق میں مارے)

### ز کو ة ندد پنے کاعذاب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی شخص سونے کار کھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا اور اللہ انہیں جواس کا حق (یعنی ذکو ق) شدویتا ہوگراس کا بیرحال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے (عذاب کے) لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جا کیں گی گران تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشائی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ جنتیاں شندی ہونے گئیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا (اور) یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزار برس کی ہوگی (یعنی قیامت کے دن میں ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزار برس کی ہوگی (یعنی قیامت کے دن میں )۔ (بغاری وسلم)

## اعمال باطنه کی اصلاح فرض ہے

معنرت مفتی محرشفیع صاحب جب تیسری حاضری میں تفانہ بھون معنرت تعلیم الامت مولا تا تفانویؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ۔

جھے جن تعالیٰ نے پھے وحد حفزت شیخ البندگی خدمت میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ ول کی خواہش یکھی کدان ہے بیعت ہوں گر حضرت اس وقت اسیر ہیں اور معلوم نہیں کب رہائی ہو۔ اب میں حفزت ہی ہے مشورہ کا طالب ہوں جھے کیا کرنا چاہئے۔
حضرت حکیم الامت تفانو کی رحمہ القدعلیہ نے بڑی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اشکال کیا ہے۔ تصوف وسلوک اعمال باطنہ کی اصلاح کا نام ہے جوالیا ہی فرض ہے جیسے اعمال ظاہرہ کی اصلاح اس کومؤ خرکر نا تو میر سے نز دیک درست نہیں لیکن اس کیلئے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں ۔ بیعت کیلئے حضرت مولانا (شیخ البند) کا انتظار کرواور حضرت کے لئے حاضر ہوں۔ میر سے مشورہ کے حضرت کے لئے حاضر ہوں۔ میر سے مشورہ کے مطابق اصلاح کا کام شروع کردہ ہے الس حکیم الامت ص ۱۱۔

#### طاعت كىلذت

ابویزید بسطائی ہے منقول ہے کہ انہوں نے سالباسال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیکن عبادت کی سے منقول ہے کہ انہوں نے سالباسال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اس عبادت کی مزد ان انہوں کے بال آئے اوران سے کہا کہ اے مادر مہریان کی عبادت انہیں اوراس کی بندگی کیں کہ جس کے میں تا ہوں لہذا آپ فور کیجئے کہ آپ نے اس نوانہ کی اورا تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کیطن میں تھا۔ یا میرے ودودھ پینے کے ذمانہ میں وہ میں ہے میں اوراس میں پنیر تھا میں نے اس کی خواہش کی تو میں جھت پر چڑھی اس میں نے ایک مرتبان دیکھا اوراس میں پنیر تھا میں نے اس کی خواہش کی تو میں ہے موادت میں لذت نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے۔ لہذا آپ اس کے مالک کے بالاذن کھایا۔ ایس حضرت ابویزیڈ نے فرمایا کہ عبادت میں لذت نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے۔ لہذا آپ اس کے مالک کے پاس جائے اور اس کی اطلاع دی۔ ان لک نے پاس جائے اور اس کی اطلاع دی۔ ان لک نے بیان کی طاعت کی شریر پنی ہوں نے اپنی جین کو اس کی خبر کی۔ مالک نے بیان اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جینے کواس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جین کواس کی خبر کی۔ اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین کواس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جینے کواس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین کی وجہ سے کہ شریر پنی ہوں کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین کی والی کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی جین میں نے معاف کیا تھا کہ تھی تیں ہیں ہوں نے اپنی جین کیا کہ کیا دو اس کی تو ہوں کیا گواس کی دیا ہوں کی کیا ہوں کی دیا ہوں کیا گواس کی خبار کیا گواس کی دیا ہوں کیا گواس کی دیا ہوں کیا گواس کیا گواس کی جو کیا ہوں کیا گواس کی خبار کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کی خبار کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کیا گواس کی خبار کو کیا گواس کی کواس کی

ايك خواب كى تعبير

عیم الامت تھانویؒ نے فرمایا کہ ایک فیم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے پاس
روتے ہوئے آئے۔حضرت نے فرمایا کیابات ہے؟ انہوں نے کہا ہیں نے ایسا خواب
ویکھا ہے کہ جھے اندیشہ ہے کہ میراائیان نہ جا تارہے۔حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو۔
ان صاحب نے کہا ہیں نے دیکھا ہے کہ قرآن جید پر پیشاب کررہا ہوں حضرت نے فرمایا
یہ تو بہت اچھا خواب ہے تہارے لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور ان
صاحب کی تلی ہوگئے۔ (جامع کہتا ہے) اس پرکوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتو کی نہیں
ماحب کی تلی ہوگئے۔ (جامع کہتا ہے) اس پرکوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتو کی نہیں
لگاتے نہ حضرت شاہ صاحب کو کسی کی مجال ہے کہ یوں کہیں کہ عبد نہیں کی ۔ فیر

تم کوآتا ہے پیار پر فصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے

تح رتقر رتقوی (مزیدانجید)

فرمایا که مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سروفرماتے عظے کہ میری تقریر (مولانا شاہ) اساعیل (صاحب نے لی اور شاہ) اساعیل (صاحب نے لی اور تحریر (نواب مولوی رشید الدین خانصاحب نے لی اور تقوی (مولانا شاہ) محمد اسحاق (صاحب) نے لیا ص ۲۱ جلد ندکور۔

فرمایا کہ: کسی نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے سوال کیا کہ فاحشہ مورت کا جنازہ پڑھناجائز ہے فرمایا اس کے آشاؤں کا کیے جائز سجھتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب کوسائل کے نہم سے موافق جواب دینے میں اللہ تعالی نے کمال عطافر مایا تھا۔ (صے ہڑف اطوم رکھ الثانی ۵۳ ہے)

الله تعالیٰ کی ناراضگی کا دور

" حضرت انس رضی الله عند آئے ضرب صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر آیک ایسا دور آئے گا کہ موس مسلمانوں کی جماعت کے لئے دعا کرے گا گر آوگوں کی جائے گی الله تعالی فرما سی سے تو اپنی ذات کے لئے ادر آپی بیش آ مدہ ضرر ویات کے لئے دعا کر میں قبول کرتا ہوں کین عام لوگوں کے حق میں تبول نہیں کروں گا اس لئے کہ انہوں نے جھے تا راض کرلیا ہے اور آیک روایت میں ہے کہ میں ان سے تا راض ہوں۔" ( ساب القائق ۱۵۵ سے)

# میں ابو بکر ہے بھی نہیں بڑھ سکتا

حضرت ارقم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں جس نے حضرت عمر فاردق رضی الله تعالی عندکو

یفر ماتے ہوئے سنا کہ 'رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا اور اس تھم

کے دقت میرے پاس مال تفاقو ہیں نے کہا آئ جس حضرت ابو بکر ہے ہو جوائ گا آگر ہیں آئ
صدقہ میں ہو جہ گیا 'پس جس اپنا آ دھا مال لا یا حضور سلی الله علیہ وسلم نے ججھے ارشاد فر مایا: ''اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو' ؟ تو جس نے وہی بات عرض کردی اور حضرت ابو بکر صدیت رضی الله تعالیٰ عند کے پاس جو پھی تفاوہ سب لے آئے حضورا کرم سلی الله علیہ وہ کم نے ان سے فرمایا اپنے اہل وہیال کے لئے کیا چھوڑ آ یا ہوں بنی سے رضی الله تعالیٰ اور اس کے رسول سلی الله علیہ وہ کہ کے کیا چھوڑ آ یا ہوں بیس نے کہا جس کے مرضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے۔

اس کے رسول سلی الله علیہ وہ کہ کچھوڑ آ یا ہوں بیس نے کہا جس تھے ہی تھی تہیں ہو جسکم کئی تہیں ہو جسکما''۔

اس کے رسول سلی الله علیہ وہ رائے جی حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے۔

عضرت شیخ رحمۃ الله علیہ فر ماتے جی حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے۔

وضالص اور بھائی بندی بیس کا مل سے اور کہا گیا ہے کہ تصوف شوق کی مشقتوں کے طوق کو گلے میں ڈالنے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ معالمات انجام دینے کا نام ہے۔ (۱۳۲۰ وہ تہ تہ تہ ایک معالی سے اس کے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ معالمات انجام دینے کا نام ہے۔ (۱۳۳۰ وہ تہ تہ تہ دیں۔

مسجد کی صفائی کا انعام

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مسجد میں سے الیکی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی (جیسے کوڑا کہاڑ، کا نٹا، اصلی فرش سے الگ کنگر، پیقر) اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوےگا۔ (ابن اجر)

### اندازتبلغ

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی سے ایک غیر مقلد نے بیعت کی اور شرط کی کہ میں غیر مقلد ہی ربول گا مصرت نے فر ایا : بے شک ربوگر جو کچھ ہم ہتا اویں اس کہ میں غیر مقلد ہی ربول گا مصرت نے فر ایا : بے شک ربوگر جو کچھ ہم ہتا اوی اس کو پڑھے رہتا چنا نچے اس کو بیعت فر مایا اور پچھوڈ کر بتلا دیا چند ہی روز کے بعداس نے آمین بالجم رفع بدین وغیر چھوڑ دیا۔ (فیض افائق ۱۲)

# بسم الله الرحمان الرحيم كي بركت

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کرایک عورت کا شوہر منافق تھا اور اس عورت کی ہے مات تھی کہ ہر چیز پرخواہ وہ قول ہو یافعل ہو ہے اللہ ہی تھی۔ اس سے شوہر کواس کی ہے حرکت ناگوار تھی۔ اس نے سوچا کہ بھی اسے شرمندہ کروں۔ چنانچے اس نے اپنی ہوی کوایک تھیلی دی اور اس سے کہا کہ اس کو حضوظ رکھنا اس عورت نے اس کوایک جگہ رکھ کر چھپادیا۔ شوہر نے عورت کوغافل پاکروہ میلی اور جو پچھاس میں تھا لے لیا اور اس کوایک جگہ رکھ کو یہ جھیاں ہے ہو اس میں تھا لے لیا اور اس کواس کو یہ جس کھینک دیا جو اس کے گھر میں تھا۔ اس کے گھر میں تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ تھیلی طلب کی جب وہ عورت اس تھیلی کی جگہ میں آئی اور بسم اللہ کی تو اللہ تھائی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جلد سے جلد نے ہیں آئی اور اس تھیلی کو اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ نیس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ دکھا تا کہ اس کو سے چنانچے جس طرح اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ نیس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ دکھا تا کہ اس کو سے چنانچے جس طرح اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ نیس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ دکھا تا کہ اس کو سے چنانچے جس طرح اس کو پاگئی۔ بیدو کھے کر اس کے اس کی طرف رجوع کیا۔

# سيداحمد شهيد كي صحبت برتا ثير

فرمایا که دعزت مولانا محد بیقوب صاحب فرمائے ہے ایک مرتبہ میں مجد میں تھا کہ ایت نورانیت مسجد میں معالی موئی ۔ جھے اس کی ٹول ہوئی و یکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا باطن نہا یت فورانی تفاادران کے تمام لطا نف ذاکر شفے میں نے ان سے بوجھا کہ آپ نے مجاہدہ وریاضت کی ہے۔ انہوں نے جواب ویا کہ نیس البتہ میں تھوڑی دیر دعزت سیدا حمد صاحب کی خدمت میں جیما ہوں۔ پھر فرمایا کہ دعزہ سیدا حمد صاحب کی خدمت میں جیما ہوں۔ پھر فرمایا کہ دعزہ سیدا حمد صاحب کے مولانا اساعیل صاحب شہید جھے فحدمت میں جیما ہوں۔ پھر فرمایا کہ دعزہ سیدا حمد مقدنہ تھے۔ (می موم نیا میں مادرہ میں المدرم)

### آخري زمانه كاسب سے بڑا فتنہ

" حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاوقل کرتے بین کہاس امت میں خاص نوعیت کے چار فتنے ہوں مے ان میں آخری اور سب سے بردا فتنہ راگ ورنگ اور میں ہے ان میں آخری اور میں ہے بردا فتنہ راگ ورنگ اور میں ہے ان میں آخری اور میں ہے کہا کہ میں اور کا نابجانا ہوگائ۔ (اخرجه این الی شیبروا پوداؤد در درمنور میں ہوتا ک

## حضرت عائشهرضي التدعنها كونصيحت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہیں نے کپڑے پہنے تو ہیں گھر میں چلتی ہوئی اپنے وامن کو دیکھری تھی کہ است ہوئی اپنے وامن کو دیکھری تھی کہ است ہوئی اپنے وامن کو دیکھری تھی کہ است میں میرے والدگرای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاے تو فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تہمیں نہیں و کھے رہا۔

حفرت عرده بن زبیر حفرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا نے آل کرتے ہیں کہ جس نے اپنی الیک نی آمیں پہنی تو جس اے ویکے کئی اور اس سے خوش ہونے گئی اس پر حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالی تیری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں نے عرض کیا کس وجہ ہے؟ فرمایا کیا کھے معلوم نہیں جب بندہ جس دنیا کی زینت پر بردائی آجائے تواس کا رجائی صدید کے چھوڑ دیے حضرت عائشہ تواس کا رجائی عنہا فرماتی ہیں ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس نے وہ قبیص اتار کرائس کا صدقہ کردیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مید ہے تیرایٹ کی اگفارہ کردےگا۔ (۳۳ روش تارے)

## مسجدول كوخوشبودارركهنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: مسجدوں کو جمعہ جمعہ (خوشبوکی) وجوتی ویا کرو۔ (این ماجہ وکبیرطبرانی)

فائدہ: جمعہ کی قید نہیں، مسرف یہ مسلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آ دی ہوتے ہیں بھی بھی وهونی وے دینا یا اور کسی طرح خوشبولگا وینا، چیزک دینا،سب برابر ہے۔

#### د نیاوی با تیں

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :عنقریب اخیرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں سے جن کی ہا تیس مسجدوں میں ہوا کریں گی الله تعالیٰ کوان لوگوں کی پچھ پروانہ ہوگی (یعنی ان سے خوش نہ ہوگا)۔ (این حبان)

#### ايك لطيف واقعه

حضرت مولانا سید احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیو بند کے ماموں حضرت مولانا سیداحمد محبوب علی صاحب کے ہاں اولا و ندجوتی تھی اس وجہ ہے وہ مغموم رہتے تھے مولانا سیداحمد صاحب بہت کم عمر تھے گر بڑے وہین ماموں صاحب کوایک روز مغموم و کھے کر فر مایا: یہ نم کی کوئی وجہ بہت کی عمر تھے گر بڑے وہین ماموں صاحب کوایک روز مغموم و کھے کر فر مایا: یہ نم کی کوئی وجہ بہت کی کوئی وجہ بھو د ہے لینی اور فی وجہ بھود ہے لینی اور فی وجہ مقدمہ ہے اپناء کے اعتبار ہے اور جس کے ہاں اولا دبووہ میں وجہ مقدمہ ہے ہاں اولا دبیر وہ محض مقصود ہے کسی کا مقدمہ نہیں اور فلا ہر ہے مقصود کا مرتبہ مقدمہ سے بڑھا ہوا اولا دبیر وہ محض مقصود ہے کسی کا مقدمہ نہیں اور فلا ہر ہے مقصود کا مرتبہ مقدمہ سے بڑھا ہوا ہوا صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام الحسن جامن سے ماموں صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام الحسن جامن ہوں

## بہودی مسلمان ہو گیا

صاحب آلیونی بیان کرتے ہیں کہ حاتم اسم جب بینداد میں داخل ہوئ آئیس معلوم مواکد بہاں ایک ایسا بہودی ہے جوعلاء پر غالب ہے بین کر حاتم نے فر مایا کہ ہیں اس سے مشکو کروں گا چنا نجہ جب بہودی حاضر ہوا تو اس نے حاتم ہے بوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جوانشد تعالیٰ کے پاس موجود نہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جوانشد تعالیٰ کے جوانشد تعالیٰ بندوں سے چیز ہے جوانشد تعالیٰ کے خزا نوں میں نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوں سے کھولتا ہے ۔ پس حاتم نے بہر کو اللہ تعالیٰ بندوں سے کھولتا ہے ۔ پس حاتم نے بہودی ہے بوچھا اگر میں تیرے موالوں کا جواب دے ووں تو تو اسلام کا اقرار کرے گا۔ اس نے کہا ہاں اس کے بعد حاتم نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانا وہ اس کا شریک یا اس کے کہا اس کے کہا اس کے کہا تو اسلام کا اگر ار کرے گا۔ اس نے کہا ہاں اس کے کہا للہ تعالیٰ اسٹ کے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانا وہ اس کا شریک ہاں تھیں ہوئی اسٹ کے کہا تھیں کہا

#### اخلاص كامظاهره

فرمایا که دهنرت مواد ناشهید نے ایک مرتبه مراد آباد میں وعظ بیان فرمایا۔ جب وعظ فتم ہو
چکا اور لوگ چل دیے تو حصرت مواد تا بھی تشریف لے بطے دروازے پر ایک بوڑھ خص ملے
انہوں نے بوجھا کہ کیا وعظ تم ہو چکا لوگوں نے کہا کہ ہاں تم ہو چکا ان بوڑھے نے بہت افسون
وعظ سے محروم دینے کا کیا اور کہا۔ انا لله و الا الیه د اجعون دهنرت مواد تا نے فرمایا کہ بیس تم
افسوس نہ کرویس تمہیں بھی وعظ سنادول گا اور لوگول سے فرمایا کہ آپ لوگ جا ہے اور ان بوڑھ
شخص کو مجدیں لے جا کرکل وعظ شروع سے اخیر تک جو پہلے بیان ہو چکا تھا چرسنا دیا۔ پھر
حضرت واذا مرشدی شاہ محدا شرف علی صاحب رحمداللہ نے فرمایا کہ د کیھے کس قدر للہیت تھی کہ
عضرت واذا مرشدی شاہ محدا شرف علی صاحب رحمداللہ نے فرمایا کہ د کیھے کس قدر للہیت تھی کہ
ایک مخص کی خاطر سار اوعظ پھرے کہا۔ ( علی ہم نمبر ۲۷) جلد ندور)

آ مربهت اور جبر واستبدا د کا دور

''ایونگلیدشنی'ایوعبید و بن جراح اور معاذین چیل (رضی الله عنیم) سے مردی ہے کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: القد تعالیٰ نے اس وین کی ابتدا و نبوت ورحمت سے فرمائی پھر (دور نبوت کے بعد ) خلافت ورحمت کا دور ہوگا'ایس کے بعد کاٹ کھانے والی باوشا بہت ہوگ 'اس کے بعد خالص آمریت' چر واستبدا واور است کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا'یہ لوگ زنا کاری' شراب نوشی اور ریشی لیاس پہنے کو حلال کر لیس شے اور اس کے باوجود ان کی مدو ہی ہوتی رہی کاری شراب نوشی اور آئی ملی ریش کی اور اس کے باوجود ان کی مدو ہی ہوتی رہی کی اور انہیں رزت بھی مانا رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ الله کے حضور چیش ہوں ہے۔ بوتی مرتب کی اور انہیں رزت بھی مانا رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ الله کے حضور چیش ہوں ہے۔ ایعنی مرتب دم تک )' ۔ (دواہ ابوداؤ در الایان کر جان الدین میں والیہ تی شعب الایمان میکو وہ دس

فصلے آسان برہوتے ہیں

حضرت قیس دهمة الله علیہ کہتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه
جب شام جس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ اونٹ پر سوار ہے،
انہوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین کاش آپ عمرہ گھوڑ ہے پر سار ہوئے بیال آپ سے لوگوں
کے سر دار اور معززین ملاقات کریں گے! تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا نہیں ، تم
یہاں و کھتے ہواور آسان کی طرف اشارہ کرکے فر مایا فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے، میرے
اونٹ کا راستہ چھوڈ و۔ (۲۰۱۲ رش میں۔)

## تجارت اوراعلان كمشدگى

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی کود یکھوکہ مجد میں فرید وفروخت
کررہا ہے تو یوں کہدیا کروء الله تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نددے اور جب ایسے خص کود یکھو
کہ کھوئی چیز کو مجد میں پکار پکار کر تلاش کررہا ہے تو یوں کہددواللہ تعالیٰ تیرے یاس وہ چیز نہ
کہ کھوئی چیز کو مجد میں پکار پکار کر تلاش کررہا ہے تو یوں کہددواللہ تعالیٰ تیرے یاس وہ چیز نہ
کہ کا چیا وے۔ (ترندی ونسائی وابن فریم دوماکم)

اورایک روایت میں یہ می ارشاد ہے کہ سجدیں اس کام کے لیے ہیں بنائی گئیں۔ (ملم)

### ايك لطيف امتحان

حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی قبرس اللہ مروی بھا بھی صاحبہ نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ آپ کے بہاں اسٹے آدی آتے ہیں پہو ہمیں بھی تو ہتلا ہے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم ہے پہوئیس ہونے کا آخر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جنتی روثی کھاتی ہواس میں ہے آدمی روثی کھاتا چھوڑ دوانہوں نے ایک دوونت تو ایسا کیا آخر کہنے گئیس کہ آدمی روثی تو نہیں چھوڑی جاتی ہاں روزہ کہوتو رکھ لوں۔ ایسا کیا آخر کہنے گئیس کہ آدمی روثی تو نہیں چھوڑی جاتی ہواس کی ول کرچھوٹے گئے۔ حضرت حادی صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی نہیں چھوڑی جاتی تو ساری کیول کرچھوٹے گئے۔ فائدہ: یہ لطیف طریقے امتحان طالب کے جن کو بجز مشائخ کے کوئی استعمال نہیں کر مشائخ کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ (ادادالہ شاتی ہی 14)

### ایک عجیب جانور

الله تعالی نے فرمایا کہ بینک انسان ہاوع (بصرا) پیدا کیا گیا۔علامہ تیم کی نے فرمایا کہ ہاوع ایک جانوں ہے جوکوہ قاف کے بینچے رہتا ہے اور ہرروز سات میدانوں کی ہری گھاس کھاس کھا جا تا ہے اور سمات دریاؤں کا پائی ٹی جا تا ہے۔ووسرے دن کے رزق کے غم میں رات کا نتا ہے اور روایت ہے کہ وہ جانور ہر روز تین سبزہ گاہ جو دنیا کے برابر مشرق سے مغرب تک ہیں ان کو کھا جاتا ہے اور ای کی مثل یائی پنیا ہے اور عشاء کے وقت اپ دو وہنوں میں سے ایک دوسرے پر مارتا ہے اور بند کرتا ہے۔

## تواضع شاه اساعيل شهيدرحمه الله

فرمایا کہ حضرت مولانا اساعیل صاحب شہیدر حمد اللہ ہے کہا کہ آپ بنے کا اللہ جی سے کہا کہ بیآ پ کی عالم جیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میراعلم تو بچھ بھی نہیں ان صاحب نے کہا کہ بیآ پ کی تواضع کی تواضع ہے کہ جو آپ اپ علم کو بچھ بیں سجھتے ۔ مولانا نے فرمایا کہ نہیں میں نے تواضع کی بات نہیں کہی۔ بلکہ میں نے بڑے کہر کی بات کہی کیونکہ بیات کہ میراعلم تو بچھ بھی نہیں وہ فخص کہ سکتا ہے جس کاعلم بہت ہی زیادہ ہو کیونکہ اس کی نظر علم کے درجہ علیا تک ہوگی۔ اس کود کھے کردہ الی بات کے ورجہ علیا تک ہوگی۔ اس

ظاہر داری اور جایلوی کا دور

" حصرت معاذین جبل رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشادگرامی نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانہ بیس ایس قویس ہوں گی جواوپر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اور اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا:
اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا:
ایک دوسرے سے (شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف) خوف اور لا کیج کی وجہ سے (بظاہر دیتی کا مظاہرہ کریں گے )۔'(رواداحمد :مشکوۃ شریف میں)

#### عورت اور تجارت

" حضرت این مسعود رضی الله عنه حضورا قدس طاق الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے بچھ پہلے میدامتیں طاہر ہوں گی ۔ خاص خاص لوگوں کوسلام کہنا "تجارت کا یہاں تک بچیل جانا کہ عورتیں مردول کے ساتھ تجارت میں شریک اور مددگار ہوں گی رشته دارول سے قطع تعلقی و قلم کا طوفان ہر یا ہونا 'جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کو چھیانا''۔ (اخرجہ احمد والبخاری فی الا دب المغرد والحاکم وسحی درمنثورس ۵۵ خ۱۷)

## حضرت عمرٌ کی آه و بکا

حضرت عبدالله بن عیسیٰ رحمة الله علیه فر ماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ کے چبرے پرگریدوزاری کی جہ ہے دوسیاہ لکیسریں پڑ گئی تھیں۔ (۱۳ روژن ستارے)

## محنجاسانب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہو پھروہ اس کی زکو قادا فہر سے تیکر سے قیامت کے دوز وہ مال ایک سنجے سانپ کی شکل بناویا جائے گاجس کی دونوں آئے تھوں کے اوپر دو نقطے ہوں کے (ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے) اور اس کے گلے میں طوق (یعنی ہسلی) کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، میں تیری کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، میں تیری بختے ہوں۔ پھر آپ نے (اس کی تقد ایق میں) ہے آیت پڑھی: وَ اَلا یَحسَبَنَ الَّذِینَ یَسْخَلُونَ .

لاّ یہ (آل بران: ۱۸۰) (اس آیت میں مال کے طوق بنائے جائے کا ذکر ہے۔) (بخاری دنمائی)

عدم تواضع كاموقع

مولا ناعبدالرب واعظ وہلوگ ایک امیر کے یہاں مہمان ہوئے مولوی صاحب کو کسی وقت رات میں رفع حاجت کی ضرورت ہوئی میز بان کے یہاں دو بیت الخلاء تھے ایک عام دوسرا خاص چونکہ مولوی صاحب مہمان خصوصی ۔ تھے لہذا خاص بیت الخلاء میں جانے گئے محافظ نے لوگا کہ کون ۔ مولا نانے ذرا بخت لہجہ میں فرمایا کہ ہم میں مولا ناصاحب وہلی والے وہ معافی یا تکنے لگا کہ معاف کرد ہے میں نے بہجا نائیس تھا۔

ف بعض مرتبرتواضع سے كام نبيس جاتا اليے موقع پر ب يا كان بات كہنا جا ہے۔

شخایق انسان (وعلانعانت النافع من ۱۱) مخایق انسان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب القد تعانی نے حضرت آ دخ کوائی صورت ہے پیدا کیا تو درند ہاور دختی جانوروں اور پرندوں اور گھیلیوں نے تعجب کیا اور آیک نے دومرے سے کہا کہ مسب الگ الگ ہوجاوائی لئے کہ یکھوق بعنی انسان تم سب پرغالب ہوگا اور جانوروں ہیں باہم دوی تھی اور جھیلیاں عجا کہ است دریا ہے خطکی کے جانوروں کو خبر دی تھیں اور بینے کی کے حالات ان سے بیان کرتے تھے۔ پس ان جانوروں نے باہم تعلق قطع کر ڈالا در تد ہے میدان کی طرف جس اور پرندے کونسلوں کی طرف حشر ات الارش یعنی کیڑے کوڑے ذہین کے سوراخوں کی جانب اور پرندے کونسلوں کی طرف حشر ات الارش یعنی کیڑے کوڑے ذہیں کے سوراخوں کی جانب اور پرندے کونسلوں کی طرف اور مجھیلیاں دریا دی کی طرف آگیں۔

#### متانت اورنرمي

فرمایا کہ مولانا شہید بہت تیز مشہور ہیں لیکن اپنے نفس کے لئے کسی پر تیزی شفر ماتے سے ایک خفس نے جمع عام میں مولانا سے بوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زاوے ہیں۔ بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الولد بیں۔ بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الولد للفواٹ سومیر سے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایک باتوں کا یقین نہیں کیا کہ کہ رقے ۔ وہ خص باؤل پر گر پر ااور کہا کہ مولانا! میں نے امتحانا ایسا کیا تھا۔ مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ کی سب تیزی الفدتعالی کے واسطے ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کو جس قدرکوئی کہوہ اسے کوائی ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کو جس قدرکوئی کہوہ اسے کوائی ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کو جس قدرکوئی کہوہ اسے خوج ہوئی ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کو جس

بلندو بالإعمارتول ميس دينگيس مارنا

'' حضرت ابن مسعود رضی انلہ عند فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے خوو سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیابھی ہے کہ آ دی مسجد سے گزر جائے گا مگر اس میں دورکعت نماز نہیں پڑھے گا اور بیا کہ آ دی صرف اپنی جان بہجان کے لوگوں کوسلام کے گا اور بیا کہ آ دی صرف اپنی جان بہجان کے لوگوں کوسلام کے گا اور بیا کہ آ دی وحض اس کی نتگ دی وجہ سے لٹاڑے گا اور بیا کہ جولوگ بھی بوڑھے آ دی وحض اس کی نتگ دی کی وجہ سے لٹاڑے کی اور بیا کہ جولوگ بھی نتگے بھو کے بکر بیاں چرایا کرتے تنے وہی او نچی او نچی بلڈگوں میں ڈینگیس ماریں گے' کہ (اخرجہ ابن مردویہ والبیعی فی شعب الریمان ۔ درمنثور ۵۵س۲)

### ونیاسے دوری اور آخرت سے محبت

خضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فالی سازو سامان سے دور اور آخرت کے باقی رہنے والی و نیا کے چاہنے والے تھے ،مشقتیں جھیلئے والے تھے ادر نفس پرئی ہے دور تھے ، اور کہا گیا ہے تھو ف اپ آ پ کومشقت میں ڈالنے کا مام ہے جو کہ سب سے افعال راستہ ہے۔ (۱۳۱۳ رشن سارے)

صبر میں بھلائی ہے

حضرت مجاہد رحمة الله عدی فرمائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہم نے اپنی زندگی کی بھلائی صبر کو پایا ہے۔ (۳۱۳ روژن ستارے)

#### مسجد کے نامناسب امور

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسجد کوراستہ نہ ہتایا جائے (جیسا بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندرہ وکر دوسری طرف لکل جائے ہیں) اوراس ہیں ہتھیار نہ سوتے جا کیں اور نہ اس ہیں کمان سینچی جائے اور نہ اس ہیں تیروں کو بکھیرا جائے (تا کہ کسی کے پیچھ نہ جا کیں) اور نہ کچا گوشت لے کراس ہیں سے گذرے اور نہ اس ہیں کی کومزادی جائے اور نہ اس ہیں کسی کومزادی جائے اور نہ اس ہیں کسی کے بیاراور نہ اس میں کسی ہیں اور نہ اس میں کہتے ہیں اور نہ اس کو بازار ہنایا جائے )۔ (ابن اجد)

## باجمى محبت

مولانا محر بیسف صاحب باظم تغیر وترتی مدرسة قاسم العلوم متان نے بتایا کدایک دفعہ مولانا محر بیسف صاحب بنوری حضرت امیرشر بیت سیدعطاء الله شاه بخاری کی تارواری کے لئے متان تشریف نے متان تشریف نے شاہ صاحب اُشے اور معانقہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے چروتھا م لیا مولانا بنوری صاحب نے سمجھا کہ شاید بیجان رہے جی فرایا یوسف بنوری ہوں بیسف بنوری ہوں ایسف بنوری مول کے سام بنوری شاہ صاحب ہے جو کہ شاید بیجان رہے جی فرایا اوسف بنوری مول

" بجھے تو انورشاہ کا چرومعلوم ہوتا ہے "اوراس کے بعدز اروقطاررونے تھے۔

## درودشریف کی برکات

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول آکرم صلے الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے جمعہ کے دن جھ پر سوم تبدورود بھیجا تو الله تعالی اس کی سوما جتیں پوری کرے استر حاجتیں تو آ خرت کی حاجتوں سے ہوں گی اور تمیں دنیا کی حاجتوں سے ہوں گی اور تمیں دنیا کی حاجتوں سے ہوں گی اور جو درود جھ پر بھیجتا ہے اس کے لئے الله تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے۔ یہاں تک کہ دہ اس درود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جس طرح تم پر ہدید داخل کئے جاتے ہیں۔ اور فرشتہ بھے درود جیجنے والے کے نام کی اطلاع و بتا ہے ہیں میں اس کو صفید محیفہ میں اپ یاس خرشتہ بھے درود جیجنے والے کے نام کی اطلاع و بتا ہے ہیں میں اس کو صفید محیفہ میں اپ یاس خاب تہ رکھتا ہوں اور قیامت کے دن اس کی جز ااس کو ولا ویں گا۔

#### ضدكاايك قصه

ایک قصہ ضد کا جھے یاد آیا کہ دبلی جس ایک شخص نے حصر تاہ محراسحاق صاحب کی بھی دورت کی اور ان کے بعض خافین کی بھی اور ہرایک کودوس نے خبر ندہونے وی۔ جب سب جمع ہو گئے اور کھانا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب بیشخ سدوکا بکرا ہیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا بی چاہ کھا کے اور کھانا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب بیشخ سدوکا بکرا ہیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا بی چاہ کھا کے اور جس کا جی جی ایک جاتی صاحب تو بیشخ سدوصاحب کے بکر سے کو جام فرماتے تھے انہوں نے تو ہاتھ کھنے کی لیا اور ان کے ساتھ ان کے خافین نے بھی ہاتھ کھنے کی لیا۔ صاحب خاند نے ان سے بو جھا کہ آپ تو جائز کہتے ہیں آپ نے کیوں ہاتھ روکا کہنے گئے بھائی صاحب خاند نے ان سے بو جھا کہ آپ تو جائز کہتے ہیں آپ نے کیوں ہاتھ روکا کہنے گئے بھائی حرام ہے گران کی ضد میں اس کو حال ال کہدو ہے ہیں۔ امثال عبر ت۔ (تقیم الاکابر)

امت کے زوال کی علامتیں

" حطرت معاذبن انس رضی الله عندرسول اقدین الله علیه بسلم کاارشاد تقل کرتے ہیں کہ بیامت شریعت پر قائم رہے گی جب تک کدان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کدان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کدان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کدان میں تاجائز اولاد کی کثر ت نہ ہوجائے اور اس بی ناجائز اولاد کی کثر ت نہ ہوجائے اور لعنت بازلوگ پیدا نہ ہوجائیں' محابہ نے عرض کیا' لعنت بازوں' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں کے جو ملاقات کے وقت سلام کے بجائے لعنت اور گائی گلوج کا تبادلہ کیا کریں گے'۔ (افرجاحماؤ محاونہ وضعفہ الذہی۔ درمنثور میں ہے جا

دلوں کورم کرنے کانسخہ

حعفرت عون بن عبدالقدعة برحمة القدعنية فرمات بين حضرت عمر فاروق رضى القد تعالى عند في فرمايا " توبه كرف والول كم مجلس مين بينه كيونك و دلول كرسب سے زياد و فرم بين ۔ (١٣٣٠ رائن تارے) عجيب تصيحت عجيب تصيحت

حضرت ابو خالد رحمة الله عليه ہے مروی ہے که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے قرمایا'' کتاب الله کے لئے برتن بنواور عمم کے چشمہ بنواور الله تعالیٰ سے روز اند کا تازہ رزق ماگو'۔ (۱۳۱۳ روژن تارہ)

## جماعت كيلئة مبجدجانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جماعت کی ثبت سے مجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے جانے میں مجمی ، لوٹنے میں بھی ۔ (احمد والمبرانی وابن مبان)

### نواب کوجواب

جعزت مولا نامحرقاتم صاحب نانوتو گایک مرتبدامپورتشریف لے گئے آپ کونواب کلب علی خال والی رامپورٹ بلایا مولا نانے جواب دیا کہ:۔ ' میں ایک دیہاتی آ دمی ہوں آ داب شاہی سے ناواقف ہوں اس واسطے آپ کو میرے آئے ہے تکلیف ہوگی' انہوں نے کہا:۔ ' ہم خود آپ کا دب کریں گے نہ کہ آپ سے ادب کا مطالبہ کریں ضرورتشریف لائے مجھ کو سے صداشتیاتی ہے ' اس پرمولا نانے فر مایا:۔ ' سبحان اللہ! اشتیاتی تو آپ کواور طنے کویں آئوں دعا کروکہ مجھ بھی اشتیاتی ہیدا ہوجائے کھر ملاقات کرلوں گا'۔ (الفلاح الحن نے اس ک

#### انا نبیت اورخود پیندی کا دور

" حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: یہ و بین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر پارتک بیٹی جائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہرو بحریل گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعدا یہ گروہ آئیں گے جوقر آن مجید پڑھ لینے کے بعدکہیں گے " ہم نے قرآن تو پڑھ لیا اب ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑھ کرعالم کون ہے "۔ پھرآپ نے محابہ گی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہاں بروہ کرعالم کون ہے "۔ پھرآپ نے محابہ نے محابہ گی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہاں بی جن ذرا بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں! فر مایا گرایے لوگ بھی تم مسلمانوں بی جن شار بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں! فر مایا گرایے لوگ بھی تم مسلمانوں بی جن شار بوتے ۔ اس

## عرب کی تباہی

"حضرت طلحدین ما لک رضی الله عند فرمات بین کدرسول الله ملی الله عند وسلم نے فرمایا: قرب و الله من مایا: قرب قیامت کی ایک علامت عرب کی تباہی بھی ہے "۔ (اخرجه این ابی شیباً البیم بی فی البعث درسنورس ۵۵ ج۲)

## آ ز مائش میںصبراورعا فیت میں شکر کرو

حعنرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے مردی ہے کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک آدمی کوسنا وہ کہہ رہا تھا اے اللہ! بے شک میں اپنا مال اور اپنی جان تیری راہ میں خرج
کرتا ہوں ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب تو کوئی بھی خاموش ندرہے اگر آز مائش
آئے تو صبر کرے عافیت آئے تو شکر کرے۔ (۱۳۳۰ وٹن تارے)

## درويثي دهندا

مولانا محرادر لیس کا ندهلوی ہے ملے کیلے ایک مرتبہ مولانا کور نیازی معاحب ہے نیازی صاحب ہے نیازی صاحب نے بہت صاحب نے بہت صاحب نے ازراقفن عرض کیا: ''مولانا! میں توسیجا تھا کہ گذشتہ سالوں میں لوگوں نے بہت ترقی کی ہے بیشتر علاء بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں آپ کے یہاں بھی کرسیاں وغیرہ آگئی ہوں گئ '' حضرت مولانا کا ندهلوی نے فرمایا: ''نہیں ہمائی مولوی صاحب! میرا تو وہی ورویش دهنداہے میں کوئی کری وری ایے گھر ہیں ہیں آپ نے دیتا''۔ ('تذکرہ مولانا ادریس کا عملوی)

نیک *لڑکے* کی ذہانت

الل اخبار میں ہے بعض نے کہا کہ ش استے دوست کے گھر میں اس کی عیادت کی خرض ہے داخل ہوا اور اپنا گدھا درواز ہر چھوڑ دیا۔ کیونکہ میر ساتھ کوئی نوکر نہ تھا۔ جواس کی حفاظت کرتا۔ پس جب می گھر ہے باہر آیا تو دیکٹا ہول کہ اس پر ایک لڑکا سوار ہے میں نے اس ہے کہا کہ میر ہے گدھے پر کیوں سوار ہوئے اس لڑکے نے کہا کہ میں اور کہ جہا کہ میں اور کہ ہوا جاتا تو تیرے موجود دہنے ہے پر خواست کی میں نے بیان کراس ہے کہا کہ اگر گدھا چلا جاتا تو تیرے موجود دہنے ہے پر ذیادہ آسان ہوتا۔ اس لڑکے نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ اگر گدھا چلا جاتا تو تیرے موجود دہنے ہے پر ذیادہ آسان ہوتا۔ اس لڑکے نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گیا اور جھے اس کو بخش دواور میر سے شکر کہا کہا کہا کہا گیا اور جھے اس کو بخش دواور میر سے شکر کہا کہا کہا گیا اور جھے اس کو بخش دواور میر سے شکر کہا کہا کہا گیا جوا ہے دول۔ (حیاۃ الحمیان)

ملفوظ عيم الامت

فرمایا: که حضرت میال جی نورمجر صاحب حسین نازک اور سرایا نور بی نور تنجیج جوئے قد کے تنجے۔ (ص۲۲م ص۸۵ سن العزیز جلدوم)

### الله كاسمايه يانے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سات آدمیوں کو الله تعالیٰ اسپے سامید میں جگه دیگا جس روزسوائے اس کے سامیہ کے کوئی سامید نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جسکا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ (بناری دسلم)

# دوسرول کی دلداری و دلجونی

فرمایا کہ: پہلے سارے علاء صوفی ہی ہوتے ہے۔ مولانا محد یعقوب صاحب کے والد مولانا محمد کی صاحب کے والد مولانا محمد کی صاحب خوش لباس متھا ہیں حکام سے ملنا ہوتا تھا ایک محف نے ان کوایک ادھوتر کا کرند دیا کہ اس کو آپ جمعہ کے دن اس کو کہاز پڑھیں۔ چنا نچیا نہوں نے جمعہ کے دن اس کو پہنا۔ سارے کپڑے تو جمعہ کے دن اس کو پہنا۔ سارے کپڑے تو جمعہ مرکا دو پڑتو بوصیا اور کرند دھوتر کا۔ ای طرح جامع معید تشریف کے جامع میں اور کرند دھوتر کا۔ ای طرح جامع معید تشریف کے صاحب کے جاکر نماز پڑھی۔ پھر حضرت والا (سیدی دھرشدی تھیم اللہ مدمولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمداللہ) نے فرمایا کہ کیا اس کے بہنے سے ان کی بچھوٹرت کم ہوگئی۔ (حن العریز)

## حسن قراءت کے مقابلوں کا فتنہ

' معفرت مذیفدر منی الله عند فرمات بین که جنسوداقدی سلی الله علیه و کلم نے فرمایا جم قرآن کوعرب کے لب وابعہ اور آواز بیل پڑھا کر دُبوالبوسول کے نفول کی طرح پڑھے اور بیر بہود و نصاری کے جوقر آن کوموسیقی اور بہود و نصاری کے طرز قراءت سے بچؤ میر ہے بعد بجد لوگ آئیں گے جوقر آن کوموسیقی اور نوحہ کی طرح کا گاکر پڑھا کریں گئ (قرآن ان کی زبان بی زبان پر ہوگا) حلق ہے بھی نوحہ کی طرح کا گاکر پڑھا کریں گئ (قرآن ان کی زبان بی زبان کو دول بھی جن کوان کے نفر بین بران کے دل بھی جن کوان کی نفر آرائی پیند آئے گئ کے در دواہ انجمی فرشہ سے الایمان ورزین فی کما بدید محلوق شریف میں اور ان

### اندهير \_ يمن مسجد جانا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: جو تخص رات کی اند جبری میں مسجد کی طرف جلے ، الله تعالیٰ سے قیامت کے روز تور کے ساتھ مطے گا۔ (طبرانی)

#### توت برداشت

معرت مولانا احد علی صاحب محدث سبار نبودی کوایک شخص نے آکر بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونک بہت بڑے مرتبہ کے خص تصطالب علموں کو خت غصر آیا اوراس کو مارنے کواشھے مولاناً نے فرمایا ۔" بھائی سب یا تیں او جھوٹ نبیں کہتا ہے تو سی بھی ہے تم ای کود کھو۔ (ماہام مالاماوس ۵) ایمان کا تقاضیا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص تم میں الله ورسول پر ایمان رکھتا ہواس کو حاسبے کہا ہے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص تم میں الله ورسول پر ایمان رکھتا ہواس کو حاسبے کہا ہے مال کی زکو قادا کرے۔ (طرانی میر)

دانشمند بجيه

ظیفہ معتصم نا قان کی طرف چلاتا کہ اس کی عیادت کر ہے اور فتح بن خا قان بچہ تھا جو

اس کے پاس موجود تھا۔ خلیفہ معتصم نے فتح ہے کہا کہ اے فتح دوگھروں میں سے کونسا گھر
اچھا ہے آیا امیر المونیین کا گھریا تیرے باپ کا گھر۔ فتح نے جواب دیا کہ میرے باپ کا گھر
امیر المونیین کے گھر ہے بہتر ہے جب تک کہ امیر المونیین میرے باپ کے گھر میں ہیں اس
کے بعد معتصم نے ایک تکہینہ جواس کے ہاتھ میں تھا خلا ہر کیا اور فر مایا کہ اے فتح کیا تونے اس
سے بہتر پچھ دیکھا ہے؟ فتح نے کہا کہ ہاں وہ ہاتھ جس ہیں تھینہ ہے۔

شيطان اوراس كاتكبر

الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے عل وہ شیطان کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم کو منی سے اور شیطان کو آگ ہے۔ شیطان کا دومرانا م الجیس ہے۔ وہ الله تعالیٰ کی بہت بندگی کرتا تھالیکن اس میں بہت بڑا غروراور تکبرتھا۔ الله تعالیٰ نے جب فرشتوں سے اور شیطان ہے کہا کہ تم سب لوگ حضرت آدم کو بجدہ کرو۔ تو سب نے بجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کردیا۔ کہنے لگا کہ واہ الله میاں! میں آگ سے بناہوں اور بیآ وم ٹی سے کا بناہوا ہے۔ بھلا میں اس کو کیو کر بجدہ کروں؟ شیطان کی اس نافر مانی سے الله میاں بہت ناراض ہو گئے۔ ۔ گیا شیطان کی اس نافر مانی سے الله میاں بہت ناراض ہو گئے۔ ۔ گیا شیطان مارا ایک تجدے کے نہ کرنے سے آگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا (مثانی بھین)

## دوزخی آ دمی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: زکو ۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ (طیرانی مغیر)

محبت رسول صلى الله عليه وسلم

فر المیا کہ مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی قدس مرہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ اپنی اولا داور ماں باپ سے زیادہ محبت نہ ہواور ہم کو بظا ہراس درجہ کی محبت نہیں معلوم ہوتی فر مایا کہ نہیں ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وہ ساتھ السی ہی محبت ہوا لوگ سمجھے کہ مولانا نے نال دیا پھر مولانا صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کمیا وہ لوگ رغبت سے سنتے رہے پھر درمیان میں مولانا صاحب نے ان لوگوں کے آباء کی مدح شروع کی ۔ تو وہ لوگ بختر ہوئے اور پھر ذکر جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی خواہش کی کہ میں دلیا کہ کر ایک مسلم کی خواہش کی کہ کو کہ کی کہ حضور کے ذکر کے مقابل آبا و کا ذکر این مدتر کیا ۔ (ص ۱۳ ملونا فات خبرت حصرہ میں)

## عذاب اللي كاسياب

" حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهما فرمات بیل که نی کریم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا
اس امت میں زمین میں وصنے شکلیں جڑنے اور آسان سے پھر برستے کا عذاب نازل ہوگا،
کسی صحابی نے عرض کیا یارسول الله الیا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے اور ناچنے والی محرتیں اور
گانے بجانے کا سامان ملا ہر ہوجائے گا اور شراجی اڑائی جا کیں گی'۔ (تر زی شریف میں ہوج)

خدا كى لعنت وغضب ميں صبح وشام

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے آئے تضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ساے کہ اگرتمباری زندگی طویل ہوئی تو بعید نبیس کہتم ایسے لوگوں کود یکھوجن کی میں وشام اللہ کے مضب ولعنت میں بسر ہوگی ان کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوئے "۔ (احمواسلم)

## صدقه مردوں تک پہنچاہے

#### نمازوز كؤة

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم کونماز کی یابندی کا اورز کو قوسینے کا تھم کیا عملے اس کی نماز بھی (مقبول) نہیں ہوتی۔ (طبرانی واصبهانی) عملیا ہے اور جو فض زکو ق ندوے اس کی نماز بھی (مقبول) نہیں ہوتی۔ (طبرانی واصبهانی) اورا کیک روایت میں ارشاو ہے کہ جو فض نماز کی پابندی کر لے اورز کو ق ندوے وہ (پورا) مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو فیص وے۔ (اسبهانی)

تضنع سے پاک

فرهایا که دعفرت مولانا شاه فضل الرحمان صاحب میں تضنع بالکل نہیں تھا۔ جیسے معموم پچہوتا ہے۔الی حالت تھی۔ (ص سے ۱۲ م نبر ۱۳۷۷ جلد ندکور)

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی ۱۹۳۹ء میں حیدر آباد دکن سے دوبارہ دارالعلوم دیو بند میں چیخ النفیر بن کرآ ہے تو بعض لوگوں نے بخالفت کی ۔ حضرت میاں اصغر حسين صاحب ومعلوم مواتو فرمايا: \_ بهائي! بات بيه كه بهار ه جويران مدرس بين وه بيه جاہتے ہیں کہ جونیا مدس آئے وہ ہم سے کمتر بہترندآئے کمترآئے گا توان سے دب کرد ہے گا اورعلم وضل میں برتر آئے گا تو ان کواس کے آئے جھکٹا پڑیگا۔ (تذکر ومولانا ادریس کا عرصاوی)

#### تلاوت كر كےرونا

حعرت مشام بن ألحن رحمة الله عليه فرمات بي كه حصرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنداینے روزاند کے معمولات میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے تو وہ آپ کا گلا محونث دين اوررون كليخ حى كرمات مرايخ كمرى شرح يهال تك لوك آب كومرين سجوكرة بكعياوت كرف ككتر (١١٢ رون مناد)

فتنهوفسا دكاوور

" معرت ايوموى رضى الله عند قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: تبهارے بعدابیا دور ہوگا جس میں علم اشالیا جائے گا اور فتندوفساد عام ہوگا محابہ نے عرض كيايارسول الله! فتندوفساد يكيامراد ب؟ فرمايال " (تدى شريف ص١٠٠٠)

## تین صفوں تک رونے کی آواز

حضرت عبدالله بن مرمنى الله تعالى عنها فرمات بي بس في معفرت مرفاروق ومنى الله تعالى عندے بیجے نماز پڑھی آو تین مفس بیجے سے ان کے وانے کی آوازی۔(۱۳۷۰ء ترسمد) منافق لوگ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز توسب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہےاس کو تبول کرلیا اور زکو ہ پوشیدہ چیز ہےاس کوخود کھالیا (حقداروں کو نہ دیا) ایسے لوگ مناقق ہیں۔(یدار)

# ایک دینی قرض کی ادائیگی

حضرت مولانا ظفر اجمع عثمانی تھانوی رحمت الله علیہ نے حضرت کیم الامت مولانا شرف علی تھانوی کے تھم سے اعلاء السفن "تھنیف فرمائی مولانا موصوف پہلی جلد لکھ کر حضرت کیم الامت تھانوی کے تعرمت بھی سے اعلاء السفن الدوری ہے حضرت تھانوی نے دیکھا اور پہند فرمایا و دوری جلد لکھنے کا تھم ویا مولانا نے دوسری جلد کمل کی اور وہ بھی حضرت تھانوی کی خدمت بیں پیش کی معرمت نے بیچد پہندیدگی کا اظہار فرمایا اور استے خوش ہوئے کہ جو چا در اوڑ ھے ہوئے تھے وہ اتار کرمولانا عثمانی کو از معادی اور فرمایا: "علاے احتاف پڑامام ابو حنیف کا بارہ سو برس سے قرض چلاآر ہاتھا الحمد لللہ آج وہ ادا ہوگیا " تذکرہ مولانا ادر لیس کا ندھلوی ص ۲۹۳۔

دوعزاب

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ شام بن عبدالملک (بیدونوں بنی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں) دمشق میں منبر پر چڑ ھا اور کہا کہ اے شامیوا بیشک اللہ تعالی نے میری خلافت کی برکت سے تمہیں طاعون سے محفوظ رکھا بین کر ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا اللہ تعالی ہم پر ذیاد و مہریان ہے وہ ہم پر چھوکا اور طاعون کو جع نہ کرے گا کیا تھے نہیں معلوم ہے ایک مخص تھا اور اس کے اولا داور مال سب کچھ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور قریب مرگ ہوا تو اس نے اپنے لڑکول سے کہا کہ اور کھی تمہادا کیسابا پھالڑکول نے کہا کہ تم ایجھے باپ سے اس نے اپنے لڑکول سے کہا کہ اور گوئی تمہادا کیسابا پھالڑکول نے کہا کہ تم ایجھے باپ سے اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھ کو جلا کہ چھراو کھی میں کوٹ کر آٹا کر ڈالیواس باپ سے اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھرکو جلا کہ چگراو کھی میں کوٹ کر آٹا کہ ڈالیواس ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کیا اور اس سے قرمایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ کول کیا۔ اس نے موس کیا۔ اس نے موس کیا۔ اس نے تو شرک کیا۔ اس نے موس کی اور اس سے قرمایا کہ اے میں کیا۔ اس کے کوف سے ایسا ہی کیا دراس سے تی کہ کو اسے بندہ یہ کہ کوف سے ایسا ہی کیا دراس سے تو کہ کیا۔ اس نے موس کی تی موس کیا۔ اس کے کوف سے ایسا ہی کیا دراس سے ترمایا کہ اس کیا دراس سے ترمایا کہ اس کی کیا دراس سے ترمایا کہ اس کیا دراس سے ترمایا کہ اس کیا دراس سے ترمایا کہ اس کیا دراس سے ترمایا کہ درنے وقت سے ایسا کیا دراس سے ترمایا کہ دفت تا موسلا کیا دراس سے ترمایا کہ درنے وقت سے کیا دراس سے ترمایا کہ درنے وقت سے کہا کہ درنے وقت سے کھول کیا دراس سے ترمایا کہ درنے والیا کہ درنے والی کیا دراس سے ترمایا کہ درنے والی کیا دراس سے ترمایا کہ درنے والی کی درنے والی کو موسلا کیا کہ کیا کیا دراس سے ترمایا کہ درنے والی کیا کو درنے کیا کہ کیا کہ درنے والی کیا کو درنے کیا کہ کیا کو درنے کیا کہ کو درنے کیا کیا کیا کو درنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو درنے کیا کو اس کیا کو درنے کیا کہ کیا کہ کو درنے کو درنے کیا کیا کہ کیا کہ کر کے درنے کیا کہ کیا کہ کو درنے کیا کہ کو درنے کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کر کے درنے کیا کہ کو درنے کیا کو درنے کیا کہ کیا کیا کہ کو درنے کیا کہ کو درنے کیا کہ کیا کہ کو درنے کیا کہ کیا کو

ايك ملفوظ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا: حضرت حاجی صاحب فر ماتے تھے جہاں میں بیٹھتا ہوں میدمکان شیخ اکبر کا ہے۔ (تقعی الاکار)

## عالمكيراورلاعلاج فتنه

' معفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک بڑا فنز کھڑ ابوگا جس کے مقابلہ کے لئے بچھ مردان خدا کھڑ ہے ہوں مے اور اس کی تاک پر الی ضربیں لگا ئیں مے جس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھرایک اور فننہ کھڑ ابوگا اس کے مقابلہ میں بھی پچھ مرد کھڑ ہے ہوں کے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کر ختم کر دیں مے پھرایک اور فننہ کھڑ ابوگا اس کے مقابلہ میں بھی پچھ مردان کا رکھڑ ہے ہوں کے اور اس کا مذبور ویں مے پھر ایک اور فننہ کھڑ ابوگا اس کے مقابلہ میں بھی اللہ میں بھی ہوگئے ہوں گے اور اسے مناکر دم لیس مے۔ پھر یا نہوان فند پر یا ہوگا جو عالمگیر ہوگا بیتمام روئے زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی شہدد میں میں سرایت کر جاتا ہے'۔ (انرجہ این انی شیب درمناؤر س اس کے ۔

كلمهاسلام كااقراركرنا

حضرت جابرض الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت عرفاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ بیر ہے اسلام کے بتدائی ایام منے کہ بیری بین نے ادخت کے بچے کو مارااس کئے بیس گھر سے نگالتوا ندھیری رات بیس کھوند الله بیس واض ہوا استے بیس حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم تشریف فائے اور جمتی جا ہو گے اور جمتی جا بی نماز پڑھی پھر واپس ہوئے اس وقت شریف فائے اور جمتی والی ہوئے اس وقت بیس اسی چیز منی کہ اس جیسی پہلے نہیں منی بیل بیس کی نگلا اور آپ کے بیچے ہولیا ۔ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کون ہے بدرعاندو سے دی آو جمعے ندرات کو جمعی اس فائد و اشھدانک و سول الله ' حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اے عمر! است چھیا ہے رکون میں نے عرض کیا تم اس فائے کی جس نے آپ کون کے ماتھ و بیجا ہے میں اس کا بھی دیے ہوئی کے ارشاوفر مایا اے عمر! است چھیا ہے رکون میں نے قرض کیا تم اس فائد کی جس نے آپ کون کے ماتھ و بیجا ہے میں اس کا بھی دیے تی اعلان کروں گا جیسا شرک کا کیا کرتا تھا۔ ( ساس وثری تار س

الجھی چیز

نى كريم ملى الله عليه وسلم في ارشا فرمايا: اجمال العصة وى كي ليا جمي چيز بـ (احم)

# ايك سوال كاحل

حفرت مولانا سعیدا حداکر آبادی مدظله نے حضرت مولانا محدایرا ایم صاحب بلیادی دهت الله علیه عضرت مولانا محدایرا ایم صاحب بلیادی دهت الله علیه عند کران کی ایمین کی تامین کی علامت به اور فقدان علامت سعد کی علامت کا فقدان لازم نیس آتا دار العلوم دیوبند

ياحي يا قيوم كي بركتيس

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مشتی برسوار ہوئے تو كشى آسان اورزين كے درميان بلند موئى البرول في كشى كوتھيٹر ، ديئے يانى كرم تعا یانی کی گرمی سے روشن قیر (تارکول) بھل کیا اور قریب تھا کہ کشتی یانی میں ڈوب جائے۔ چنا نج الله تعالى في اسيخ نامول بي سے أيك نام معترت نوح عليه السلام كوسكم الا انبول نے اس نام کے ذریعہ سے دعا کی۔اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے روغن قیر جم کیا اوروہ نام ابیا اشرابیا ہے اور اس کے معنی یا تی یا تیوم ہیں۔ بیتورات میں ہے اس کی برکت سے ووہنا ہواڈ و بنے سے سلامت رہتا ہے۔اس نام کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسکھایا تھا۔ جب وہ آگ میں ڈالے گئے چٹانچہوہ آگ ان پرسرد اور سلامتی ہوگئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اینے صاحبز ادہ حضرت اساعیل علیہ السلام کوحرم کی طرف لے مے تھاوران کووہاں کے وجہابایا تھاتو اہراہیم علیدالسلام نے بینام ان کو بتایا تھااوران کو عمد یا تھا کدوہ اس نام کے ساتھ دعا کریں۔جب ان کواس کی احتیاج ہولی جب حضرت اساعيل عليه السلام بياست موسئ اوران كواوران كى والده كورنج وتكليف كيني تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس نام کے ذریعہ سے دعا کی۔ چنانچہ القد تعالی نے ان کے واسطے چشمہ زمزم جاری کر دیا اور بیرنام اولا دحفرت اساعیل کے مونہوں میں اور ملاحوں کے مونہوں میں قیامت کے دن تک باتی رہےگا۔

فرمایا که دسترت حاتی صاحب فرمایا کرتے سے که دسترت شمیری کی اسان مواد تاریخ سے ک اور میری اسان مواد تاجی قام صاحب فیل ۔ پیر فیرفرمایا کرایک مرتبہ مواد تاجی قام صاحب سے کی ۔ نے بوجی کہ دسترت حاتی صاحب موادی فیل یا نہیں۔ مواد تائے جواب دیا کہ دسترت حاتی صاحب موادی فیل کے دمانے میں دسترت حاتی صاحب کو طالب علم مام صدیث کے مطلب میں دبالیتے تھے گر جب وہ مطلب مواد تا قائد دیکش صاحب جلال آبادی کی ضاحت میں ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب جلال آبادی کی ضاحت میں ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب جلال آبادی کی ضاحت میں ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں دائی ہوتا تھا تو معفرت میں ہوتا تھا تو معفرت حاتی میں دور سے میں دیا ہوتا تھا تو معفرت حاتی ہوتا تھا تو معفرت حاتی ہوتا تھا تو معفرت میں ہوتا تھا تو معفرت میں ہوتا تھا تو معفرت میں دور سے دی کا مطلب میں دور سے میں دور سے معفرت میں دور سے

خیرے بہرہ لوگوں کی بھیر

" حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما فرمات بين كه حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نهیں ہوگی بیبال تک كه الله تعالى الله مقبول بندول كوزشن والول سے چھين لے كا كرزين پر خير سے ببر واوك روجا كيں كے جوز كى نيكى كو نيكى مجميس ك نهرى برائى كو برائى

# سنت نبوي كي مثالي اطاعت

ابوسلمہ بن عبیداللہ بن عمرائ والد ساور وہ ان کے دادا سے قال کرتے ہیں کہ حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تی میں پہنی تو جھے استر الاکر آئے کو کہا کی فرمایا بینے میری قیمی کی آسٹیں کھنے اورائے ہاتھوں کو میری الگیوں کے کناروں پر دکھ کی جو اس سے لہ بابواسے کا ند دونوں جانب سے آسٹیوں کو کا ٹا آسٹین کا کنارہ او پر نے ہوگیا میں نے کہا اباجان اسے پہوڑ دو میں حضور کرام سلی انڈ علیہ والم جان اسے پہوڑ دو میں حضور کرام سلی انڈ علیہ وسلم کوالیا تی کر ہے تی دی وی کی بعض دفد میں دی تی کہ جھٹ کی بعض دفد میں دی میں کے بعض دفد میں دی تی کہ جھٹ کی بعض دفد میں دی میں کے دو اس کے دوا کے آپ کے یا دی پر گرد ہے ہیں۔ (۱۳۱۲ دون سارے)

تدبيرونوكل

نى كريم الى الله على من اوشافر مايا يسل اوث كالمعتنايا عدد محرفداريوكل كرو (زندى)

#### بالبمى محبت

ایک مرتبه مورخ اسلاف علامه سیدسلیمان ندوی رحمت الله علیہ کے ساتھ حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی مسئلہ خلق قر آن کے بارے بیس بحث فر مارہ تھے کلام اللی کے غیر مخلوق اور الفاظ کے مخلوق اور الفاظ کے مخلوق ہونے پر ایسی مدل ومبر بمن تقریر کی کہ سید الملت علامه سید سیلمان ندوی پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ انتہائی بشاشت اور سرور کے عالم بیس فر مانے لگے:۔

"د مجھے کسی کاعلم چرانے کا بھی خیال پیدائیس ہوا کر دل چاہتا ہے کہ مولوی اور لیس کا علم چرالوں "۔ (تذکر ومول ناور یس کا ندهلوی)

## ا پناخلیفه مقرر نه کرنے کی وجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بیں اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے میں نے قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہے ہیں اور حقیقت سے کے افرائ کی اونٹ چرانے والا ہو اور وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ جھیں گے کہ اس نے نقصان کر دیا ہے لہذا اور وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ جھیں گے کہ اس نے نقصان کر دیا ہے لہذا انسانوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ایک گوڑی اپناسر جھکا کر اٹھایا اور فر مایا ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فر مایا تھا اور اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ ہے۔ جھے معلوم ہے کوئی رسول وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ ہے۔ بھے معلوم ہے کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہوسکتی اور آپ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ (۱۳۳ روش ستارے)

ملفوظ عيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نہایت نرم نتنے پھرفر مایا که اس فرمایی اس سلسلے کی جوحالت دیکھی وہ اورسلسلوں کی نہیں (تقعی الاکابر)

### فتنه کے دور میں عبادت کا اجروثواب

" دعفرت معقل بن بیارض الله عنه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کاارشاد قل کرتے ہیں کرفتنہ وفساد کے زمانہ میں عبادت کرنااییا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرکے آتا''۔ (میج مسلم) عارفین کا طریقہ

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرمات بین شرک اور عناد سے بیزار حضرات اور الله تعالیٰ کی معرفت و محبت کے لئے خاص لوگوں کا طریقہ میں ہے کہ کوئی باطل انہیں اپنے عمل اور بات سے مشغول نہیں کرسکتا۔ اور کوئی حالت ان کی توجہ جن تعالیٰ سے نہیں ہٹا سکتی اور بید کہ وہ پوری طرح خوبی کے ساتھ حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔

· حفرت عمر فاروق رضی الله تعالی عندایے مولا کے سامنے عاجزی کر کے قوت وغلبہ پانے والے تنے اور آپ اطاعت اللی پر استفامت میں خوش عیشی ور فاہیت چھوڑنے والے تنے اور آپ اطاعت اللی پر استفامت میں خوش عیشی ور فاہیت چھوڑنے والے تنے ، اور کہا گیا ہے تصوف دنیا کے مراتب سے بے پروائی اور بارگاہ اللی کے ہاں مرتبہ یانے کی کوشش کانام ہے۔ (۱۳۳روش تارب)

ہرقوم کی اصطلاح الگ ہے

حعرت مولانا محد بیقوب صاحب نانوتوی کے بیہاں ایک بنگائی مہمان ہوا۔ مولانا گھر والوں کو کھانا کھلانے کی تاکید فرہا کر مدرسہ وغیرہ چلے گئے۔ واپسی میں مہمان سے پوچھا کہ:۔" کیا آپ نے کھانا کھالیا ہے؟" وہ کہنے لگانہیں کھایا۔ مولانا گھر میں آکر خوش ہونے گئے۔ گھر والوں نے کہاہم تو کھانا کھلا چکے۔ مولانا کو چرت ہوئی سوچنے سے بیہات سمجھے کہ:۔" بیلوگ چاول کو کھانا کہتے ہیں" آپ نے جب دریافت فر مایا تو معلوم ہوا کہ:۔" روئی ہیں تھی چاول نہ شخ خوضیکہ وہ لوگ چاول نہ سے موالی کے جین " آپ نے جب دریافت فر مایا تو معلوم ہوا کہ:۔" روئی ہیں تھی چاول نہ سے موالی کے جین ۔ مراکب کی اصطلاح جدا ہے۔ (وعظ مظاہر)

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب بہت دعا کمیں دیا کرتے تنے۔ یہاں (بینی خانقاہ امداد ریہ تھانہ بھون ) کے حالات من کر کہ سجد کی رونتی بڑھی ہے۔ (ضعی الاکابراز عَیم الاست تمانویؒ)

### ترقی پیندانه کھاٹ باٹ

''حضرت ابن عمر رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ اس است کے آخر میں ایسے لوگ ہوں کے جوشاٹھ سے زین پیشوں پر بیٹے کرمسجد دل کے درواز ول تک پہنچا کریں گے ان کی بیگیات لباس پہنچ کے باوجود بر ہند ہول گی ان کے سرول پر لاغر بختی اونٹ کے وہان کی طرح بال ہول گئات کرا پر لاغر بختی اونٹ کے وہان کی طرح بال ہول گئان پر لعنت کرو کیونکہ دہ بلعون ہیں اگر تمبیارے بعد کو کی اورامت ہوتی تو تم ان کی غلامی کرتے جس طرح پہلی امتون کی عورتیں تہماری لونڈیال بنیں' ۔ (افرجہ الحاکم وجی۔ درمنورس ۵۵ جوز)

اسلام کی دی ہوئی عزت

حضرت طارق بن شباب رحمہ اللہ ہے مردی ہے کہ جب امیرالمومنین حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عندشام تشریف اللہ عنورات میں ایک دریا کی گذرگاہ ، کی تو آپ اپنے اونٹ سے اتر گئے اپنے موزے اتارکر پاڑ لئے اوراپنے اونٹ کولیکر پانی میں داخل ہو گئے ۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقینا آج تو آپ نے زمین والوں کے بال ایک بہت بڑا کام کیا ہے ۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینہ میں مارا اور ایک بہت بڑا کام کیا ہے ۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینہ میں مارا اور فرمایا اے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیم علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیم علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا است نے در اور کہتا! ہے شک تم جب بھی اس کو تو اللہ تعالی نے در اور کر تیم جب بھی اس کو تحد راجہ کا کے در اید عزت بخشی تم جب بھی اس کو تھوڑ کر غیر سے عزت کے طلبگار بنو گئو اللہ تعالی تعمیری ذلیل کردے گا۔ (۱۳۳۸ دوئن ستارے)

## نماز زكوة ومضان اورج

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: (علاوه لا الدالله محدرسول الله پرایمان لائے کے ) الله تعالیٰ نے اسلام میں جارچزیں اور قرض کی جیں پس جو خص ان میں سے تین کواوا کرے تو وہ اس کو (پورا) کام نہ دیں گی جب تک سب کوادانہ کرے تماز ، ذکو قاور رمضان کے دوزے اور بیت اللہ کا تجے۔ (احمد)

#### جذبهمهمان توازي

دیوبند کے ایک صاحب جو آج بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد نی رحمت الله علیہ کے دستر خوان پر کھاتے ہیں اور برسوں سے کھاتے چلے آرہے ہیں ایک دن جب آپ نے ان کودستر خوان پر ندو بکھا تو دریافت کیا کہ:۔" وہ صاحب کہاں جیں؟" جب آپ نے ان کودستر خوان پر ندو بکھا تو دریافت کیا کہ:۔" وہ صاحب کہاں جیں؟" خدام جس سے کس نے عرض کیا:۔" حضرت! فلاں آ دمی نے اُن کوچیئرک دیا" فدام جس سے کس نے عرض کیا:۔" حضرت! فلاں آ دمی نے اُن کوچیئرک دیا" دوڑا دیے تی کہاں تھا تھا کہ کہ تا تھا کہ کہ تھر ہیں کے گولا ہو گے اور دستر خوان سے اُٹھ کھڑے موٹے چاروں طرف آ دمی دوڑا دیے تی کہائی آ دمی کے گھر تھر ہیف لے گئا دما ہے ساتھ لاکر کھانا کھلا یک (انداس تدیر)

### کوہ قاف کے فرشتے

مقاقل سے بو ہا ندی کی معت وہ کہتے ہیں کہ کوہ قاف کے بیچے ایک زشن ہے جو ہا ندی کی طرح روشن زم اور چکنی ہے اور اس کی وسعت و نیا کی مفت کونہ ہے اور فرشنوں سے اسی مجری ہوئی ہے کہ اگرسوئی گرائی جائے تو وہ ان کے او پر گرے گی اور ان فرشنوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک جمنڈ ا ہے اور اس پر لا اللہ الا اللہ محدرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ فرشتگان ہر رات کو ماہ رجب میں کو ہ قاف کے گروج جوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریدوز اری کر کے جو سلے اللہ علیہ وسلے میں اور کہتے ہیں کہ گریدوز اری کر کے جو سلے اللہ علیہ وسلے کی مامت کی سلامتی کی وعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے دب امت محملی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور جمد صلے اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نددے وہ روتے ہیں اور عا جزی واکھاری کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ان سے فرما تا عذاب نددے وہ روتے ہیں اور عا جزی واکھاری کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ان سے فرما تا اسے کہ تم لوگ کیا جا ہے ہوتو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہتو محملی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت کی منفرت فرما سے کہتم لوگ کیا جا ہے ہوتو وہ لوگ کہتے ہیں کہتم چاہتے ہیں کہتو میں کہتم جانے ہیں کہتو میں نے ان کو بخش و یا۔

سوزش واحتياط

فرمایا که حضرت حاتی صاحب کا کلام دیکی کرآگ کی ہے جلے پیکھے تھے کر سوزش کے ساتھ اتباع احتیاط بھی بہت تھا۔ (حسس الاکار کیم الاست تعانویؒ)

## ارباب اقتدار کی غلط روش کےخلاف جہاد کے تین در ہے

" حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری نمانہ جس میری امت کوار باب افتدار کی جانب سے (دین کے معاملہ جس) بہت ی وشواریاں پیش آئیں گئی ان (کے وہال) سے صرف تین قتم کے لوگ محفوظ رہیں گئو اول: ووقحص جس نے اللہ کے دین کو تھیک ٹھیک بہجاتا' پھراس کی خاطر دل' زبان اور ہاتھ (تینوں) سے جہاد کیا' یہ خص تو (اپنی تینوں) پیش قد میوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا' دوم: ووقحص جس نے اللہ کے دین کو بہجاتا' پھر (زبان سے) اس کی تقدیق بھی کی (لیعنی برطااعلان کیا) سوم: دوقع جس نے اللہ کے دین کو بہجاتا' پھر (زبان سے) اس کی تقدیق بھی کی (لیعنی برطااعلان کیا) اس می تعدیق جس نے اللہ کے دین کو بہجاتا تو سمی مگر خاموش رہا' کسی کو کمل خیر کرتے دیکھا تو اس سے عبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے دیکھا تو اس سے دل بیں بغض رکھا) پس شخص اس سے عبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے دیکھا تو اس سے دل بیں بغض رکھا) پس شخص اپنی عبت وعداوت کو پوشیدہ در کھنے کے باوجو دبھی نجات کا مستحق ہوگا۔'' (مکنو تا شریف میں)

عوام الناس كي خاطر مشقتين جهيلنا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ قحط والے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند زینون کھایا کرتے تھے اور اپنے اور کھی کوحرام کر لیا تھا تو آپ کے پیٹ میں ہے آواز آپ نے تھی اور اپنے ہیں ہے آواز آپ نے ایک ایک جیمو کی اور فر مایا آواز کر لے جتنی کرنی ہے امارے پاس تیرے لئے اس کے سوا کہ فرجیس ہے یہاں تک کہ لوگ خوش صال ہوجا کمیں۔(۱۳۱۳ روثن تاریہ) و نیا کی مثال

# تنك حالى ميں خوشی

حضرت معدین ابی وقاص رضی الله تعالی عند سے کرد المو منین کاش اگر آب اپ تعالی عند الله عند الله و الله و منین کاش اگر آب اپ تعالی عند الله عند الله و منین کاش اگر آب اپ کی رو سے زیادہ نرم کی ٹر ب پہنچ اور اپ کھانے سے بہتر کھانا کھاتے الله تعالی نے رزق میں وسعت عطافر مائی ہے اور وسائل بہت بڑھاد ہے ہیں؟ آپ نے فر مایا میں تیراجواب خود تیری اپنی مالت سے دول کا جمعنوں ملی الله علیہ وسلم کو جو تک حالی ہیں آئی تھی کیا وہ تھے یا دہیں ہے۔ آپ مالت سے دول کا جمعنوں ملی الله علیہ وسلم کو جو تک حالی ہیں آئی تھی کیا وہ تھے یا دہیں ہے۔ آپ اسے یا دولات درہے تی کہا ہے جہراس سے فر مایا الله کی تم اگر میں کرسکوں آو ان (حضور مسلی الله علیہ وسلم اور دھنرت ابو بکر صد این رضی الله تعالی عند) کی تھی کی گذران جسی حالت میں ان کا مسلی الله علیہ وسلم اور دھنرت ابو بکر صد این رضی الله تعالی عند) کی تھی کی گذران جسی حالت میں ان کے ساتھ ان کی خوش حالی کی ذری گی پالوں۔ (۱۳۳۰ دوئرہ حدے)

#### عبدبيت وخدمت

حضرت مولانا محرجلیل صاحب استاذ دارالعلوم دیو بندنے ایک مرتبدا پناچشم دید دافعہ بیان فرمایا کرد حضرت فیخ البند کے بہال ایک دفعہ بہت زیادہ مہمان آ محے تھے بیت الخلاء مرف ایک بن تقالبدا دن محرک گندگی سے یُر موجاتا تقالیکن محصے تجب تقا کہ روزانہ بیت الخلاء معرف ایک بن تقالبدا دن محرک گندگی سے یُر موجاتا تقالیکن محصے تجب تقا کہ روزانہ بیت الخلاء معمل صادق سے بہلے بی صاف موجاتا تقاادریائی سے دھلا موایا یا جاتا تھا''

چنانچدایک دن تمام رات اس راز کومعلوم کرنے کیلئے بیدارر ہا اور اسے جمانکا رہا جب رات کے الد بچ تو بھی حضرت مین الاسلام ٹوکرالے کر پاضانہ میں داخل ہوئے اور پاضانہ بحرکر جنگل کارخ کیا فورانی میں نے جاکرراستہ روک لیا تو ارشا وفر مایا:۔

"د کھے کی سے تذکرہ نہ کیجے "(افاس قدیدس ٢٣)

## متن کی شرح

علیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله نے ارشادفر مایا کدایک بزرگ نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت بین عرض کیا کہ حضرت کی ضیاء القلوب کی بہت بردی شرح موسکتی ہے حضرت کے ضاحت بردی شرح تم لکھ دو۔ (تقص الاکابر)

## عورتول کی فر ما نبر داری

دو حضرت الوجريره رضى الله عنه فرماتے بين كرآ تخضرت على الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جب مال غنيمت كودولت أمانت كوغيمت اور ذكؤة كوتاوان سجما جائے ونيا كمانے كے لئے علم حاصل كيا جائے مردا بنى بيوى كى فرما نبردارى كرے اور النى مال كى نافر مانى 'اپنے دوست كوتريب كرے اور باپ كودوراور مسجدول بيل آ واذي بل بلند ہونے لكيس قبيلے كا بدكاران كا سردار بن بينے كرے اور دلى آ دى تو مكا قائد (چو مدرى) بن جائے ۔ آ دى كى عزت محض اس خطلم سے بہتے كيلے كا مداور ذيل آ دى تو مكانے والى عور تيل اور كا سامان عام ہوجائے ۔ شرايس في جائے كيل اور خطل سے الكيس اور حکم اللہ علیہ اور کی جائے ۔ گانے والى عور تيل اور كي سامان عام ہوجائے ۔ شرايس في جائے كيل اور حکم اللہ كي جائے كيل اور حکم اللہ علیہ کا بدل اور کی جائے ۔ گانے والى عور تيل اور کي سامان عام ہوجائے ۔ شرايس في جائے كيل مارے كو گانا مداور کی ان تاری کا مزاول كا ان تاری کو جس طرح کے گانا مداور کی اور جس طرح کے گانا مداور کی کا ان تاری کو در جائے تری کی اس میں ہو جائے ۔ در جائے تری کی اور جس طرح کی پوسيدہ ہاد کا دھا گرفوٹ جائے ہے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے اور طرح کے لگانا تاری ذا بول كا ان تاری دی اس سے بھر پر سے اور طرح کو گانا تاری بات ہو جائے ۔ در جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا۔ (جائے تری کی اس سے بھر پر سے موتوں كا تا تنا بندھ جا تا ہے 'ا

### قحط ميس مبتلا هونا

ئى كريم سلى الله على الداخر مايا: جس قوم نے ذكوة و ينابند كر ليا الله تعالى ان كوقوا ميں جنلا كرتا ہادرا كيا وردوايت ميں بيافظ بيں كالله تعالى ان سے بارش كوروك ليزائے (طروني وما كم ينتق) عميا وت كي حقيقت

ایک مرتبه مولانا فتح محرصاحب تفانوی کو حضرت حاجی صاحب قدس الله سره کی خدمت میں زیادہ دیرلگ کی تواضحے وفت بطور معذرت کے حضرت سے عرض کیا کہ۔

آج حفرت كابهت حرج مواكيونكدىيدونت عبادت كاتفا

حضرت نے فرمایا کہ: میاں کیات بیج چلانا بی عبادت ہے۔ دوستوں سے ہاتیں کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں تعلیب قلب مسلم ہے۔

ف: حضرت حاتی الدادالله صاحب قدس مره نے ایک بار حضرت مولانا تعانوی کانام کے کرفر مایا کے "میال اشرف علی جب ہم مجلس میں باتیں کرتے ہوں اس وقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجد مها کرو۔ میمت مجمعتا کہ اس وقت تو باتوں میں مشغول ہیں اس لئے باطن سے فیض نہ وگا۔ بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ (ماہنا ہیں)

## كثابوا بإتحد جزاكميا

ماحب آلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام بیٹی کوجس نے چوری کی تھی اوگوں نے چیش کیا۔ حضرت علی نے اس سے قربا یا کہ کیا تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہاں چٹا نچہ کہ نے اس کلے کواس پر شین مرتبدہ ہرایا اور وہ کہتا رہا کہ ہاں شیل نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کا نے کا تھم دیا اور وہ کا اس کی اس میں نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کا اللہ حند اس کو فے اور اس کھراس نے وہ کٹا ہواہاتھ لیا اور باہر لکلا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ حند اس کو فے اور اس سے قربایا کہ تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا ہے اس نے جواب دیا کہ وین کے باز ورسول اللہ کے واباد فاطم بنول کے شوہر اور رسول اللہ کے بچازاد بھائی امیر الموشین کی این ابی طالب نے اس کو کا ٹا اور تو ان کی تحریف کرتا ہے اس فاطم بنول کے خورت سلمان نے اس سے کہا کہ انہوں نے آب کہ کا ٹا اور تو ان کی تحریف کرتا ہے اس لیا کہ جا کہ ہاں انہوں نے ایک ہاتھ کے بدلے بچے وردتا کی عذاب سے نجات دی اس کے بعد حضرت سلمان نے دعفرت کی اس کے بدلے بچے وردتا کی عذاب سے نجات دی اس کے بعد حضرت سلمان نے دعفرت کا تا اس کی اطلاع دی لیس آپ نے اس غلام جش کو بلایا چتا نچے وہ ما مرکیا گیا کہ رحضرت کل نے اپنا ہاتھ کے ہوئے ہاتھ کی جگہ میں رکھا اور رومال سے اس کو وہ حاضر کیا گیا کہ دی اس کی اللہ تھ کے ہوئے ہاتھ کی جگہ میں رکھا اور رومال سے اس کو جھیا یا ور اللہ تو اگی ہے دعال سے اس کو بھیا یا ور اللہ تو اگی ہے دعالے کا میں ان کے تا تھا کی جگ جو کے ہوئے ہاتھ کی جگہ میں رکھا اور رومال سے اس کو بھیا یا ور اللہ تو اگی ہے دعال سے اس کو بھی بھی اور واللہ کھی جو سے ہاتھ کی جگہ میں رکھا اور رومال سے اس کو بھی بھی ای ور انگر کیا گیا ہے دیا تھی کی جگہ میں رکھا اور دومال سے اس کو بھی بھی کو بھی ایک کے دیا ہو کے بیا تھی کی جگہ میں رکھا اور دومال سے اس کو بھی بھی بھی بھی کی جگہ میں رکھا اور دومال سے اس کو بھی بھی بھی کی جانے کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی بھی بھی کی کو بھی کے اس کو بھی کے بھی کے بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھ

فهم دين

فر مایا کہ بعض اوقات فیر واجب امور کا التزام کر کے جب نیاہ بین ہوتا تو دین ہے وحشت ہونے گئی ہوا وہ مرک و امر بھی بن جاوے ان کی دومری حالت ہے چنا نچہ دعزت حالی صاحب کے سائے برزگوں کے خت مجاہدات کا ذکر آیا کہ بید لاتلقو ا باید بیکم الی التھلکة کے خلاف کرائے تھے۔ دعزت حالی صاحب نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ تھے کہ اگر نہ کرتے تو ان کی ہلاکت تھے۔ سرت حالی صاحب کے کراگر نہ کا دور وہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کے تو ان کی ہلاکت تھے۔ اس وہ میں اس آیت پھل کرتے تھے۔ (س مور میں کے دور کر دور کی بیٹ کا دور

حضرت این عبال رضی الله عندسے روایت ہے کہ لوگول پر ایک دور آئیگا جس میں آدمی اہم مقصد شکم پروری بن جائیگا اورخواہش پری اسکادین ہوگا'۔ (کتاب ارتا اُلَ لا بن الباک)

## مال کی بریادی

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مال میں زکوۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو ہر باد کر دیتی ہے۔ (براروبیتی) ایک روایت میں فرمایا: جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ (طہرانی اوساء)

#### شان اجتماعیت

حعرت حاجی الداداللہ صاحب ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تئے یہ ضمون بیان فرمار ہے تئے اللہ کی فعت ہے کہ اس طرح راحت وا رام نعت ہے ای طرح بلا بھی فعت ہے کہ ای وقت ایک شخص آیااس کا ہاتھ دخم کی وجہ سے خراب ہور ہا ہے اور سخت تکلیف میں جہتلا تھا اور عرض کیا کہ میرے لئے وعا فرما ہے ۔ حضرت مولا نا تھا نوگ نے فرمایا کہ اس وقت میرے قلب میں بیخطرہ گذرا کہ حضرت مولا نا تھا نوگ نے فرمایا کہ اس وقت میرے قلب میں بیخطرہ گذرا کہ حضرت اگر دعا نہ کریں تو اس محف کے فرمایا کہ اس کہ اس کہ اس کے خرمایا کہ اس کے خرمایا کہ اس کے اس کہ میں ہوتی اور بیشنے کامل کیلئے ضروری ہے۔

اگر دعا نہ کریں تو اس محف کی دعا سے نہیں ہوتی اور بیشنے کامل کیلئے ضروری ہے کہ میں تعلیف آپ نے نفر مایا کہ ''سب لوگ دعا کریں کہ اے اللہ اگر جہ بم کو معلوم ہے کہ میں تعلیف کو میدل بیٹھت ہے کہاں نبیس ہو سکتے ۔ اس نعت کے خمل نبیس ہو سکتے ۔ اس نعت کے حمل نبیس ہو سکتے ۔ اس نعت کو میدل بیٹھت صحت فرماد سیختے ۔ اس نعت کے حمل نبیس ہو سکتے ۔ اس نعت کو میدل بیٹھت صحت فرماد سیختے ۔ (امرادالمھات میں ۵۱)

### اخلاص نبيت

صاحب قلیو بی حکایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی لڑائی میں ایک شخص کو بچھاڑ ااوراس کے سینہ پر ہیٹھے تا کہ اس کا سرکا ٹیس ہیں اس شخص نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ بیدد کچھ کر حضرت علی اس سے الگ ہو گئے اوراس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے من ڈرا اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے من ڈرا کی وجہ بیرااس کو مارڈ النا کہیں خصہ کی وجہ سے نہ ہواور پہلے تو میں خالص اور محض رضائے ضداوندی کی وجہ سے اس کو تارڈ النا کہیں خصہ کی وجہ سے نہ ہواور پہلے تو میں خالص اور محض رضائے ضداوندی کی وجہ سے اس کو تار ڈول کرنے پر آمادہ تھا۔

# جيسي كرني ويسي بعرني

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک کردی آدی ایک امیر کے ساتھ دستر خوان پر ہیضا
اس دستر خوان پر بیسنے ہوئے دو چکور رکھے تھے کردی ایک چکورا ٹھا کر ہنسا امیر نے اس سے
ہننے کا سب بو چھا تو اس نے کہا کہ بیس نے ایک سرتبدا یک تاجر پر ڈاکہ ڈالا۔ جب بیس نے
اس کول کرنا جا ہا تو اس نے بچھ ہے گرید دزاری کی لیکن میں نے اس کو قبول ندکیا۔ جب اس
نے بچھ ہے پہنٹی اور ہٹ دیکھی تو دوسری طرف توجہ کی ادرا یک پہاڑ پر دو چکورد کھے اب اس
نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں میرے گواہ رہو کہ یہ جھے ظلم سے تل کرتا ہے پھر میس نے
اس کو مار ڈالا اس دفت میں نے ان دونوں چکوروں کو دیکھا تو اس تا جرکی وہ حمافت بچھے یا د
اس کو مار ڈالا اس دفت میں نے ان دونوں چکوروں کو دیکھا تو اس تا جرکی وہ حمافت بچھے یا د
کوسا تو کہا کہ بخدا ان پر ندوں نے تیرے ظلاف ایسے خص کے پاس شہادت دی جوقصاص
کوسا تو کہا کہ بخدا ان پر ندوں نے تیرے ظلاف ایسے خص کے پاس شہادت دی جوقصاص
لیمتا ہے چنا نچے امیر نے تھم دیا کہ اس کی کردن اڑا دیجائے فلاحول دلاتو قالا ہاللہ۔

### حسن ظن اور تواضع

فر ما یا کہ مرشدی حضرت حاتی صاحب میں حسن طن ایسا تھا کہ کسی کی برائی من کر برائی من کر برائی من کر برائی من کر برائی من نہ بوتا تھا۔ من سنا کر بس بیفر ماویتے ہتھے کہ بیس وہ فض ایسا نہیں ہے یا تاویل کر دیتے ہتھے ہم لوگ جن بعض لوگوں کی ہندوستان میں تکفیر کیا کرتے ہتھے ان کے لئے بعض اوقات فر مایا کہ نہیں اعتصادگ ہیں کوئی فلطی ہوگئی ہوگی ۔ حضرت میں تواضع بروسی ہوئی ہوئی ہی ۔ حضرت میں تواضع بروسی ہوئی ہوئی ہوگ ۔ حضرت میں تواضع بروسی ہوئی ہوئی ہا۔ اسے آپ کو بیجے ہے۔ اس لئے سب اجھے بی نظر آتے ہتھے۔ (حس الاکار)

### حالات ميں روز افزوں شدت

" حضرت ابوا مامدرض الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حالات میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جائے گی مال میں برابراضا فہ ہوتا جائے گا اور قیامت صرف بدترین لوگوں پرقائم ہوگی ( تیک لوگ کے بعد دیگرے اٹھا لئے جائے گی "۔ (رداواللمرانی)

# ہم اپنی آخرت کیلئے باقی چھوڑتے ہیں

حضرت عبدالرحل بن الى ليلى فرمات بين حضرت عرفاروق رضى الله تعالى عنه ك باس عراق س يحدلوك آئ بالى فرمات بين و يكها كدوه كهائ كوخوب مقوى بناكر كهات بين و آپ فرمان سي بحداول الله على الله و الواكر بين جابول تو مير سد لئے بھى اليا خوب كها نا بنايا جاسك جيسا تها در ساتھ بنايا جاتا ہے ليكن بهم الى دنيا سے باتى تھوڑ تے بين جے بهم الى آخرت بين بين الله تعالى في جواك قوم كے بار سے بين فرمايا اذهبتم طيبا تكم في حيا تكم الدنيا .... كمل آيت [الاحقاف : ١٠]

(تم اپنی دندی زندگی حاصل کر پیچاوران کوخوب برت پیچسوآج تم کوذلت کی سزادی جائے گی اس وجہ سے کہتم دنیا بیں ناحق تکبر کیا کرتے تصاورات وجہ سے کہتم نافر مانیاں کرتے تھے) (۱۳۳۰ر اُن متا سے) وفت بدلتے دسم جبیل گلتی

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ چھ بین عبدالرحمٰن ہا جی کہتے ہیں کہ عبدالفی کے ون
میں اپنی مال کی خدمت جس آیا جس نے ان کے پاس ایک ایک عورت دیکھی جس کے
کپڑے بہت ہی میلے تقریم کی والدہ نے جھ سے فرمایا کہ کیا تم ان کو پہچانے ہوجس نے کہا
کہ نہیں ۔ پس انہوں نے فرمایا کہ بی جعفر برکی کی مال عمابہ ہیں ۔ (جعفر برکی ہارون رشید کا
وزیر تھا اور خاندان برا کمہ کی فیاضی آج تک مشہور ہے) جس نے ان کوسلام کیا اور کہا کہ
اپنے حالات بچی جھ سے بیان بیجے کے انہوں نے کہا کہ جس جملاً ایک ایک بات تم سے ہی
مول جے من کر تہمیں عبرت حاصل کرنا چاہئے ۔ وہ نیر کہ ایک ون عید کا ایسا بھی تھا جبکہ
میرے سر پر چارسولو تھیاں کھڑی تھیں ۔ اور بایں ہمہ جس اسپیے لڑے جعفر برکی کو نافر مان
خیال کرتی تھی ۔ آج جس تمہارے پاس آئی ہوں اور تم سے بکر یوں کی دو کھا لیس ما تکی ہوں
میال کرتی تھی ۔ آج جس تمہارے پاس آئی ہوں اور تم کے بکر یوں کی دو کھا لیس ما تکی ہوں
درمیان تفرقہ نہ ڈالے چنا نجے انہوں نے ایسائی کیا اللہ تعائی وقوں پر دم کرے۔

(۱۱۹) حضرت میانجونور محمصاحب محتیجها نوی رحمتها الله علیه کی شان بین ایک صاحب مواوی محمد انشرف مصنف تغییر سوره بیسف منظوم شروع شروع بین یکی گنتاخی کلمات کها کرتے ہے بعد ازال تائب ہوکر حضرت میال جیوصاحب ہے بیعت ہو گئے۔ مدت که احد حضرت نے اُن سے فرمایا: ۔'' بھائی! پس براہ تذین کہتا ہوں کہتم کو جمحہ سے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ میں جب فائدہ پہنچانے کی غرص سے تحصاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تحصارے وہ مائل نہ گستا خاندہ بیار بین کرمائل ہوجاتے ہیں۔ بیس ہر چندکوشش کرتا ہوں کہ وہ مائل نہ موں گریس مجبورہوں' (انکام اُمن بی اوجا سے ہیں۔ بیس ہر چندکوشش کرتا ہوں کہ وہ مائل نہ موں گریس مجبورہوں' (انکام اُمن بی اوجا)

## زيور کی زکوة

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: حضرت اساء بنت یز بدرضی الله عنها فر ماتی

بیل کہ بیں اور میری خالہ نبی سلی الله تغالی علیه وسلم کی خدمت بیں اس حالت بیں حاضر

ہوئیں کہ ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے بوچھا کہ کیاتم ان ک

ز کو 8 و بی ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں ، آپ نے فر مایا کیاتم کواس سے ڈرنیس لگتا کہ تم کو

الله تغالیٰ آگ کے کنگن پہنا و ہے ، اس کی زکو 8 اوا کیا کرو۔ (احم احدین)

بندگی

انسان کیلئے شہنشاہی اور بادشاہت نہیں رکھی گئی، عبادت اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی بیا بندگی بیہ ہے کہ اس کے نظام کوچلائے اس کا آلئکارین کر، اس کا خادم بن کر، اسے خلیفہ کہیں کے، اسے نائب کہیں گے۔ (جوابر کیم الاسلام)

مساجد کی بےحرمتی

" حضرت حسن رحمه الله آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد تقل كرتے بيں كه لوگوں پر ايك زيانه آئے گا جبكه لوگ مسجد ول بين بين كردنيا كى باتيں كيا كرينگئ تم ابنكے پاس نه بينهنا' الله تعالیٰ كوا بسے لوگوں كى كوئی ضرورت نہيں''۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان مشکلوں ساء)

## لطف کی دوصورتیں

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھی لطف بصورت قبر ہوتا تھا بھی قبر بصورت لطف ہوتا ہے۔ سب مضمون کو بس دو فقلوں میں بیان کر دیا۔ (ضعن الاکاریجیم الامت حضرت تعادیٰ) میشھا، کھٹا یبیٹ میس سب برا بر ہوجائے گا

حضرت حبیب بن ابی ثابت اپ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس عراق سے پچھلوگ آئے جن میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے ۔ ان کے پاس کھانے کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا جوروٹی اور زیجون سے بنایا گیا تھا، ان سے کہا لوتو وہ بے دلی سے لینے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا گیا تھا، ان سے کہا لوتو وہ بے دلی سے لینے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم جولقہ لقمہ لے رہے ہووہ دیکھا گیا ہے پس تم کیا چیز چاہیے ہو؟ میٹھا و کھا اور گرم وٹھنڈ اپھر پیڈول میں جاکرگندگی ہوجائے گا۔ (۳۱۳ روٹن متارے)

دس ذى الحجه كا خاص عمل

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن آدی کا کوئی مل اللہ تعالی کے زدیک قربانی کرنے سے ذیادہ بیارانہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن مع اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھر وں کے جدلے اور کھر وں کے جدلے اور قربانی کا خوان زمین پر گرفر وں کے جدلے اور سے کا کا دو قربانی کا خوان زمین پر گرفے سے پہلے اللہ تعالی کے یہاں ایک خاص دوجہ میں پہنچ جاتا ہے سوتم لوگ جی خوش کرکے قربانی کردے (زیادہ داموں کے قربی موجانے پری گرامت کیا کرو)۔ (این اجد ترفی دواکم)

#### بالبمى محبت

ایک مرتبہ جامعہ اشر فیہ لا ہور بیں سید سلیمان ندوی کی صدارت بین مولا تا محمد ادر ایس کا ندھلوی نے تقریر فرمائی ۔ سیدصاحب نے بوری تقریر برز نے قور سے تی اور بعد بیس فرمایا: ۔

''دمولا نا! آپ کی تقریر کم ل تھی مسلسل تھی '۔ ( تذکر امولا نا اور یس کا عملوی ص ۲۲۸)
مسواک کر نا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک مند کی پاک کا ذر بعد ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔(سنن نسائ)

## مثالى استاد وشاكر د

ایک مرتبه حضرت مولانا عبدالله صاحب رحمته الله علیه سجاده نشین خانقاه سراجیه نقشهندید مخرت مولانا محدادر لیس صاحب کا ندهلوی رحمته الله علیه کی خدمت میس حاضر بوے بور حضرت کے ویرد بانے گئے جس طرح ایک خادم یا مرید اپنے مخدوم اور شنخ کی خدمت کرتا ہے حضرت منظم کیا اور فر مایا:۔" آپ تو خود خدوم اور شنخ طریقت ہیں۔ مجھے کول شرمندہ کرتے ہو' منظمت کیا اور فر مایا:۔" آپ تو خود خدوم اور شنخ طریقت ہیں۔ مجھے کول شرمندہ کرتے ہو' منظمت مولانا عبدالله صاحب نے عرض کیا کہ:۔" حضرت ایس آپ کا خادم اور شاگر د ہول میں نے آپ سے قرآن کریم کی تغییر پڑھی ہے' آپ مجھے اس سعادت سے محروم نیڈر مائیں' (یڈکرہ مولانا ادریس کا عرصوی)

# اميرغماره كيسخاوت

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ امیر تمارہ بن تر ہادشاہ شعور کی خدمت ہیں آبارشاہ ان اس کوا ہے پاس بھلایا اور وہ ون بادشاہ کی رعایا کے مقدمات اور مظالم ہیں نظر کرنے کا تھا۔
پس ایک شخص پکارا کہ یا امیر الموثین ہیں مظلوم ہوں خلیفہ نے اس سے کہا کہتم پر کس نے ظلم کیا اس نے کہا کہ تم پر کس نے ظلم کیا اس نے کہا کہ تم پر کس ایک گیارہ بیاری ڈھن اور دیگر اسباب لے لئے ہیں اس نے بعد خلیفہ منصور نے تمارہ کو تھی اور اپنی جگہ سے اٹھے اور مدی کے برابر کھڑا ہوں ہیں اس کے بعد خلیفہ منصور نے تمارہ کو تھی اس کے بعد خلیفہ منصور نے تمارہ کو تھی اس کی جاوہ ہیں اس سے جھڑا آہیں گیارہ نے کہا کہ یا امیر الموثین اگروہ زمین اس کی جاوہ ہیں اس کے بارہ ہیں اس جگر آہیں کرتا ہوں اور اگر وہ فریشن میری جاوہ ہیں نے اس کو اسے بخشا اور ہیں اس جگہ سے باغات اور فریشن کے واسطے ندا تھوں گا جس سے امیر الموثین نے میری بردگی کی ہے۔ چنا نچر تمارہ کی اس سخاوت اور بردگی اور اس کی شرافت اور ہمت سے حاضرین اور بڑے بردے لوگوں نے تبجب کیا۔

### مناظره سے احتراز

علیم الامت حضرت تفانوی رحمدالله نے فرمایا که حضرت عابی صاحب نورالله مرقده فرمایا کرتے ہے کہ کا متحددہ کوئی مناظرہ کرے تو تم بھی مناظرہ نہ کرو۔اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔(امثال عبرت حصددم)

کھوٹے درہم

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ چاہدین ہیں ہے ایک نمازی نے اپنے گوڑے پر سوارہ وکرایک بودین پر تملہ کیا۔ تاکہ اس کو لگرے۔ اس کے گھوڑے نے کام ہیں کو تابی کی۔ اور اس پر بودین نے تملہ کیا اور قریب تھا کہ وہ بودین اس کو مارڈالے کہ اس بودین کی دور میں کی گوڑے نے کام ہیں کی کی دو غازی رنجیدہ ہو یہ دور مری اور تیسری مرتبہ تملہ کیا۔ اور اس کے گھوڑے نے کام ہیں کی کی وہ غازی رنجیدہ ہو کر والیس آیا کیونکہ کافر بودین کا آس سے فوت ہوگیا اور اس کو اپنے گھوڑے سے اسی بات واقع ہوئی تھی ۔ اس کے بعددہ غازی اپنے خیمہ کی بات واقع ہوئی تھی ۔ اس کے بعددہ غازی اپنے خیمہ کی بات واقع ہوئی جو اس سے پہلے بھی نہیں واقع ہوئی تھی ۔ اس کے بعددہ غازی اپنے خیمہ کی گلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم بھی میر نے تصور پر ملامت کرتے ہو حالا نکہ تم نے کلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم بھی میر نے تصور پر ملامت کرتے ہو حالا نکہ تم نے کل میر کے دانہ اور گھاس میں کھوٹا در ہم خرج کیا تھا۔ چنا نچہ وہ اپنے خواب سے بیدار ہوا گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے لیا کہ کھوٹا در ہم نے کہ کیا تھا۔ چنا نے کہ کوٹا در ہم نے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے لیا کہ کوٹا در ہم کی کوٹا در ہم کوٹا در ہم کے کرا چھے در ہم سے بدلا اس کے کھوٹا در ہم کے کہ کوٹا در ہم کوٹا در ہم کی کیا تھا۔ چنا نے کہ کوٹا در ہم سے کہ کوٹا در ہم کی کیا تھا۔ چنا ہو کوٹا در ہم کی کیا تھا۔ کیا تھار کیا کہ کیا تھار کیا گھار ڈالا ۔

## خوش بخت ومدبخت تحكمران

حضرت سعید بن ابی بروہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن انتظاب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطائکھا

ا ما بعد الیس بقینا سب سے بڑا خوش بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام خوش حال رہیں اور بقینا اللہ کے ہاں سب سے بڑا بد بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام بد بخت ہو جا کیں اور بیش پرتی سے دور رہتا ور شرتہارے کارکن بھی عیاش ہو جا کیں اور بیش بوری میال اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ ہوجائے گی جیسے ایک چو یا یہ جس نے سر جا کیں گود بھا تو اس بیں اپنے موٹا ہونے کی غرض سے چرنے لگا اور اس کا وہی موٹا پاہی اس کی ہلاکت ہے۔ والسلام علیک۔ (۲۱۳روش متارے)

# فانی کا نقصان کرکے باقی کا تفع حاصل کرو

طف بن حوشب رحمة الله عليه مروى بكه معظرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه فرماييس في الله تعالى عنه فرماييس في الله معامله من غور كرليا به جب من ونيا جا بهتا مول و آخرت كا نقصان موتا به اور جب جا بهتا مول تو دنيا كا نقصان موتا به بهل جب معامله الى طرح به تو فانى كا نقصان الماء وسرس معامله الى طرح به تو فانى كا نقصان الماء وسرس معامله الى المرح به تو فانى كا نقصان الماء وسرس معامله الماء وسرس معامله الماء وسرس معامله الماء والماء والماء

الله تعالى كى حفاظت كے اٹھ جانے كا دور

''حسن بھری رحمہ اللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ ہے امت ہیں شہراللہ تعالیٰ کے وست مقاظت کے تحت رہے گی اوراس کی ہناہ جس رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری محمر انوں کی ہاں جس ہال ٹیس کے اور امت کے نیک لوگ (از راہ خوشامہ) بد کاروں کی صفائی چیش نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے اجھے لوگ (اپ مفاوی خاطر) بر راوگوں کو امید یں نہیں ولا کیں گئے نیکن جب وہ ایسا کرنے گئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے (سروں سے ) اپناہا تھ اٹھا لے گا بھر ان جس وہ ایسا کر نے گئیں گولوں کو ان بر مسلط کردے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزاج کھا کی سے اور آئیس گئے وارائیس فقر وفاقہ جس جناکہ کو دے گا اور ان کے دلوں کو (وشمنوں کے ) رعب سے جمردے گا'۔ (کاب ارقائی لا بن الباک)

يانج چيزوں كاحساب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کسی آ دمی کے قدم (حساب کے موقع ہے) نہیں ہمیں ہمیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو بچکے گا اور (ان پانچ میں دویہ بھی ہیں کہ ) اس کے مال کے متعلق بھی (سوال ہوگا) کہ کہاں سے کمایا (لیعن طال سے یا حرام سے ) اور کہاں خرج کیا ؟ النے (ترندی)

سيا تاجر

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیج بولئے والا امانت والا تاجر (قیامت میں ) پینم سروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی دواری دواقطنی)

#### اقتذار

اگرانسان ہوں کے کہ بھی نہ ش ہادشاہ نہ قوبادشاہ ہم سب کا بادشاہ اللہ ہے، قانون اس کا ہے میں تو چلانے والا ہوں۔ سب کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے گی تو اپنی جاہ پسندی اپنے اقتدار دوسری مخلوق پر لا دنہیں سکتے ، نیکن زور و باؤیش آ کے اپنا افتدار چلاتے ہیں تو مخلوق فکر میں رہتی ہے کہ کوئی موقع پڑے تو اس کے اقتدار کوختم کر دو پلیٹ دو۔ اس نے پارٹیال بنالیس اس نے اپنی ششن شروع کیا اس نے پاپک وہموار کیا، بغاوت کھیلائی تو ہے جو پر شامی ملک میں ہوتی ہے اس کا سب ہم ہیں، اللہ کی حکومت سب نیس ۔ (جواہر کیم الاسلام) برطمت خدا و ندی کی وسعت رہوا ہو کیا۔

عمیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانویؒ نے فر مایا کہ:'' خدا تعالیٰ ہی ہے بھیک مانگا کرؤ' حاضرین میں ہے کسی نے کہا حضرت! اگر کسی کے پاس کاسدگدائی بھی نہ ہوتو وہ کیا کرے۔حضرت تفانویؒ نے فر مایا:'' خالی ہاتھ اس کا بارگاہ میں پہنچ جائے' کاسہ بھی وہیں سے ل جائے گا'' (حکایات اسلاف)

نیکی کا بدلہ نیک ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ کسری بادشاہ کے تخت کے بنچ داخل ہوالوگوں نے اس کو مار ڈالنا چاہا۔ نیکن کسری نے ان کواس ہے منع کیا اور اپنے سرداروں ہے ایک آ دی کو تھم دیا کہ دہ اس سانپ کے بیچے جائے۔ چنا نچہ دہ اس کے بیچے ہورہا۔ پھر وہ سانپ ایک کنویں پر آیا اور اس کنویں اور اس آ دی کی طرف دیکھنے لگا۔ پس اس آ دی نے سانپ ایک کنویں پر آیا اور اس کنویں شی جھا نگا۔ وہاں اس نے ایک مرا ہوا سانپ اور اس کے اور اس کے اور اس کے بعد وہ کے اور پر ایک بچھود یکھا اس آ دی نے اس بچھو کا قصد کیا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ سانپ شاہ کسری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سانپ نے اپنے منہ ہے یا دشاہ کے سامنے ایک منا دیا جو گالے دہاں دیا ہو تھا۔ اور کسری کی کو دکام بہ کشرت ہوتا ہو اس نے ناز بوجا۔ اور کسری کو ذکام بہ کشرت ہوتا تھا پس اس نے ناز بواستعال کیا اور اس سے اچھا ہوگیا۔ واللہ اعل

#### مجسمه رحمت

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ اللہ اکبررہمۃ مجسمہ ہتے۔ کیساہی کوئی
برحال ہوجس پرہم کفر کافتو کی لگادیں وہ اس کے فعل کی تاویل فرماتے ہتے۔ حضرت کا نہ اق
طبیعت ہی اس تنم کا تھا اور سبب اس کا غلبہ تو اضع تھا کہ کسی کو اپنے ہے کم نہ جھتے ہتے تو اضع
کی یہ کیفیت تھی کہ ایک فخص نے حضرت کی شان میں ایک تصیدہ کہ جہ لکھا تھا۔ پڑھنا شروع
کی یہ کیفیت تھی کہ ایک فخص نے حضرت کی شان میں ایک تصیدہ کہ جہ کھا تھا۔ پڑھنا شروع
کیا اور حضرت کے چہرے سے برابر آٹار کر اہت کے ظاہر ہوں ہے تھے جب تصیدہ پورا
پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں جو تیاں مارا کرتے ہو۔ (تھمی الاکا برحضرت تھا نوئ)

## كيااييا بھي ہوگا؟

"مویٰ بن ابی عینی مدینی رحمد الله سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہار نے وجوان بدکار ہوجا کیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور ورش میام صدود پھلانگ جا کیں گی صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا ابیہ ابھی ہوگا؟ فر مایا: ہاں اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہم بھلائی کا حکم کرو کے نہ برائی سے منع کرو گے مایا ہاں! اور اس سے بھی بدتر 'اس وقت تم پر کیا صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! کیا ابیا بھی ہوگا؟ فر مایا ہاں! اور اس سے بھی بدتر 'اس وقت تم پر کیا گررے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی بھی نگو گئے ۔ ( کتاب الرقائن لا بن مبارک )

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے خطبہ میں فر مایا: ''تم جانتے ہو کہ لا کے مختابی ہے، مالیوی بے پرواہی ہے اور آدی جب کسی شے سے مالیوں ہوجا تا ہے تواس ہے مستغنی ہوجاتی ہے'۔ (۱۳۳۰د شن تارے)

دوز خے تاڑ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشن اس طرح قربانی کرے کہاس کا دل خوش ہوکر (اور) اپنی قربانی میں ثواب کی نبیت رکھتا ہووہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہوجائے گی۔ (طبرانی کبیر) حكيم الامت رحمه الله كقواعد كي حقيقت

حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب رحمته الله علیه صدر وارلعلوم کراجی این والدمحرم مولانا مولانا محریفین صاحب مدرس وارالعلوم و بویندگی معیت بیل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا توگی فدمت بیل حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا محریفین صاحب نے فر مایا که سیریمال آتا ہوااس لئے ڈرتا تھا کہ ریمال بہت قواعد وضوابط ہیں ان کی پابندی کیے ہوگ ۔ حضرت حکیم الامت نے نہایت شفقت سے فر مایا کہ: بھائی بجھے تو خواہ تو اولول نے معزت حکیم الامت نے نہایت شفقت سے فر مایا کہ: بھائی بجھے تو خواہ تو اولول نے بدنام کیا ہوتا ہے۔ بیل از خود کوئی قاعدہ صابط نہیں بنا تا ۔ لوگوں کی غلط روش نے جھے مجبور کر دیا ہے کہ آئے والوں کو کسی وقت اور قاعدہ کا پابند کراؤں ورنہ یہ تو بھے کی وقت ایک دفعہ اللہ کا نام بھی نہ لینے دیں دوسرے کا م اور آرام کا تو ذکر کیا۔

پھرفر مایاتم تو میری اولا دی جگہ ہوتہ ہیں کیا فکر ہے۔ جب چاہوآیا کر واور میرے یہاں جو تو اعدوضوابط ہیں ان ہے مستثنیات استے ہیں کہ مشتنی مندسے بڑدہ جاتے ہیں ہے ہے فکر رہو۔ حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ (حکیم الامت) کی اس شفقت اور لطف و کرم نے مہلی مرتبہ میر ہے دل میں ایسا گھر کرلیا کہ وہاں ہے لوٹے کودل نہ جیا ہتا تھا۔

ف: بزرگول ہے دوررہ کرلوگ یکطرفہ فیملہ کرلیتے ہیں کہ وہ بڑے تخت ہیں حالانکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وفت قلب کے میلان پڑمل نہ کرنا چاہئے۔ بئا سے میں ما

مسائل کے مطابق جواب

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی قدس مرہ ہے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ۔" نماز پانچ وفت کی کیوں مقرر ہوئی؟"

حضرت نے تھا آوی بطور نظیر کے ان سے بوچھا کہ: اول یہ بتلا ہے کہ آپ کی ناک چبرے پر کیوں لگائی گئی جب اس تر تیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کومعلوم ہوجا کی گئی کر پر کیوں نیس لگائی گئی جب اس تر تیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کومعلوم ہوجا کیں تو اس کے بعداوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سیجئے۔
فائدہ: جس کوئن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کا بولنا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ (حایات اسلاف)

## میمن کے ذریعہ نجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ طارق صادق کا۔ صادق اس دجہ سے نام رکھا گیا

کہ جب وہ بیکا دہوکرا تھ ھے کو کی ہیں گر پڑنے قو اس کو کی پر چند حاجیوں کا گز رہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کی کامنہ بند کر دیں تا کہ اس میں کوئی ندگرے طارق کہتے ہیں

کہ میں نے اسپے ہی میں کہا کہ آگر تو سپا ہے تو چپ رہ چنا نچہ وہ فاموش رہے۔ حاجیوں نے

اس کو بند کر دیا اور وہاں سے چل دیئے۔ وہ کنواں بہت ہی تاروتاریک ہوگیا اس کے بعد

انہوں نے کیا دیکھا کہ پاس ہی دو چراغ موجود ہیں۔ پس وہ ان کی روشی میں ادھرادھر

ویکھنے گئے۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور باان کی طرف متوجہ ہے ہی میں کہا

کہ اس وقت سپا جھوٹے سے ظاہراور میتاز ہوگا۔ پس جب وہ ان کی طرف متوجہ ہے ہی میں کہا

ہوا کہ بیکھا لے گا یہاں تک کہ وہ کنو کی کے دہانہ کی طرف چڑ ھا۔ اس کے بعداس نے اپنی موال کہ یہ جو کہ اور ڈول کی طرح اٹھا یا اور کنویں کے منہ پر جو

کہ تھا ان سب کو دور کر کے آئیس ذین کی طرف کھنے لیا۔ پھرا پی وم گردن سے زکائی پس

انہوں نے ایک ہا تف سے سناوہ کہنا تھا کہ یہ تیرے درب کی مہریائی ہے کہ اس نے تیرے

انہوں نے ایک ہا تف سے سناوہ کہنا تھا کہ یہ تیرے درب کی مہریائی ہے کہ اس نے تیرے

دمان کے ذریعہ تھے کو نجات دی۔ پس ان کا نام صادق رکھا گیا۔

# تعظيم بارى تعالى

فر مایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ یاؤں پھیلا کرنے سوتے تھے کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ یاؤں کیوں نہیں پھیلاتے۔فر مایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے یاؤں بھی پھیلایا کرتا ہے۔ (هس الاکار عیم الامت تعانیٰ)

## دين کي ما تول کوالث ديا جائے گا

" حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے کہ دین کی سب ہے ہوئی چیز جو برتن کی طرح اللی جائے گی وہ شراب ہے عرض کیا گیا اللہ ایسے کہ دین کی سب سے پہلی چیز جو برتن کی طرح اللی جائے گی وہ شراب ہے عرض کیا گیا اللہ ایسے ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کوصاف صاف بیان فرما دیا ہے فرمایا: کوئی اور نام رکھ کراسے حلال کرلیں گئے "۔ (رواہ الداری محکوۃ شریف سے ۲۲)

# دل کی نرمی اور سختی

حضرت عامر شعمی رحمة الله علی فرمات بین که حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا
"الله کی شم میرادل الله تعالیٰ کے معاملہ میں زم ہوگیا ہے تی کہ وہ کھن سے بھی زیادہ زم ہے
اور میرادل الله تعالیٰ کے معاملہ میں شخت ہوگیا ہے جتی کہ پھر سے ذیادہ شخت ہے'۔ (۱۳۳۰ء وُن تارے)
قریا فی کا اجر

صحابه نے پوچھایارسول الله! بيقرباني كياچيز ہے؟

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کواس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگراون (والا جانور) ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگراون (والا جانور) ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہریال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ (ماکم)

قربانی ندکرنے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محص قربانی کرینکی مخبائش رکھے اور قربانی ندکر ہے سووہ ہماری عیدگاہ میں ندآ و ہے۔ (ماکم)

#### اصاغرنوازي

حضرت مفتی محمد من صاحب رحمه الله صاحب فراش ہونے سے قبل خود ہی افتوں کے جوابات تحریر فرمایا کرتے سے گر جب سے علالت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب دیکھا کہ ہاری دائی صورت اختیار کرگئی تو اس وقت حضرت نے بیرکام ترک فرما دیا اور دوسروں کے سپر دفرمایا ۔ کافی عرصے تک فتلف اصحاب علم انجام دیتے رہے ۔ اب بیرکام حضرت مولانا مفتی جیس احمد صاحب تھا نوی مدظلہ کے پر دہے ۔ اس درمیان بیس جوصا حب بھی حضرت مدائی میں احمد صاحب تھا نوی مدظلہ کے پر دہے ۔ اس درمیان بیس جوصا حب بھی حضرت اور اب سستا ہوجھتے تھے نو فرماتے تھے کہ بھائی بیرکام بیس نے بہت دنوں سے ترک کر دیا ہے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے ۔ اس لئے بیچے کی منزل بیس جا کر مفتی صاحب سے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے ۔ اس لئے بیچے کی منزل بیس جا کر مفتی صاحب سے در مافت کرو۔ (تذکرہ حن س

# يندرهوس شب كى فضيلت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سیروسیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند بہاڑ کی طرف دیکھااوراس کا قصد کیا ناگاہ اس بہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھاوہ اس کے گرد پھرنے لگے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے یاس وی بھیجی کداے عیب تم وہی دوست رکھتے ہوجو پھیم د میدر ہے ہوش اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تہارے واسطے فا ہراور بیان کروں۔حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ بال اے میرے رب ۔ پس وہ پھرشق ہوا اور اس سے ایک ایبا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرند تھا۔اس کے ہاتھ میں سبر چھڑی تھی اوراس کی آ تکھوں کے سامنے انگور تصے۔اوروہ کھڑانماز پڑھ رہاتھا۔ پس معزرت عیسیٰ علیہالسلام نے تعجب کیااور کہاا ہے بیٹنے رہے کیا شے ہے۔ شخ نے کہا بیمیرارزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فر مایا کہ اس پیقر میں تم کب سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہواس نے کہا کہ جارسوبرس سے معزرت عیسی علیدالسلام نے عرض کیا کدا سے میرے معبودا سے میرے آقا کیا جس کہ سکتا ہوں کہ تونے کوئی مخلوق اس سے افعنل بیدا کی ہے۔ یس اللہ تعالی نے ان بروی کی کہ بیشک محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی مخص نے شعبان کامہینہ پایا اور اس نے پندر ہویں شعبان کی رات کونماز روعی تواس کی بیعبادت میرے نزد یک اس جارسویرس کی عبادت سے افضل ہے۔اس سے بعد حصرت فيسى عليه السلام في كهاا عاش بين محصلى الله عليه وسلم كي امت من اوتا-

زندگی کی تین نعمتیں

حضرت کی بن جعدہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو جس یہ پیند کرتا کہ جس اللہ تعالیٰ کے پاس جاچکا ہوتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس اپنی گرون اللہ تعالیٰ کے لئے جھکا تا ہوں ۔ یا جس ایس محلوں میں بیٹھتا ہوں جس میں پاکیڑہ کلام ایسے چھا تناجا تا ہے جیسے عمرہ مجھو ہارے جانے جانے جی یا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے داستہ جس جاتا ہوں۔ (۱۳۳۳روٹن متارے)

### سلامت قلب

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحب کی خدمت میں ایک خص آئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے مدینہ جاتا ہے کس طرف کو جاوک فرمایا کہ بنج کا کو جاوک دومراایک اور آبال نے ہمی مشورہ لیا اس کو کہا کہ سلطانی راستہ کو جاوک فرمایا کہ دیا ہے کہ استے جانے کے لیے فرمایا تھا وہ ہمی کسی مصلحت سے سلطانی ہی راستہ کو گیا اور حضرت کے مشورے پڑئی نہ کیا۔ اس کو ویسے ہمی بہت تکلیف ہوئی اور جس کو سلطانی بہت تکلیف ہوئی اور جس کو سلطانی راستہ کا اور ان سے الگ تکلیف ہوئی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا وہ راحت سے چاہ گیا حضرت سے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کواس راستے کا مشورہ دیا تھا وہ راست کا دور مرے راستے کا اس میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ جب پہلا اس کواس راستے کا مشورہ دیا ہواں کو دہم سے واقع تھا گیا ورجب دو سرا آبا میرے دل میں اس وقت وہی آبا جو اس کو متایا اور جب دو سرا آبا میرے دل میں اس وقت وہی آبا جو اس کو مشورہ دیا سوالیے خص سے واقع تقلطی کم ہوتی ہے۔ (تقسی ادکا برجیم) اس حقادی )

بزرگول کی محبت کے الوان

فرمایا حضرت حاجی صاحب قدس سره فرماتے ہے کہ بزرگان دین جب کسی پر ناراض بوتے ہیں اور اس کو تاکہ ہیں تو بظاہر خفا ہوتے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لئے اور حقیقۂ اس کو کشش فرماتے ہیں اور جب بھی ول سے خفا ہوتے ہیں تو پھراس مخف کی طرف میلان ہی ہیں ہوتا اور محروم رہتا ہے بزرگوں کی طرف سے تہارا متوجہ ہونا ای وجہ ہے کہ وہ تم سے محبت فرماتے ہیں اصل بی ہے کو بظاہر تمہاری کشش معلوم ہوتی ہے (تقعی الا کا بر کیم الاست تعانوی) فرماتے ہیں اصل بی ہے کو بظاہر تمہاری کشش معلوم ہوتی ہے (تقعی الا کا بر کیم الاست تعانوی)

" حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه است مسلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے این کہ خدا کی تئم جھے تمہارے متعلق فقروفاقہ کا خطرہ نہیں کہ فدراس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح بھیلا دی جائے جس طرح تم ہے پہلی امتوں پر بھیلا کی گئی بھرتم ایک ووسرے پر اس برحص کرنے گئی جس طرح بہلی امتوں نے جس کی کھروہ تم کو بھی ای طرح بلاک کر اس پر جس کرے کہ کا ای طرح بلاک کر اللہ جس طرح اس نے بہلوں کو ہلاک کر دیا"۔ (مطنو ہشریف سیس)

# وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کرلو

يبود ونصاري كي نقالي

حضرت ابوسعیدرض الله عندے دواہت ہے کے حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
تم بھی ٹھیک پہلی امتوں کے فش قدم پر چل کررہو ہے حتی کہ اگروہ کوہ کے سوراخ بیل تھے تو
تم بھی اس بیں کھس کررہو کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! پہلی امتوں سے مراد یہودونساری
بیں؟ فرمایا: اور کون؟ ایک روایت بیں ہے کہ اگر ان بیس کسی نے اپنی مال سے علانیہ
برکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی اس قماش کے لوگ ہوں گے'۔ (معاذ اللہ)

(متنق عليه ملكؤة شريف من ٢٥٨)

بیوی کی طرف سے قربانی

رسول الله صلى الله عليه وسلم في النه على النه يو يول كى طرف سا يك كائر بانى كار الله صلى الله على الله على الله على الله على الله تعالى عنها كى اورا يك روايت من به كرآب في القرعيد كون حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كى طرف سے كائے كى قربانى كى - (مسلم)

امت کی طرف سے قربانی

رسون الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے (ایک وُ نبدکی اپٹی طرف ہے قربانی فرمائی اور) و دسرے وُ نبدکے ذرح میں فرمایا کہ بیر (قربانی) اس کی طرف سے ہے جومیری اُست میں ہے جھے پرایمان لایا اور جس نے میری تقعد ایق کی۔ (موسلی وکیرواوسل)

## بإنى تبليغ رحمه اللد كااخلاص

حضرت مولا نامحمرالیا س صاحبؓ کے والدحضرت مولا نامحمرا سامیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ ستی نظام الدین میں رہتے تھے۔

''ایک روزنماز کا دفت آگیاا در کوئی دوسرامخص موجود نه تھا

جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے اس لئے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے پچولوگ میواتی میوات سے آرہے تھے'' باہر نکلے پچولوگ میواتی میوات سے آرہے تھا در تلاش روزگار کی خاطر دہلی جارہے تھے'' آپ ان کومسجد میں لے آئے ۔ نیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود دین و فد ہب سے بالکل بے خبر ونا آشنا تھے۔ وہ چونکہ مز دوری کے لئے جارہے تھے اس لئے جومز دوری اُن کو دہلی میں آئی اس برآ ب نے اُن کے اینے بیاس تھمرانیا۔

" فی اس کودین سکھاتے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور شام کواُن کی مزدوری کے پیسے اسینے پاس سے اداکرتے نتے "۔ (ماہنا مراکرشید)

عصمت انبياء يبهم السلام

فر فرایا: حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قلب کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے اور شیطان شرکی طرف اس پر حضرت عائش فیمد بقتہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی یا کیں جانب شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی یا کیں جانب شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہے و لکندہ اصلیم یا ولکنی اصلیم لیکن میں اس کے شرسے بھالیا گیا ہوں۔ یاوہ میری فیر سے مفلوب ہوکر خود اسلام سے آیا تواک ہے مواد کا ہونا پہنی ہوسکتا لیکن کا کمال ہے اگر مادہ بالکل نہ ہوتو ضلفت کال نہ ہوگی اور ضلقت نہ ہوتو ماوہ کا فرنہیں ہوسکتا لیکن انبیاء میں مقاومت اور خالفت فنس کی اتن طافت ہوتی ہے کہ سارے عالم کی مخالفت فنس اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی تو بھی انبیاء میں مضبوط ہوتا ہے اور ادھر حفاظت خداوندی شامل مقابلہ نہیں کرسکتی تو بھی انبیاء کی مصبوط ہوتا ہے اور ادھر حفاظت خداوندی شامل مال ہوتی ہے کہ شرکو یا س نہیں آئے دیتی ۔ ای لئے وہ ان کے تن میں کمال بنا۔

انبیاء کاغزم اور مجاہدہ اتنا توی اتنا ہے کہ ان پرشر کا اثر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء کیم کا عتدال ہی انبیاء کیم السلام کے مادے میں خود ہی اعتدال رکھا گیا ہواور ان کے اندر ہرشم کا اعتدال ہی اعتدال ہو۔ (جواہر کیم الاسلام)

ابل بصيرت كي نظر مين مقام

ایک صاحب نے حضرت عاجی صاحب رحمداللہ ہے کوش کیا کہ حضرت کہ ایوں میں بھی آپ کا تام آیا ہے (کسی عبارت میں ایسا جملہ تھا کہ باامداداللہ ایسا ہوا افر مایا کہ اگرکوئی ہم سے اعراض کرے کمبختی ندآ جائے۔ حضرت کے ہاں ندجیہ تھا ندخاص لباس تھا و یکھنے سے تھانہ بھون کے ایک شخ زاد ہے معلوم ہوتے تھے محراال بھیرت کی نظر میں ایک شان تھی ۔ (الافاضات الیومیری ۱۸ المفوظ نبر ۱۳۵)

جابل مفتى

' دعفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند قرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تفاق علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے بلکہ علما ہ کو ایک ایک ایک کرے اٹھا تارہے گا بہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا بلوں کو ہیں وا ایک ایک کرے اٹھا تارہے گا بہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا بلوں کو ہیں وا بیالیس کے ان سے مسائل ہو چیس کے وہ جانے ہو جھے بغیر فتوی دیں گے وہ خود بھی مراہ موں کے اور دوسروں کو بھی مراہ کریں گے'۔ (متنق علیہ مکلوۃ شریف تاب اعلم سے)

# امارت کےمعاملہ کی نزاکت

حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں جب حضرت عمر قاروق رضی اللہ تعالی عندزخی کے گئے تو جس ان کے پاس حاضر ہوا جس نے کہا اے امیر المؤنین آپ کو خوشخری ہو یقینا اللہ تعالی نے آپ ہے شہرآ بادکرائے ،آپ کے در بعداد کول کی ضرور تیں پوری کرائیں اور رزق پھیلا یا فرمایا ہے این عباس کیا تم امارت کے معاملات میں میری تعریف کرد ہے ہو؟ میں نے عض کیا امارت میں بھی اور اس کے علاوہ علی بھی ،فرمایا تنم ہے اس ذات کی جس کے معاملہ ہے اس ذات کی جس کے تبدی تدرت میں میری جان ہوا ہے جس جا ہوں کہ کہا اس دات کی جس کے تبدی تا ہوں کہا تا ہم کہا تا ہوں کہا تا ہ

قربانيون كوموثا كرو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی قربانیوں کوخوب توی کیا کرو ( بیعنی کھلا پلاکر )۔ کیونکہ وہ بل صراط پرتمہاری سواریاں ہوں گی۔ ( کنزالعمال)

### اتباع شريعت

حضرت شیخ البندمولا تا محمود حسن صاحب قدس مره کامعمول تھا کہ بورے دمضان شب
بیداری فرماتے ہے اور قرآن کریم نفلوں میں ساعت فرماتے ہے۔ جب لوگوں نے اس کی
جماعت میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تواس کی اجازت نہیں دی کھر کا درواز وہند کر کے اعدوا فظ
کفایت الشرصاحب کی افتد او میں قرآن مجید سنتے تھے پھر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو معمول ہے
بنالیا کہ: ''فرض نماز محبد میں با بھا حت پڑھ کرمکان پر نظر یف لے آتے اور پھودی آرام فرمانے
بنالیا کہ: ''فرض نماز محبد میں با بھا حت پڑھ کرمکان پر نظر یف لے آتے اور پھودی آرام فرمانے
کے بعد تر اور کی میں بوری دات قرآن شریف سنتے تھے۔ مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں
جا ایس بھاس آدی شریک ہوتے تھے'' حضرت مفتی تھی شفح صاحب ؓ نے تحریر فرمایا کہ: '' بیا حظر
خود بھی حضرت کی اسادت مالٹا سے پہلے دوسال اس جماعت میں شریک رہا ہے جوتر اور کو کی
جماعت تھی نفل تہد کی بھاعت کو حضرت ؓ نے گوادرانہیں فرمایا'' ( جہنات میں ۱۳۲۲)

اكابركااحرام

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی جب کا نیور سے تعلق چھوڈ کروطن واپس آئے تو اُن کے ذمہ ڈیڑھ سورو پیر سے قریب قرضہ تھا۔ حضرت تھا نوی ؒ نے حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ:۔ " حضرت ! دعا فرادی کہ قرض اُتر جائے ان حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ:۔ " حضرت گنگوہی نے فرمایا:۔ اگر ارادہ ہوتو (وارالعلوم) دیو بندا کی مدرس کی جگہ خالی ہے میں وہاں لکھ دوں " حضرت تھا نوی ؒ نے عرض کیا کہ:۔ حضرت حاتی صاحب ؒ نے فرمایا تھا کہ جب کا نیور سے تعلق چھوڑ و تو پھر کسی جگہ طلازمت کا تعلق نہ کرنا نیکن اگر آپ فرمادیں تو میں کرلوں گا اور یوں خیال کرلوں گا کہ یہ بھی حضرت حاتی (امداد اللہ) صاحب کا بی تھم ہے ۔ کویا ایک بی وات سے دو تھم ہیں۔ مقدم منسون ؒ ہے اور مؤخر ناسخ حضرت مولانا گنگوہی ؓ نے فرمایا: نہیں نہیں جب حضرت (حاتی صاحب ؓ) نے ایسا فرمادیا ہے تو ہم گرزاس کے خلاف نہ کریں باتی ہیں وعا کرتا ہوں۔ الکلام انحن جامی ۲۰

# رمضان اورشش عید کے جھروز وں کی برکت

سغیان وری رحمه الله سے منفول ہے کہ میں آیک مرتبہ کم معظمہ میں تین سال مقیم رہا۔ الل مكه الك فخص تفاجو برروز دو پر كے وقت مجدحرام ميں آتا تھا۔ پس طواف كرتا تھا اور دور کھت نمازیر متا تھا پھر جھے کوسلام کرتا تھا اس کے بعد گھر واپس جاتا تھا۔ چنانچہ اس سے جمعے مبت اور الفت ہوگئی اور میں اس کے پاس آنے جانے لگاوہ بہار ہو گیا تو اس نے بجهے بلایا اور جھے سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو آپ بذات خود جھے عسل دیجئے۔ میری نماز جنازہ پڑھیےاور مجھے دن کیجئے اس رات مجھے میری قبریش تنہا نہ چھوڑ پئے اور منکر ونکیر کے سوال کے دفت مجھے تو حیر تلقین سیجئے۔ میں اس کا ضامن ہو گیا چنانچہ جب وہ مرکبا تو جو پھھ اس نے جھے تھم دیا تھاوہ سب میں نے کیا اور اس کی قبر کے پاس سویا۔ میں مجھے خواب اور مجے بیداری کی حالت میں تھا کہ میں نے ہاتف تیبی کی عداسی "اےسفیان نہتو تیری تلقین كى اس كوماجت باورند تيرى موانست كى اس كوضرورت باس كے كہم نے خوداس ے انس کیا۔ اور اس کوتلقین کی میں نے کہا کہ اس تلقین کی کیا وجہ ہے آ واز آئی اس کی وجہ اس کے ماہ رمضان کے روز سے اور ان کے بعد بنی شوال کے جے روز سے بعنی رمضان اور حشش عید کے روز وں کی برکت سے اس کو بیمر تبدهاصل ہوا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا تو کسی کوند دیکھا۔ پھر جس نے وضو کیا تمازیز عی اور سو گیا۔ پس پہلی طرح و یکھا اور ایہائی تین مرتبہ ہوا۔اس کے بعد میں نے پہوانا کہ بیخواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے شیطان کی طرف ہے ہیں۔اس کے بعد میں اس کی قبر سے واپس آیا اور کہا کہ میرے معبود اسينا حسان وكرم سے جيم بھي ان روزوں كي توفق عطافر ما۔ آشن ۔

اميرالمونين نے بيوندلكي قيص بين كرخطبه ديا

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں حضرت عمر بن انتظاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایپ دورخلافت میں ایک دفعہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ پر ایک ایس جا ورتھی جس میں بارہ پیوند کے ہوئے تھے۔ (۱۳۱۳روژن متارے)

(۱) فرمایا کہمولا ناشاہ عبدالقادرصاحب نے ما انت بمسمع من فی القبور کے متعلق الی تقریر فرمائی ہے۔ ساک متعلق الی تقریر فرمائی ہے۔ ساک عاصل ہیہ کہاں بین نفی سائے اجسام کی گئی ہے۔ ساک روح کی نفی نہیں ہے۔ کیونکہ قبر بین توجسم ہی ہے نہ کہرور تربی اس آیت سے سائے موتی متنازعہ فیہ میں عدم سائے پراحتجاج نہیں ہوسکتا۔ پھر حضرت (مولانا مرشدنا شاہ جمدا شرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے خود فرمایا کنفی سائے ہے سائے نافع مراد ہے سودہ فلا ہر ہے لیمنی مرد سے سننے پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقام دار العمل نہیں ہے اور قریبنداس کا بیہ ہے کہ کفار کے عدم سائے کو بیان کرنا مقصود ہے اور ان کے عدم سائے کو عدم عدم سائے موتی ہے تشبید دی گئی ہے اور فلا ہر ہے کہ کفار کے عدم سائے کو بیان کرنا مقصود ہے اور ان کے عدم سائے کو عدم عدم سائے موتی ہے تشبید دی گئی ہے اور فلا ہر ہے کہ کفار سنتے ہیں مرحم کی بین کر سند و سائے دور العربی کر تے (حس العزیز جلد دوم)

(۲) فرمایا که: مولانا شاه عبدالقادر صاحب رحمه الله کی حکایت یاد آئی۔ شاه صاحب معجد میں بیٹے کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہور ہاتھا کہ ایک طالب علم وقت ہے در کر کے مبتل کے لئے آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو منکشف ہوگیا کہ کہ جنی ہے۔ شاہ ساجس کیا۔ وہ طالب علم معقولی تھے۔ معقولی ایسے ہی لا پرواہ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مبجد سے باہر روک دیا اور فرمایا کہ آج تو طبیعت ست ہے۔ جمنا پرچل کرنہا کیں صاحب نے مبدل کیاں لے کرچلو۔ سب لگیاں لے کرچلے اور سب نے شال کیا اور وہاں سے آکر فرمایا نافی مت کروگرہ پر دولو۔ وہ طالب علم خدامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل الله کی بیشان ہوتی فرمایا نافی مت کروگرہ پر دولو۔ وہ طالب علم خدامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل الله کی بیشان ہوتی سے۔ کیسے لطیف انداز سے اس کو امر بالمعروف فرمایا۔ (امثال مبرت حدوم)

#### بدے بدتر دور

'' زبیر بن عدی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ضدمت ہیں ان مصائب کی شکایت کی جو تجاج کی طرف سے پیش آرہے تھے انہوں نے سن خدمت ہیں ان مصائب کی شکایت کی جو تجاج کی طرف سے پیش آرہے تھے انہوں نے سن کرفر مایا: صبر کروئتم پر جود دور بھی آئے گاس کے بعد کا دور اس سے بھی بدتر ہوگا' یہاں تک کہتم اپنے رہ سے جاملو میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہی سنا ہے' ۔ (رواہ البخاری)

# رسول الله على الله عليه وسلم كي طرف يصقر باتي

ى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا حضرت صنش رضى الله تعالى عنه قرمان بي كَه مِين نے حضرت على رضى الله تعالى عنه كود يكھا كه دودُ بنے قربانى كئے اور فر ماياان ميں ايك میری طرف سے ہے اور دوسرارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے ہے۔ میں نے ان سے (اس کے متعلق) مختلو کی انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا تھم ویا ہے میں اس کو مجھی نہ چھوڑ وں گا۔ (ابوداؤ دور ندی)

أيك مرض كأعلاج

حعرت عليم الامت مولانا اشرف على تعانوي كى خدمت بس أيك صاحب ضلع انباله سے حاضر بوے اور عرض کیا کہ نے ایس ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہون اور میرے اندر بہت ہو لئے کا مرض بھی ہے کا اس علائے جا بتا ہول "حصرت محکیم الامت تعانوی نے دریافت فرمایا: "زبان خود بخود جاتی ب يا جلانے سے چلتی ہے "نووار دخض نے عرض كيانا الى اجلانے سے چلتی ہے "حضرت نے فرمايا كه: " بحالًى إية وتمهار \_ اعتبار من بيه مت جلاؤ" حاضرين مجلس ال وقت حيران عن كدايك منف ميس حضرت في طالب كوكهال عد كهال بهنجاد بالدرات مشكل مرض كاعلاج چنكيول ميس كرديا يكذا في في الوليا بهتراز صدس الدطاعت بديا- (القول الجل مساس)

اكراممهمان

فرمایا کہ مولانامظفر سین صاحب کا عملوی کے بہال جب کوئی مہمان آتاتو ہو چھ لیتے کہ کھانا کھاکر آئے ہویا یہاں کھاؤ کے۔اگراس نے کہا یہاں کھاؤں گاتو ہو جھتے کہ تازہ پکوایا جائے یار کھا ہوا کھانو کے اگر اس نے کہا کہ تازہ کھاؤں گاتو ہو چیر لینے کہ کؤی شے مرغوب ہے۔جوچیز مرغوب ہوتی دی بکوادیتے۔ یکس قدر آرام دہات ہے۔ (م معاصن العزيز جلد چہارم)

نتاه کن گناموں پر جراًت

'' حضرت انس اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللهٔ عنبما فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ بعض ا عمال کرتے ہوجوتمہاری نظر میں تو بال ہے بھی باریک (یعنی معمول) ہوتے ہیں مگر ہم انہیں آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں "نتاہ کن" شار کیا کرتے تھے"۔ (رواہ ابخاری)

#### احباس ذمهداري

حضرت داؤ دبن علی رحمة الله علی فرمات بین که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے فرمایا اگر فرات کے کتارے کوئی بحری فضول مرجائے تو میرا خیال ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی قیامت کے دن الله تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں جھے ہے ہوچیں مے۔ (۱۳۳۰، وش متارے) حلال کمائی

نی کریم ملی الله علی مناوشا فرمایا حال کمائی کی طاش کریافرض بردوفرض (عبارت) کے۔ (میلی) و شیاحیا و شخصول کیلئے ہے

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا جار مخصوں کے لیے ہے (ان میں سے ) ایک دوبندہ ہے کہ الله تعالی نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی دا تغیبت بھی دی سودہ اس میں الله تعالی میں ایٹ تعالی میں الله تعالی کے لیے اس کے لیے اس کے مقوق رحم کرتا ہے اور اس میں الله تعالی کے لیے اس کے حقوق رحم کرتا ہے در تری ک

رحمت خداوندی کی امید

حضرت مولانا مظفر حمین صاحب کا ندهلوی سے ایک مخص نے کہا کہ: "اب آپ تو ایک مخص نے کہا کہ: "اب آپ تو آپ بوت آیا ا آپ بوڑھے ہو گئے "آپ نے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کرفر مایا کہ: "المحد للداب قریب وقت آیا "
ف : اس حکایت سے کوئی بینہ سمجے کہ اُن کوا عمال کے مقبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس
لئے احتمال مواخذہ ند ہونے ہے خوش رہتے جی استخفر اللہ ناز کی عجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی مرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کواپنا گھر سمجھتے جیں۔ رہی بید بات کہ ان کو دار و گیر کا اند بیٹہ ہوتا ہے باہیں تو سمجھ کہ کہ اند بیٹہ مورورہ وتا ہے کین رہت خداوندی ہے امرید بھی ہوتی ہے کہ انداز کا جوانی کو کہ انداز کی جو کہ انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کے انداز کی کہ کو کہ انداز کی جو کہ انداز کی جو کہ انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کا دو آئی پھر چھوٹ ہا کیں گئے۔ " (اہنا سالا مدادی )

بجين كى كرامت

فرمایا کہ جب شاہ صاحب (مولانافضل الرثمان صاحب) شیرخوار ہے۔ تو اپن والدہ کوالی جگہ جہاں ڈھونک وغیرہ بجتی ہوئیں بیٹھنے دیتے تھے۔خوب رونا پیٹمنا مجاتے تھے اوران کواٹھا کرچھوڑتے تھے۔ (تقعس الاکا بریکیم الامت تفاذی دحداللہ)

### علماءاورحكام

" حضرت این عباس منی الله عند فرماتے ہیں کدرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک جماعت ہوگی جودین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور قرآن بھی پڑھے گی کا وہ میں ایک جماعت ہوگی جودین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور اپنادین ان سے الگ کہیں گئے آ و ہم ان حاکموں کے پاس جاکران کی دنیا ہیں حصر لگا کی اور اپنادین ان سے الگ رکھیں ایس انہوں ہو سکتا ہو گئے وار درخت سے سوائے کا نول کے اور پھو حاصل نہیں ہوسکتا ای طرح ان حکام کے پاس جاکر ہی گناہوں کے سوائے کا نول کے اور پھو ماس کا ای حراح ان حکام کے پاس جاکر ہی گناہوں کے سوائے خوبیں ملے گا"۔ (این اور میں)

### خوف داميد

حضرت کی بن کثیر رحمة الله علی قرمات بیل که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے قرمایا اگر آسان سے کوئی آواز دینے والا آواز وے کداے لوگو! تم سب جنت میں داخل ہو مے مرایک آدی بیس ہوگا تو جھے خوف ہے کہ وہ ایک آدی بیس ہول اور اگر کوئی آواز دینے والا آسان سے آواز دیے کہ تم سب جہنم میں داخل ہو کے مرایک آدی نیس جانے کا تو جھے امرید ہے کہ وہ ایک آدی نیس مول کا۔ (۱۳۱۳ دون متاری)

## مال کی آمدوخرج

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مال خوش نما خوش مرہ چیز ہے جو مخص اس کو حق کے ساتھ (بیعنی شرع کے موافق) حاصل کرے اور حق میں (بیعنی جائز موقع میں) خرج کرے تو دہ اچھی مددویے والی چیز ہے۔ (بناری وسلم)

#### معاملات

حضرت مولانا محمر عبدالله صاحب بہلوی قدس سرہ کی خانقاہ میں شہد کی ہوتل رکھی تھی
آپ نے انگل سے شہد چکھ لیا۔ فوراً احساس ہوا کہ غیر کا مال ہے یو چھا یہ س کی ہے ایک صاحب ہو لئے فرمایا:۔ ''میں تم ہے معافی چاہتا ہوں کہ باجازت انگل لگائی ہے''
دہ کہنے گئے:۔ '' حضرت! بیآ ہے بی کا مال ہے۔ آپ کے لئے لایا ہوں''
بیمن کر حضرت کا اضطراب دور ہوا۔ (ماہنا مرتبم ہو)

# اشرف المخلوقات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی شیرے بھاگا اور کویں ہیں گریا۔ اور اس پرشیر گراشیر نے کویں ہیں ایک ریچھود یکھا۔ تواس سے کہا کہ یہاں تم کو کتے دن ہوئے رہے ہے ہے ہوک مارے ڈالتی ہے۔ (بین کر) ریجھ نے جواب دیا کہ چنددن ہوئے اور حال بیہ کہ جوک مارے ڈالتی ہے۔ (بین کر) شیر نے اس سے کہا کہ آ و ہم تم اس انسان کو کھا لیس۔ پس ہماری بھوک کو بیکا فی ہوگا۔ اس کے بعدر پچھ نے اس سے کہا کہ جب ہم کو دوسری مرتبہ بھوک گئے گئ تو پھر ہم کیا کریں گئے۔ اس لئے بہتر بیہ کہ ہم اس آ دی سے بیشم کھا کیں کہ ہم اس کوایڈ اندویں گے۔ اس کے بہتر بیہ کہ ہم اس آ دی سے بیشم کھا کیں کہ ہم اس کئے کہ بیہ تیا دور تد ہیر ہیں ہم کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بیہ ہماری رہائی ہیں حیلہ اور تد ہیر ہیں ہم کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بیہ ہماری رہائی ہیں حیلہ اور تد ہیر شی ہم کی تد ہیر تکا کی تم ہوا کی رہائی دی۔ معلوم ہوا کہ ریچھ کی نظر سے بھی زیادہ تیزشی۔ اور دائے شیر کی نظر سے بھی زیادہ تیزشی۔

## ضرورت کی چیز

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: لوگوں پرایک ایساز ماند آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشر فی اور روپیہ ہی کام دےگا۔

# نيكى كالشيح معيار

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہیے میں نیک نہیں جانی جاتی تھی جتی کہ وہ بات کہتے یا ممل کرتے۔(۱۳۱۳ دون سزارے)

# أيك خواب كي تعبير

فرملیا کے معفرت حاتی صاحب کے ایک خادم تھے جو تیبی سے نی ہو گئے تھے انہوں نے اپنا خواب معفرت حاتی صاحب سے بیان کیا کہ گویا ہیں مجد میں تضائے حاجت کردہا ہوں۔ فرمایا کرتم کوئی مل دنیا کے لئے سجد میں بیٹھ کرکرتے ہو۔ اس سے مجد ملوث ہوتی ہے۔ (تفعی الاکاریکیم الامت معزے تعانوی) ' وحضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی نتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہلوگوں پراہیادور ندآ جائے جس میں ندقاتل کو بدبحث ہوگی کہاس نے کیوں قتل کیا' نہ مقتول کو پینجر ہوگی کہ دہ کس جرم میں آل کیا گیا' عرض کیا گیا' ایسا کیوں ہوگا؟ فر مایا: فسادعام ہوگا' قاتل ومقتول دونوں جہنم میں جائیں گے'۔ (رداوسلم ۱۳۹۳ج مفکوۃ شریف ۱۲۳۳)

طاہر و ماطن کی عمد کی

حضرت ابن علیم رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا مجھے حضورا کرم صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہوا ہے النّد! میرے یوشیدہ حالات میرے ظاہری معاملات ہے بہتر بنااور میرے ظاہر کوعمدہ بنا۔ (۱۳۱۳ روثن تارے)

# عمل مالحديث كي مدعى كاحال

فرمایا ایک مرتبه مولاتا کے بہاں ایک غیر مقلد مولوی صاحب آ مے کہ ویکھوں مولانا سنت کے بابند ہیں یانہیں۔ جب ہی جا کرمسجد میں بیٹے ہیں اورمولا نانے آ ڑے ہاتھوں لیا کہتم نے تحیة المسجد تو یر حی نہیں۔ ویکھو صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجد میں واخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دورکعت پڑھواور یہ بھی فر مایا کہ مولا تا بہت ہی تنبع سنت تھے۔ حدیث بھی یر حمایا کرتے تھے محرکوئی ضابط نہیں تھا بھی فر مایا کہ بھائی بخاری شریف اٹھالا و مجھی فرمایا کہ طحاوى شريف اخمالا و \_ ( هنس الا كابريم الامت حضرت تمانوي رمه الله )

## خطبئه فاروقي

حعنرت بسودين بلال المحاربي رحمة الثدعلية فرمات بين جب حضرت عمر فاروق رمني الثدنعالي عند كوخليف بنايا كيانو آب نے منبر بر كھڑ ہے ہوكراللہ تعالى كى حمد بيان كى اوراس كى تعريف كى چرفر مايا اے لوگواس اوک میں ایک بلائے والا ہولی تم لبیک کہواے اللہ ایس بخت ہول مجھے زم کردے میں رو کنے والا ہوں مجھنے کردے اور میل ضعیف ہوں مجھنے وی کردے۔ (۳۳۳ روثن تارے)

# علامها نورشاه تشميري كااستغناء

ایک مرتبه حضرت علامدانورشاه صاحب کشمیری رحمته الله علیه حیدرآ باددکن کے مولوی نواب فیض الدین صاحب ایم ووکیٹ کی لڑکی کی شادی بین تشریف لے گئے۔ چونکہ نواب صاحب اوران کے خاندان کوعلائے دیوبند کے ساتھ قدیم رابطه اورقلبی علاقہ تھا۔ اس لئے شاہ صاحب حیدرآ باددکن تشریف لے گئے۔ دوران قیام بین بعض لوگوں نے چاہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام حیدرآ باددکن کی ملاقات ہوجائے۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحب کواس کی اطلاع ہوئی فرمایا۔

" مجھے کو ملنے میں عذر نہیں کیکن اس سفر میں میں نہیں ملوں گا کیونکہ اس سفر کا مقصد تواب صاحب کی نگی کی تقریب میں نئر کت تھا اور بس اور میں اس مقصد کو خالص ہی رکھنا جا ہتا ہوں۔ صاحب کی نگی کی تقریب میں شرکت تھا اور بس اور میں اس مقصد کو خالص ہی رکھنا جا ہتا ہوں۔ چنا نچہ ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام حیدر آبا دد کن کا بھی ایما تھا۔ مرحصرت مثاہ صاحب کی طرح رضا مند نہیں ہوئے۔ (جانت اور سؤسے)

سائل کو ما یوس کرنے کا انجام

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کے کھانے میں بھنا ہوا مرغ تھا۔ پس
ایک سائل نے اس کے پاس کھڑے ہوکر سوال کیا۔ ایکن اس مخص نے اس کونا کام واپس
کیا۔ وہ مخص صاحب دولت اور مال کیٹر کا مالک تھا پھر اس کے اور اس کی بی بی کے
درمیان میں جدائی اور طلاق واقع ہوئی اور اس مورت نے دوسرے سے نکاح کیا۔ چنانچہ
شوہر دوم کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا۔ ناگاہ اس کے پاس ایک
سائل نے کھڑے ہوکر سوال کیا اس نے سامنے بی بی بی سے کہا کہ اس سائل کو بھنا ہوا مرغ
شوہر قصا۔ اس نے مرغ کو فقیر کے حوالہ کیا۔ اور اس کوغور سے دیکھا تو وہ فقیر اس کا پہلا
شوہر تھا۔ اس نے مرغ کو فقیر کے حوالہ کیا۔ اور اس کوغور سے دیکھا تو وہ فقیر اس کا پہلا
شوہر تھا۔ اس نے اپنی بی بول پیک کو اپس کرد سے کا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی بی بی بی سے کہا کہ
واللہ وہ سائل میں بی ہوں پیٹک اللہ تعالی نے اس کی تعمیں اور اس کی بی بی جھے بخش کیونکہ
واللہ وہ سائل میں بی ہوں پیٹک اللہ تعالی نے اس کی تعمیں اور اس کی بی بی جھے بخش کیونکہ
اس نے اللہ تعالی کے شکر میں کی کتھی۔

# و نیااوراس کی ذلت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کئے مرے ہوئے کری کے بیر گذر ہوا آپ نے فرمایا تم میں ہے کون پہند کرتا ہے کہ بیر (مردہ بچہ) اس کوایک درہم کے بدلے باوے یا کوگوں نے عرض کیا (درہم تو بردی چیز ہے) ہم تو اس کو بھی پہند نہیں کرتے کہ وہ ہم کوکسی اونی چیز کے بدلے بھی ال جادے آپ نے فرمایا ہم اللہ کی دنیا اللہ تعالی کے فرد کے کہ اس ہے جس قدر یہ ہم اندی کے دریا اللہ تعالی کے فرد کیک اس سے بھی زیادہ ذکیل ہے جس قدریہ تہمارے فرد کیک۔ (مسلم)

# أيك حكايت كي وضاحت

فرمایا کے سیدصاحب کے ایک مرید نے کہا کہ میں نے قلال جگدد یکھا کہ آب نے جھے
راستہ دکھایا۔ پس صفرت نے پکار کرسب سے کہا کہ دیکھو بھائی بیخض بید حکایت بیان کرتا ہے
جہیں آ گاہ کرتا ہوں کہ مجھ کواس واقعہ سے اطلاع بھی نیس میں وہاں ہر گرنیس تھا پھر ہمارے
حضرت والا (پیرومرشد حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمداشرف علی صاحب رخمہ اللہ ) نے قرمایا
کہ ضدائے تعالی نے کوئی لطیفہ غیبیہ ممثل کر کے بھیج ویا ہوگا۔ اس سے اس محف کو ہدایت ہوگی
ہوگی۔ بعض اوقات پیرکا تصور کرتے کرتے بھی پیرنظر آئے لگنا ہے اور عقیدہ خراب ہوجاتا
ہوگی۔ بعض اوقات پیرکا تصور کرتے کرتے بھی پیرنظر آئے لگنا ہے اور عقیدہ خراب ہوجاتا

"امام بہتی نے بروایت ابن آخی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے
سقیفہ نی ساعدہ کے دن ) یہ بھی فر مایا تھا کہ بیہ بات تو کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں
کے دوا میر ہوں کی کو کلہ جب بھی ایہا ہوگا ایکے احکام ومعاملات میں اختلاف روٹما ہوجائے گا
ان کی جماعت تفرقہ کا شکار ہوجائے گی اور ان کے درمیان جھڑے پیدا ہوجا کیں گے اس

اختلاف كينحوست

وقت سنت ترک کردی جائے گی' بدعت طَاہر ہوگی اور عظیم فتنہ پر پاہوگا اور اس حالت میں کسی کے لئے بھی خیر وصلاح تہیں ہوگی''۔ (حیاۃ اصحابی اجز)

# مجھر کے پُرے بھی کم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک چھر کے پُر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوا یک گھونٹ پانی بھی چنے کونہ دیتا۔ (احمد وترندی وائن باہہ) احساس مروث

حضرت مولاناسیداصغر سین صاحب جو کہ میاں جی کے نام سے مشہور تھے۔ دیو بند کے ایک نہایت ہی برگزیدہ ہستی تھے۔ مفتی محد شفتی صاحب قدس سرہ نے ان کا ایک واقعہ تن فر مایا کہ میاں جی صاحب کا ایک یکا مکان تھا جس کی ہرموسم برسات میں لیائی کرتے تھے۔ اس عرصہ میں وہ میرے ہاں قیام کرتے تھے۔ اس عرصہ میں وہ میرے ہاں قیام کرتے تھے۔ ایک عرضہ میں صاحب نے عرض کیا کہ۔

حضرت اپنا مکان پخت کیول نہیں کروالیتے تاکہ ہرسال کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ میاں بی صاحب قدس سرہ کوشاہاش دی اور فرمایا کہ واقتی نہایت المجھی ہات ہے کچھ دریہ فاموش رہنے کے بعد آ ہستہ سے فرمایا کہ بیس جس محلے میں رہتا ہوں وہاں سارے مکان کچے ہیں۔ اگر میں اپنا مکان پخت بناتا ہوں تو غریبوں کوا پی مفلسی کا احساس اور شد ید ہوجائے گا۔ ہیں بہیں جا بتا۔ (امادالشاق)

صدقہ دوزخ سے برات ہے

ماحب قلیونی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا نے ایک لونڈی خریدی۔ پس حضرت جرئیل علیہ السلام رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل بوئے اور کہا کہ اے جمر (صلے اللہ علیہ وسلم) اس لونڈی کو اپنے گھر سے نکال و بیجئے۔ کونکہ یہ دوز خیوں سے ہے۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا نے اس کو گھر سے نکال و یا اور انہوں نے کہتھوڈ اسما خرما اس کے حوالے فرما یا چنانچ اس نے آ دھا کھا یا اور انہی راستہ بی میں تھی کہ اس پر ایک فقیر گر را اور اس نے آ دھا خرما جو باتی تھا اس نے اس فقیر کو و دو یا۔ اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ سے اور آ پ کو تھم و یا کہ اس نونڈی کو واپس کر لیجئے کہ وہ اس صدقہ کی وجہ سے جنتیوں سے ہوگئی۔ واللہ اعلم۔

مدار فیض مناسبت ہے

فرمایا کہ پیھتوں کے یہاں تصور شخ نہیں ہے تجب ہے کہ پھران کو وہ لوگ جوتصور شخ کرتے ہیں۔ برقی کیے کتے ہیں جب کہ ان ہیں تو آتی احتیاط ہے اور وہ لوگ اس کو جائز کتے ہیں اور کرتے ہیں چشتیہ کے یہاں تو حید وفنا بہت غالب ہے تصور شخ کی نسبت مولانا شہید کتے ہیں۔ ماھندہ المتعالیل المتی انتم لمھا عاتھوں مولانا اساعیل صاحب سیر صاحب کا اسے استاد ہیں کہ سیدصاحب نے مولانا ہے کافیہ پڑھا ہے گرمولانا باوجو واستاد ہوئے کے سید صاحب سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب سے مرید نہ ہوئے وجہ اس کی مناسبت اس مناسبت کے لئے کوئی قاعد وہیں ہیں کہ مولانا دیلی شہر کے اندر سیدصاحب کی پاکھی کے ساتھ بخل میں جو تیاں دبائے ہوئے ووڑ نے جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حالات افل اللہ کے۔ ساتھ بخل میں جو تیاں دبائے ہوئے ووڑ نے جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حالات افل اللہ کے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ان ہیں خود داری ہے۔ (حسن العزیز جلد جارم)

مسلمانون كي خيرخوابي

حضرت زید بن اسلم این والدی قال کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کو بید عاما تھتے ہوئے سنا: اے اللہ! میر آئل اس بندے کے اوپر ندڈ الناجس نے کھے بعدہ کیا ہے کہ وہ ای کے سبب قیامت کدن جھے جھاڑا کرے۔ (۱۳۳۰ دائن تارے) خدا کی زمین شک ہوجا ئے گی

" حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
آخری زمانہ ہیں میری امت پران کے حاکموں کی جانب سے ایسے مصائب ٹوٹ بڑیں
گے کہ ان پر خدا کی زہین تنگ ہوجائے گی'اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد سے ایک خفس
(مہدی علیہ السلام) کو کھڑا کریں گے جوز ہن کوعدل وافصاف سے ای طرح بجردیں کے جس طرخ وہ پہلے ظلم وستم سے بحری ہوئی ہوگی'ان سے زہین والے بھی راضی ہوں کے اور
آسان والے بھی ان کے زمانہ ہیں زہین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور آسان سے خوب
بارش ہوگی وہ ان ہیں سمات یا آٹھ یا نوسال رہیں گئے'۔ (تر ندی ساسی میری)

#### اقتذار والل

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشن دس آ دمیوں برہمی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن الی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیس کموں کی یہاں تک کہ یا تو اس کا انعماف (جود نیامیں کیا ہوگا) اس کی مشکیس کھلواد ہے گا اور یا ہے انعمانی (جواس نے دنیامیں کی ہوگی) اس کو ہلا کت میں ڈال دے گی۔ (داری)

### دجالى فرقه

" حضرت حذیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں کے جو کہا کریں سے نقد برکوئی چیز نہیں۔ یہ لوگ اگر بیار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو مرجا کیں تو اسکے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ بید وجال کا ٹولہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ انکود جال سے ملادیں "۔ (سندابوداؤد میالی س ۵۸ ج۲)

# ونيا كامال ومتاع

نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: دنیا الشخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ، واور اس مخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ مواور اس کو (حد ضرورت سے زیادہ) وہ مخص جمع کرتا ہے جس کوعل نہ مو۔ (احمد بہتن)

### گناہوں کی جڑ

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: دنیا کی محبت تمام گناموں کی جڑ ہے۔ (رزین بیلی من الحن مرسلا)

# انوتحى تمنا

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی جی کہ جی سنے اسپنے والد گرامی حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنها فرماتی جی کہ جی سنے اللہ اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ فرمار ہے تھے اسے اللہ ! اسپنے راستہ جی شہاوت نصیب فرما، اور اسپنے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جی موت عطا کر ۔ جی نے کہا ہے کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی جب جا ہے عطا کر سکتا ہے۔ (۱۳۱۳ وٹن ستارے)

## حضرت عثمان رضي الله عندكي بلندي درجات

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہوہ فرماتے ہیں کدایک بار مدیدہ مورہ میں سخت قداور کرنے گئی ہی۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کواسطے ملک شام سے آیک قافلہ فلہ لے کر آیاجب مدینہ کے تاجران کے پاس آئے تاکدان سے فلر فریدی آو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جھے کیا نفع دو گے تاجروں نے آپ سے کہا کہ جردی درہم پروو درہم آپ کوفع دیں گآ پ نفع دیں گآ پ نفع دی کرآ با کہ جھے اور ذیادہ دو تاجروں نے کہا کہ جردی درہم پر چار درہم آپ کوفع دیں گآ پ نفع دیں گآ ب نفع دیں گآ ب نفع دیں گآ ب نفع دیں گآ ب نفع در ان اللہ تعالی کہ ورب کا جردی درہم مدینہ کے تاجر ہیں ہم سے ذیادہ اور کون آپ کود سے گا۔ حضرت حیان رضی اللہ عنہ دنے فرمایا کہ اللہ تعالی درہم کے کوفن دیں درہم ذیادہ دے گا۔ حضرت حیان رضی اللہ علیہ دینہ کے فقیروں کے جھے ایک درہم کے کوفن دیں درہم ذیادہ دے گا۔ حضرت حیان رضی اللہ علیہ دیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالی درہم کے کوفن دیں درہم ذیادہ دے گا۔ حضرت حیان رضی اللہ علیہ و کم کوفواب میں دیکھا کہ آپ اللہ علیہ و کم کوفواب میں دیکھا کہ آپ اللہ علیہ و کم کوفواب میں دیکھا کہ آپ اللہ کا جا کہ اللہ کہ تھی آپ کا مشاقی ہوں آپ نے فرمایا کہ اے این عباس عثمان نے مدف کیا ہوں اللہ کیا ہوں۔ اس عباس عثمان نکاری کیا ہوادر اللہ تعالی نے این سے دو صدفہ قبول فرمایا ہے اور جنت میں ایک دہم انی کے داسے بلایا گیا ہوں۔

## ایک پہلوان کی اصلاح

دعرت مولانا مظفر سین صاحب کا ندهلوی نے دیکھا کرایک پہلوان مجدی آیا اوشل کرتا چاہتا تھامؤن نے ال کو انتاز کہا کہ ۔ "نیماز کے ندون کے مجدی نہانے کے لئے آجاتے ہیں مولانا کا ندهلوی نے مؤذن کوروکا اور خوداس کے نہانے کے لئے پانی بحرنے کیے اوراس سے فرمایا:۔" ماشاء اللہ تم تو ہو ہے پہلوان معلوم ہوتے ہو۔ ویسے تو بہت زور کرتے ہو دار سے معاملہ میں بھی تو زور کیا کرو۔ نفس کو دبایا کرواور مست کرے نماز پڑھا کرو پہلوانی تو یہ ہے "اتناسمنا تھا کہ وہ خص شرم سے پانی پانی ہو کیا اوراس نے نرم کفتگو کا اس پر پہلوانی تو یہ ہے "اتناسمنا تھا کہ وہ خص شرم سے پانی پانی ہو کیا اوراس نے نرم کفتگو کا اس پر انتااثر ہوا کہ وہ ای وقت سے نماز کا یا بتد ہو گیا۔

فائدہ: بعض افراد پرنری کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور تختی ہے وہ دین سے بیزار ہوجاتے بیں اس کے لوگوں کے حزان کو پیش نظرر کھ کربات کرنی چاہئے۔ (حکایات اسملاف) سيح لوگ

#### ضروریات دین کاا نکار

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله نے فرمایا: بعد کے زمانہ ہیں کچھلوگ آئیں گئے قرب قیامت ہیں سورج کرمانہ ہیں گئے اور کی تعدیب کریں گئے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گئے عذاب قبر کی تکذیب کریں گئے شفاعت کا انکار کریں گئے اور دوز نے ہیں جل بھن کراس سے نماعت کا انکار کریں گئے اور دوز نے ہیں جل بھن کراس سے نمات پانے والے کا انکار کریں گئے '۔ (عب ش والحارث فی البحث کنوس ۱۸۸۹ج۱)

## اميرالمونين كي عجيب عاجزي اور دعاء

حضرت سعید بن المسبب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے واوی بطحاء میں ایک ڈھیری بنائی اس پراپنے کپڑے کی ایک طرف بچھائی اوراس پر لیٹ گئے گھراپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعا ما گئی اے اللہ امیری عمر بہت ہوگئی ہے، میری طاقت کمز درہوگئی ہے، میری رعایا پھیل گئی ہے پس آپ جھے اپنے پاس اٹھالیس اس مال میں کہنے میں ذمہ داری کوضائع کرنے والا ہوں اور نہ حدے آگے ہوئے والا ہوں۔ حضرت سیم بن حظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعا ما ڈگا کرتے اے اللہ اللہ اللہ علی میں جھوڑ دیں یا آپ جھے عافلین میں ہے کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں کا صافت میں کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں کا آپ جھے عفلین میں ہے کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں کہاریں کے کہریں یا آپ جھے عفلین میں ہے کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں۔ کہریں یا آپ جھے عفلین میں ہے کردیں۔ (۱۳۳۰روث میں۔ کہریں۔ (۱۳۳۰روث میں۔ کہریں۔ (۱۳۳۰روث میں۔ کہریں۔ ا

### د نیاوآ خرت کے فرزند

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مید نیا ہے جوسفر کرتی ہوئی جارہی ہے اور میہ آخرت ہے جوسفر کرتی ہوئی جارہی ہے اور دونوں میں سے ہرا کیک کے پچھ فرزند ہیں سواگرتم میں کرسکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ ہوتو ایسا کرو کیونکہ تم آج دارالعمل میں ہواور یہاں حساب نہیں ہواور یہاں حساب نہیں ہواور یہاں مسلم ہو گے اور وہاں عمل نہ ہوگا۔ (بیبق)

علامهانورشاه تشميريٌّ ڈانجيل ميں

دارالعلوم دیوبند میں اختلافات کے باعث جب حضرت علامدانور شاہ صاحب سمیری کے استعفیٰ دے دیااور بینجراخبارات میں جھی تواس کے چندروز بعدمولا تاسعیدا حمدا کبرآبادی مدظلہ ایک دن ڈاکٹر محمدا قبال مرحوم کے پاس مجھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مولا تاسے فر مایا کہ آپ کا یا دوسرے مسلمانوں کا جو بھی تاثر ہو ہیں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر بردے کر بہت خوش ہوا ہوں۔

مولانا سعیداحم صاحب نے بڑے تعجب سے یو چھا کہ آپ کو وارالعلوم دیوبند کے نقصان کا پچھ ملال نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمایا: ''کیوں نہیں؟ گر دارالعلوم دیوبندکو مدرالمدرسین اور بھی ل جا ئیں گے اور یہ جگہ خالی شدر ہے گی کین اسلام کیلئے اب جو کام بیس شاہ صاحب کے وئی دوسر انہیں کرسکتا۔ کام بیس شاہ صاحب سے لینا چا ہتا ہوں اس کوسوائے شاہ صاحب کے وئی دوسر انہیں کرسکتا۔ ف: ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بعض تلص دوستوں سے پچاس ہزار روپے کے لگ بھی مواعید بھی لے لئے تصنا کہ حضرت شمیری کی شایان شان رہائش کا انتظام کیا جا سے ۔ ڈاکٹر صاحب نے ویوبند خط لکھا تاردیا اور اس کے بعد مولانا عبد الحنان ہزاروی خطیب ۔ ڈاکٹر صاحب نے ویوبند خط لکھا تاردیا اور اس کے بعد مولانا عبد الحنان ہزاروی خطیب جامع میچہ آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا لیکن حالات پچھا یہ ہوگئے تھے کہ علامہ جامع میچہ آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا لیکن حالات پچھا یہ ہوگئے تھے کہ علامہ صاحب ڈا بھیل تشریف لے گئے (ناہنا مالرشید می استرورالتویس ا

موت کوکٹر ت سے یا دکرو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کثرت سے یاد کیا کر ولذتوں کی قطع کرنے والی چیز کو یعنی موت کو۔ (تر ندی دنیائی دائن ماجہ)

#### كفيحت

صاحب قلیونی ہے بعض اوگوں نے کہا ہے کہ ابلیس تعین ہرروز اوگوں پرونیا کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی شخص ایس چیز خرید تا ہے جواس کو نقصان پہنچا ہے گی اور نفع نہیں دے گی اور اس کوغم میں بہتلا کر ہے گی اور خوش نہیں کر ہے گی پس اہل دنیا اور عاشقان دنیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے خریدار ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ ونیا کی قیمت درہم اور اشر فیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی قیمت وہ ہے جو جنت سے تمہارا حصہ ہے اور میں نے دنیا کو جنت کے بدلے خریدا ہیں کی قیمت وہ ہے جو جنت کے بدلے خریدا ہیں کا غصراور ہیں کی تیمت اس کا غضب اس کا غصراور ہیں کا عذب اس کا غضب اس کا غصراور اس کا عذا ہے۔ پس اہل دنیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد ابلیس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہاں جس کی بعد ابلیس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہاں جس کی ہم تر ہے۔ پس وہ دنیا کو اہل دنیا کے ہاتھ نے دیا ہے گر کہتا ہے کہ کیائی میری پہنچارت ہے واللہ اللہ دنیا کے ہاتھ نے دیا ہے گر کہتا ہے کہ کیائی میری پہنچارت ہے واللہ اللہ دنیا کے ہاتھ نے دیا ہے گر کہتا ہے کہ کیائی میری پہنچارت ہے واللہ اللہ دنیا کے ہاتھ نے دیا ہے گر کہتا ہے کہ کیائی میری پہنچارت ہے واللہ اللہ علم ۔

قرآناورنماز ہے محبت وشغف

فرمایا کے مولا تافضل الرحمٰن صاحب بہت بھولے تضے۔ آیک مرتبہ فرمانے گئے کہ جب ہم جنت میں جاویں اور حوریں جمارے پاس آویں گی تو ہم توصاف کہددیں کے بی اگر قرآن پڑھوتو بیشہ جاؤ ورنہ جاؤ پھرشاہ صاحب نے فرمایا کہ جونماز میں مزہ ہے وہ نہ کوڑ میں ہے نہ اور کسی چیز میں ہے جب نماز میں بحدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے بیار کرلیا۔ (حسن العزیز جلددم) میں معلی کے نہا کی جنتا کی جنتا کی کے نہا کی سے نہا کی سے نہا کہ جونمان کے نہا کی سے نہا کی نہا کی سے نہا کی نہا کی سے نہا کی نہا کی سے نہا کی نہا کی سے نہا کی سے نہا کی سے نہا کی سے نہا کی نہا کی سے نہ نہا کی سے نہا کی سے نہا کی کی سے نہ نہ کی سے نہا کی سے نہا کی سے نہا کی سے نہا کی سے

'' حفرت زیاد بن لبیدر صنی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کسی ہولناک چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ بیاس وقت ہوگا جب علم جاتار ہے گا' ہیں نے عرض کیایا رسول الله! اور علم کیسے جاتار ہے گا جبکہ ہم خود قر آن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں' ہماری اولا واپی اولا اولا وکو پڑھائے گی اور تا قیامت بیسلمہ جاری رہے گا ؟ فرمایا: زیاد! تیری ماں تھے گم پائے (لیمنی تو مرجائے) ہیں تو تھے مدید کے فقید تر لوگوں ہیں ہے بچستا تھا ( گرتجب ہے کہ تم تو آئی جی بات کو بھی نہیں تبجھ پائے آ خرجہ ہیں علم کے اٹھ جانے پر تعجب کیوں ہونے لگا) کیا یہ یہود و فساری تو رات و انجیل نہیں پڑھتے ؟ لیکن ان کی کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے (ای بدتملی کے نتیجہ میں بیامت بھی انجیل نہیں پڑھتے ؟ لیکن ان کی کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے (ای بدتملی کے نتیجہ میں بیامت بھی وئی کی برکات کو بیٹھے گی نہیں ہے متی قبل وقال رہ جائے گئے'۔) (مکلو قالمان تا مرب

## ابن عمررضي اللهءعنه كاخواب

حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ جھے سب سے ذیادہ محبوب بیا
بات بھی کہ جھے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے معاملہ کاعلم ہو۔ تو ہیں نے خواب
میں ایک محل و یکھا، ہیں نے بوچھا یہ س کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ پھر آپ
ایک چا دراوڑ ھے کل سے باہر نظا کویا کہ آپ نے شمل کیا ہوا تھا، ہیں نے بوچھا، آپ کے
ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اچھا ہوا، قریب تھا کہ میری امارت بھے گرادی آ گریہ بات نہوتی
کہ ہیں رب خفور سے ملا ہول۔ پھر بوچھا ہیں کتنے عرصہ سے تم سے جدا ہوا ہیں نے عرض کیا
بارہ سال سے، فرمایا ابھی ابھی حماب فتم ہوا ہے۔ (۱۳۳ دوئن سندے)

#### سيبنكانور

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے بیآ ہت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ) جس فض کو الله تعالیٰ ہدا ہت کرنا چاہتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا جب نورسینہ میں وافل ہوتا ہے وہ کشاوہ ہوجاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے (اس نورکی) پیچان ہوجاوے؟ آپ نے فرمایا ہاں دھو کہ کے گھر سے (یعنی و نیا ہے) کنارہ کشی اور جمیشہ رہنے کے گھر کی طرف (یعنی آخرت کی طرف) توجہ وجانا اور موت کے لیے اس کے آئے ہے پہلے تیارہ وجانا۔ (یمنی) طرف) توجہ وجانا اور موت کے لیے اس کے آئے ہے پہلے تیارہ وجانا۔ (یمنی)

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ تھانہ بھون سے کہیں ہاہر جارے تھے ایک طالب علم اپنا تکٹ نہیں تربید سکا۔ حضرت تھانوی کومعلوم ہواتو قربایا کہ گارڈ کو کہہ کر تکٹ بنوالو۔ وہ طالب علم گارڈ کے پاس گیا تو گارڈ نے بیا کہا کہ تم طالب علم ہوتم سنر کرلو میں تنہیں نہیں ہوچھوں گا۔ اس پر حضرت تھانوی نے قرمایا کہ بیتو اس کے قبضہ میں نہیں۔ اس کے معاف کرنے سے قومعاف نہیں ہوسکتا اس لئے تکٹ دے دو۔

چنانچ گارڈ نے اس کو تکمث بنادیا۔ حضرت تھانو گ نے استے بیسے کا تکمث زائد لے کرضائع

کردیا جتناسفر وہ کرآیا تھا۔ اس واقعہ کو چند ہندود کھے دہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کی کہ۔ جب اس طالب علم نے آکر پہلے ریکہا کہ گارڈ نے جھے کرایہ معاف کردیا ہے تو ہم دل میں بہت خوش ہوئے کہ اس نے غریب پروری کی ہے ایک غریب کی رعایت کی ہے کی جب آپ نے فرمایا کہ بیدا لک نہیں ہے۔ اس کواجازت نہیں ہے قو دوسرے کے مال میں رعایت کر سکے۔ نو میں اپنے دل کاروگ معلوم ہوا کہ ہماری نیت خراب تھی۔ (ماہنا سائن شول ۱۳۸۹هه)

الف بہلی کی خرافات

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں سے ایک بادشاہ کا بیطریقہ تھا اور کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو ایک رات اس کے پاس شب باش کرتا تھا اور دوسرے دن اس کو مارڈ الٹا تھا چنا نچاس نے شغراد یوں ہیں سے ایک الی الڑی سے نکاح کیا جو تھا نداور جو دارتھی پس جب بادشاہ اس کے پاس آیا تو اس نے انسانداور قصد بادشاہ سے کہنا شروع کیا اور اس نے قصد ہیں دوام اور طول کیا حتی کہرات گر رگی اور قصد اس قدر باقی رہا جو اس کے تمام ہونے کی طلب پر بادشاہ کو برا چیختہ کرتا تھا۔ چنا نچے جب دوسری رات ہوئی تو بادشاہ نے آئی بیوی ہے قصد کے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس نے قصد کہا اور پھی باقی رکھا اور اس طریقہ پر اس نے ہزار را تیں بادشاہ کے ساتھ زندگی بسر کی ۔ پھروہ لڑی اس سے حاملہ ہوئی اس نے بادشاہ ہے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس کی ۔ پھروہ لڑی اس سے حاملہ ہوئی اس نے بادشاہ ہے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس کی ۔ پھروہ لڑی اس سے حاملہ ہوئی اس نے بادشاہ سے تمام کرانے کی جانب مائل ہوا۔ اور اس کی ۔ پھروہ لڑی اس مائل ہوا۔ اور اس کی جانب مائل ہوا۔ اور اس کو باتی رکھا گیا اور وی ہوری کتاب گر ھا ہوا تھی جو جس کا افراس کی جانب مائل ہوا۔ اور اس کی مائل اور اس کی اور کی اس کے کہا ہے کہ فارس کی مائر دورہ پوری کتاب گر ھا ہوا تھی جو سے جن نچ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فارس میں تمام خرافا توں اور افسانوں کا منشاء اور اس الف لیکی ہی ہے۔ والٹدا علم۔

ملفوظات حضرت سنتنج مرادآ بادئ

مولانافضل الرحمن صاحب کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اب تو ذکر میں لذت تہیں آتی فرمایا کہ پرانی بیوی امال ہوجاتی ہے۔ اس طرح کہاول اول تواس میں لذت ہوتی ہے مگر فوا کداخیر میں بڑھتے ہیں کہ مونس ہوتی ہے۔ خدمت گزار ہوتی ہے (عضل الحلیة والات عبد مت صفح میں)

## قر آنی دعوت کا دعوی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہنا علم حاصل کرو واصل کرو کا اٹھ جاتا ہے ہے کہ اہل علم رخصت ہوجا کیں خوب مضبوطی ہے علم حاصل کرو تہمیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت چیش آ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت چیش آ جائے اورعلم سے فائد واٹھا نا پڑے ۔عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ ہے ہوگا کہ وہ تہمیں قرآ نی دعوت و ہے ہیں حالا نکہ کتاب اللہ کو انہوں نے یس پشت ڈال دیا ہوگا 'اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو نئی آج ' بے سود کی موشکا فی اور لا بینی غور دخوض سے بچو (سلف سالحین کے ) پرانے راستہ پر قائم رہو۔ (سنن داری میں ہوئ)

# خطبه کی دعا

حضرت عبدالله بن خراش نے اپنے چیا ہے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کو خطبہ میں یہ کہتے ہوئے سنا''ا ہے اللہ! ہمیں اپنے وین پر قائم رکھا درہمیں اپنی اطاعت پر تابت قدم رکھ' ( mm دش ستارے )

### يرديسيول كي طرح رجو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے پھر فرمایا و نیا بیس اس طرح روجیے کویا تو پر دلی ہے (جس کا قیام پر دلیں بیس عارضی ہوتا ہے اس لیے اس سے دل نہیں رکا تا) یا (بلکہ الی طرح رو جیسے کویا تو) راستہ میں چلا جارہا ہے (جس کا بالکل ہی قیام نہیں) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو مسج کے وقت کا انتظار مت کراور جب مسج کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کراور جب مسج کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کر۔ (بناری)

#### مرض اورعلاج

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوانه بتلا دوں من لوکرتم ہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوااستغفار ہے۔ (ترخیب از بینی)

### حضرت ابن عباس كاخواب

حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ بیس حضرت عربی الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کا بمسابی تعالیٰ عند کا ور ون روز و بیس اور لوگول کی ضروریات پوری کرنے بیس۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی وفات ہوگئ تو بیس نے اللہ تعالیٰ سے وعاما گئی کہ ججھے خواب بیس ان کی حالت و کھا دیں۔ تو بیس نے آپ کو نیند بیس و یکھا کہ مدید منورہ کے بازار سے میں ان کی حالت و کھا دیں۔ تو بیس نے آپ کو نیند بیس و یکھا کہ مدید منورہ کے بازار سے آرہے ہیں بیس نے آپ کو سلام کیا پھر بیس نے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، خیریت سے ہول، پھر میں نے پوچھا، آپ نے بیا؟ فرمایا، بھی ابھی ابھی ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اور یقینا میر کی امارت جھے لینٹھتی آگر ہے بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے رب کورجیم پایا۔ (۱۳۳۰روژن ۱۳۰۳۔)

### نعمت كى قدرداني

ایک مرتبہ ریل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ایک رئیس کے ساتھ کھانا کھارہ سے ساتھ کھانا کھارہ سے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نیچ کے شنتے پر گر پڑی توان صاحب نے اس کو بوٹ نے بھینج کر نیچ کر دیا۔ بید کھ کر حضرت تھانوی کو بڑا صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے رزق کی بیہ بے قدری آپ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے فرمایا کہ:۔

'' فررااس بونی کوا ٹھا کر پانی ہے دھو لیجئے اور دھوکر مجھے دے دیجئے بیں اس کو کھا وُں گا'' خواجہ صاحب نے اس بونی کو دھو یا اور دھوکر کہتے گئے کہ:۔ اگر کوئی دوسرافخص اس بونی کو کھالے تو اجازیت ہے''

حضرت تفانویؓ نے فرمایا کہ ہاں! اجازت ہے ہٰذ اوابدصاحب نے خود کھالی وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس مملی تنبیہ کا مجھ برایساا ٹر ہوا کر:۔

'' میں کٹ کٹ گیا اور اُس دن ہے بھی گرے ہوئے لقمہ کوز مین پرتیس جھوڑتا بلکہ صاف کرکے کھالیتا ہوں''

# والدین کے لئے بیٹے کی دعا کیں اور صدقات

ابوقلا بدرحمة الله عليه عنقول م كرانهول في خواب من ايك اليامقبره ديكها جس کی قبریں شق ہوگئ تعیں اور ان کے مردے یا ہر نکل آئے تھے اور قبروں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک کے سامنے تور کا ایک طباق تھا اور انہوں نے ان میں اینے جسابوں ے ایک مخص کود یکھا کہ اس کے سامنے نور کا طباق نظر نہیں آتا۔ ابو قلابہ نے اس سے بوج ما اور فرمایا که کیابات ہے کہ بی تیرے سامنے نورنیس و یکت ہوں اس نے کہا کہ ان لوگوں کی اولا داوراحباب بیں جوان کے واسطے دعا کرتے ہیں اور صدقہ ویتے ہیں اور بینور انہیں مدقات اور دعا دُل کی وجہ ہے ہے اور میرا بھی اگر چہ ایک لڑکا ہے کیکن وہ نیک بخت نیس ہوہ نہ تو میرے واسطے دعا کرتا ہے اور ندمیرے لئے صدقہ ویتا ہے اس وجہ سے میرے واسطے نورنیں ہےاور میں اینے ہمسابوں سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ پس جب ابوقا با بھواب سے بیدارہوئے تو انہوں نے اس مردہ محض کے لڑے کو بلایا اور جو یکھ خواب میں دیکھا تھا اس سے بیان کیا۔اس کے بعداس الرکے نے ان سے کہا کہ آب گواہ رہے بیک بیس نے توب کی اور جس حالت برمین پہلے تھا اب اس کی طرف نہ پھروں گا پھر دہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایپنے باب کے داسطے دعا اور اس کے لئے صدقہ کی طرف متوجہ وا۔ پھرایک مدت کے بعد ابوقلا بہ نے اس مقبرہ کواس کی بہلی حالت پر دیکھا اور اس مخص کے سامنے نور دیکھا جوآ فاب سے زیادہ روش تھا۔اور دوسروں کے نور سے زیادہ کال تھا ہیں اس محض نے کہا کہا ہے ابوقال برانند تعالی جزائے خیرعطا کرے آپ کے کہنے ہے میرے بیٹے نے آگ سے مجھے نجات دی اور میں این مسابوں میں شرمندگی سے چھوٹ کیا۔اوراللہ کے واسطے سب تعریفیں ہیں۔(اطلبوبی)

زندگی کے لئے سنہری اصول

حضرت محمد بن شہاب رحمة الله عليه قرمات بيل حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عند في را بالله الله تعالى عند في الله الله تعلى ا

ابل مقام کی شان

فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب ہے اگر کوئی شخص ذکر و شغل کا نقع ظاہر کرتا تو فرماتے کہ بھائی استعدادتو تمہارے اندرخودموجودشی میرے ذریعے سے صرف ظاہر ہوگئی ہے۔
لیکن تم ایسامت بچھناتم بہی بچھنا کہ بچھنی ہے تم کو بینغ پہنچا ہے۔ درنہ تمہارے لئے مضربو
گا۔اس سے اعلی درجہ کی شان ارشاد حضرت کی ظاہر ہوتی ہے بیشان اہل مقام ہی کی ہوتی ہے کہ ہر پہلو پر نظر دہے۔ درنہ اہل حال ایک ہی بات کے پیچھے پڑجاتے ہیں دوسرے پہلو ہران کی نظر ہی تہیں جائی۔ (تقعی الاکا بر بھیم الامت تھا نوی )

# الله کے خاص بندو ہے

حضرت ابن زبیروضی اللہ تعالیٰ عندے مردی ہے کہ حضرت عمر بن الحظاب وضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ، بے شک اللہ تعالیٰ عندے بھی جیں جو باطل کوچھوڑ کراسے مار ویتے اور حق کواس کے یا در کھنے سے ذیدہ رکھتے ، انہیں رغبت دلائی جاتی تو راغب ہوجاتے جیں ، انہیں ڈرایا جاتا تو ڈرجاتے ، خوف رکھتے اور بھی بے خوف نہیں ہوتے ، انہوں نے یعین سے وہ بچھوڑ کھے لیا جسے تکھول سے نیس و بھا اور اسے ایسے معاملہ کے ساتھ ماہ دیا جسے انہوں نے انہوں نے دیا کا نہیں کیا ، پس جوان سے منقطع ہونے والا ہے اس کواس کے سبب سے چھوڑ ویا جوان کے لئے ذیدگی تعمت تھی اور موت عزت ، پس ان کا ویا جورئین سے ہو گیا اور ان کی خدمت بھیشہ رہنے والے الرکوں نے کی۔ (ملیة الا والیو)

### قرآ ن ہےشبہات

حضرت امیرالمؤمنین عمرضی الله عند فرماتے ہیں عنقریب کچھاؤگ پیدا ہوں سے جوقر آن (کی غلط تعبیر) سے (دین میں) شبہات پیدا کر کے تم ہے جھٹڑا کریں سے انہیں سنن سے پکڑو کیونکہ سنت سے واقف حضرات کتاب اللہ (کے جے مفہوم) کوخوب جانتے ہیں۔ (سنن داری)

مومن كانتحفه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: موت تخفہ ہے موسن کا۔ (جیبتی)

## حضرت على كاحضرت عثمان كامزاج

حضرت محمد بن حاطب رحمة الله عليه سے مروی ہے کہ لوگ حضرت عثان بن عقان رضی الله تعالی عند کا تذکر وکر رہے ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عند نے قر مایا ابھی امیر الموسین تشریف لا رہے جی تو حضرت علی کرم الله وجبه تشریف لا نے حضرت علی نے قر مایا حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عندان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں الله تعالی کاارشاد گرامی ہے الله بن المنوا و عملوا المصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله یحب المحسنین (المائدة ۱۹۳) (وہ لوگ جوایمان رکھتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں پھر پر بیز کرنے لگتے ہوں اور نوب نیک عمل کرتے ہوں اور نوب نیک عمل کرتے ہوں اور الله تعالی ایسے نیکوکاروں سے مجت رکھتے جی ) (۱۳۳ روثن حادے)

ایک غیرسلم سے گفتگو

#### الثدير بمروسه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان ہیں رہتا تھا اس کے پاس ایک مرغ تھا جو
اس کو نماز کے واسطے جگاتا تھا۔ ایک کا تھا جو چوروں سے اس کی چوکیداری کرتا تھا ایک گدھا تھا جس پر
وہ اپنا پانی اور خیمہ لا دہا تھا چنا نچو وہ فض ان قبیلوں سے جو اس سے قریب ہے کہ گفیلہ کی طرف آیا تا کہ
ان سے بات چیت کرے اس کے پاس پنجر آئی ( حالانکہ وہ اس قبیلہ کے لوگوں کی مجلس ہیں تھا ) کہ
لومڑی نے مرغ کو کھا لیا۔ (بین کر ) اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بہتر ہوگا پھر خبر آئی کہ کہا مرگیا
اس محف نے کہا کہ انشاہ اللہ یہ تھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس کے پاس پینجر آئی کہ بھیڑ ہے نے اس
کا دھے کا پیٹ پھاڑ ڈ الداس نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ تھی بہتر ہوگا انشاء اللہ تعالی حالانکہ اس قبیلہ
کا گوگوں نے دھوکہ سے مرغ اور کہا اور گدھا لے لیا تھا۔ جب رات آئی تو شخص اپنی مزل اور مقام کی
طرف چلا گیا چنا نچہ جب سے ہوئی تو اس نے ان قبائل نہ کورہ کو ایسے حال ہیں پایا کہ ان کو دشن نے قبد کر
لیا اور ان کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کئے کا بھونگنا اور گدھے کا آ واز دینا ہوا۔ پس اس محض نے لیا وران کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کئے کا بھونگنا اور گدھے کا آ واز دینا ہوا۔ پس اس محض نے لیا در ان کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کئے کا بھونگنا اور گدھے کا آ واز دینا ہوا۔ پس اس محض نے اپنے مزل میں سلائی ہے تی کے دور کے نہ کورہ وہ انوروں کی ہلا کت میں بہتری ہوئی۔
اپنی مزل میں سلائی ہے تھی کی اس کے زو کی نہ کورہ وہانوروں کی ہلا کت میں بہتری ہوئی۔

جمله علوم کی جزا

فر ما یا کہ نقشیند ہے نے علوم بہت ظاہر کئے۔ چشتیہ کے بیبال علوم ولوم نہیں سوائے رونے چینے 'مرنے' کھینے جلنے گھلنے کے بس بیبال تو سوز وگداز شورش ومستی اور عشق ہی ہے کام ہے میں کہتا ہوں بہی جڑ ہے تمام علوم کی ان کا تو بیوشر ب ہے۔

افرونتن و سونتن و جامه دربیان پرواند زمن شع زمن گل زمن آ موخت حضرت حاجی صاحب کو جامع پایا مارف بھی شخص عاشق بھی اور معروف بھی ورندا کھر چشتیہ عارف تو ہوتے ہیں گرمعرف کم ہوئی ہے۔ چشتیہ عارف تو ہوتے ہیں کم موئی ہے۔ چشتیہ میں حضرت عبدالقدوس کنگوبی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں تو بچھ علوم پائے جاتے ہیں باتی اور ہیں حضرت عبدالقدوس کنگوبی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں تو بچھ علوم پائے جاتے ہیں باتی اور بہت ہوئے دون ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ این چشتی مدون ہیں ہاں اس زمانے میں حضرت حاجی صاحب نے علوم کوخوب کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ (تقمی الاکا برحضرت قوانوی کی صاحب نے علوم کوخوب کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ (تقمی الاکا برحضرت قوانوی)

## دىنى مسائل مىں غلط قياس آرائى

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جم پر جرآ مندہ سال پہنے ہے برا آ ہے گا میری مراد بینیس کہ پہلاسال دوسرے سال سے غلہ کی فرادانی میں اچھا ہوگا۔ یا ایک امیر دوسرے امیر حدار ہے امیر دوسرے امیر سے امیر سے امیر سے امیر سے امیر سے امیر سے امیر اور سے بہتر ہوگا' بلکہ میری مراد سے ہے کہ تمام علماء صالحین اور فقیہ ایک کر کے اشھتے جا کیں گے اور تم ان کا بدل نہیں یاؤگے اور (قیما الرجال کے اس زمانہ میں) بھن ایسے اوگ پیدا ہوں سے جود پی مسائل کو من اپنی ذاتی قیاس آ رائی سے لکریں گے۔ (داری ص ۸۵ جن)

احترام علم مواردان في على قراري و

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی قدس سره کومولانا احمد رضا خان صاحب
مرحوم سے بہت ی چیزوں میں اختلاف ہے۔ قیام ،عرس ،میلا دوغیرہ مسائل میں اختلاف رہا
گر جب مجلس میں ذکر آتا تو فرمائے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم ایک دفعہ میں میشنے والے
ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رمضان کہ دیا تو حضرت نے ڈائٹا اور خفا ہوکر فرمایا کہ
عالم تو ہا کر چاختلاف دائے ہے منصب کی باحثر امی کرتے ہوک طرح جائز ہے۔
نام تو ہا کر چاختلاف دائے ہے منصب کی باحثر امی کرتے ہوک طرح جائز ہے۔
نند رہے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس عالم کی عزیت کرنا اور چیز ہے تو بہر حال وہ
جمت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطاء مجھتے ہیں اور سیح
نہیں بچھتے مگر ان کی تو ہیں اور ہا د فی کرنا پر اے۔ ای لئے مولانا تھا نوی ہے مولانا کا لفظ
نہیں بچھتے مگر ان کی تو ہیں اور ہا د فی کرنا پر اے۔ ای لئے مولانا تھا نوی ہی کہ کا کرتے تھے
نہیں بھتے مگر اور کی اور ہا د فی کو کو کا تا ہو اور اس خروری بھتے تھے چا ہے۔
مگر مولانا تھا نوی ان ہو مگر اور ہا در شاخد ہا تھ سے نہیون اور التی تھے وہ ہے انہوں نہ ہو کہ کو کا آیا تو اور بی تھون ہے کہ ایکل معاندی کیوں نہ ہو مگر اور ہا در شاخد ہا تھے سے نہیون الی معاندی کیوں نہ ہو کر اور ہی کیا در شیر ہو تو تا م ہمی کسی کا آیا تو اور بین مردری بھتے تھے چا ہو

### آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ کی تسم دنیا کی نسبت بمقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی مخص اپنی انگلی در یا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کروائیں آتی ہے؟ اس پانی کو جونسبت دریا سے ہو ونسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ (مسلم)

# قائم الليل وصائم النهار

حفرت زیر بن عبداللہ اپنی دادی زهیمہ نے آل کرتے ہیں دوفر ماتی تھیں کہ حفرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمیشہ دن کوروزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے صرف رات کے اول حصہ میں کچھ دیر سوتے تھے۔ حضرت عثمان بن عبدالرحمٰن التیمی کہتے ہیں میرے دالدصاحب نے فرمایا آج رات میں مقام قیام پر جا کرعبادت میں گزاروں گا۔ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو میں بھی دہاں گیا اور قیام کیا اس دوران کہ میں کھڑا تھا کہ ایک آ دمی نے اپناہا تھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کیا حتی کے پوراقر آن کریم ختم کر کے پھر رکوع و بچود کے پھرا ہے جوتے اٹھا کہ چلی دیے جھے معلوم میں کہ آپ نے بال کھا کہ چلی دیے جھے معلوم میں کہ آپ نے بال کھا کہ چلی دیے بھے معلوم میں کہ آپ نے بال کھا کہ چلی دیے بھے معلوم میں کہ آپ نے بال کھی کھی پڑھا تھا کہ بھی ؟ جوتے اٹھا کہ چلی دیے بھے معلوم میں کہ آپ نے بال سے پہلے بھی کھی پڑھا تھا کہ بھی ؟ اس میں بہلے بھی کھی پڑھا تھا ہے بھی ؟ اس دین میں کہ آپ نے بال سے پہلے بھی کھی پڑھا تھا کہ بھی گراہے کہ بھی کہ بھی کہ بین حالے میں کہ اس میں کہ بھی کہ بھی کہ بھی کھی بڑھا تھیں ؟ (ساریش میں دیا

#### قناعت

حضرت مولانا محدادرلیس صاحب کا ندهوی دهمتدالله علیہ نے اپنی طالب علمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ:۔جس زمانے ہیں ہم مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور ہیں پڑھتے ہے اس وقت وہاں مطبخ ندھا طلبہ خودا ہے کھانے کا ہندویست کرتے ہے ہے ہماری کوشش بیہوتی تھی کہ کھانا لیکانے کی وجہ کوئی سبق ناغہ ندہ واس لئے ہم اکثر بیکرتے کہ اگر کوئی گھنٹہ خالی ہوتا 'یا کوئی سبق گھنٹہ ختم ہونے ہے پچھ دیر ہیں تاخہ نہ وجاتا تو جلدی سے کمرے ہیں آگرانگیٹھی پڑھجزی جڑھاجاتے اور دومرے سبق میں جربی ہوتی ہی وجاتا تو بھر کمرے ہیں آتے 'کھجزی جڑھاجاتے اور دومرے سبق میں بھی ہوتی 'کھا جاتے جب سبق ختم ہوجاتا تو بھر کمرے ہیں آتے 'کھجزی کو آئیسٹھی پرے اتارتے اور جیسی بھی ہوتی 'کھا لیتے بھی ہوئی 'کھی ہوئی 'کھی جو ای اور بھی بہت زیادہ بھی چکی ( بہت زیادہ نے بھی ہوتی نے ہوجاتی ہوجاتی اور بھی بہت زیادہ بھی چکی ( بہت زیادہ نے ہوجاتی کی ایک کھا گھتے گرسیق ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ موانا کا موان کا موجاتی کھا کہ کا موجاتی ہوجاتی ہوتی کھا گھتے گرسیق ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ موانا کا موجاتی کو ایک کھا کی کا موجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی کھا گھتے گرسیق ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ موانا کا موجاتی ہوتی کھا کو ایک کھا کے کہ کا موجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی کھا گھتے گرسیق ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ موانا کا موجاتی ہوتی کھا کہ کو ایک کو انگیکٹو کی کھا کہ کو کھا گھتے گوئی کی کھا گھتے گوئی کھی ہوتی کھا کہ کو کھا کہ کو بھا کو کھا کہ کو کھی ہوتی کی کھا کے کھی کھی ہوتی کو کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کی کھا کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کھی کھی کھا کہ کو کھا کہ کے کہ کھی کو کھا کی کھا کہ کو کھا کے کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کھی کھی کھا کو کھا کہ کو کھا کی کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کے کھا کو کھا کہ کو کھا کے کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کے کہ کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا

#### بربادي

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اگر دو بھو کے بھیٹر پیئے بکریوں کے مکلے میں چھوڑ دیئے جاویں دہ بھی بکریوں کو اثنا تباہ نہ کریں جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ (ترندی دواری)

### وین کے بدلے دنیا کمانا

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص حضرت موئی علیہ السلام کے ذمانہ ہیں لوگوں سے حدیث بیان کی اور جھ سے بی اللہ نے حدیث بیان کی اور جھ سے بی اللہ نے حدیث بیان کی چنانچہ اللہ نے حدیث بیان کی چنانچہ ای طرح عرصہ دراز گرر گیا اللہ نے حدیث بیان کی چنانچہ ای طرح عرصہ دراز گرر گیا اور موئی علیہ السلام نے اس کونیس دیکھا اس کے بعد ایک فخص حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک سورسیاہ ری سے بندھا تھا۔ اس نے حضرت موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک ہاں کو وقع سے بی سور ہے پھر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے ہیں حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں و دو فض یہی سور ہے پھر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے دب عزوج مل سے می عرض کیا کہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا وے تا کہ اس سے وہ پوچیس کہ اس کے ساتھ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موئی اگرتم جھے سے اس دعا کے ساتھ وہ دعا کہ سے کہ تعد شخصانہوں نے کی تھی تب بھی ہیں تہماری دعا کو اس بارہ ہیں تہول نہ کرتا۔ لیکن ہیں تہماری دعا کو اس بارہ ہیں تجو آدم (علیہ السلام) اور جولوگ ان کے بعد شخصانہوں نے کی تھی تب بھی ہیں تہماری دعا کو اس بارہ ہیں تبول نہ کرتا۔ لیکن ہیں تہماری کی اس کے ساتھ الیہ ایوں کہ ہیں ہیاں کو اس بارہ ہیں تبوی کہ دینے کہ بید ہے کہ

ايك ركعت مين ختم قرآن

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں جب بلوائیوں نے حضرت عمان عنی رضی الله تعالیٰ عنہ کوشہید کرنے کے لئے محاصرہ کیا تو ان کی زوجہ نے کہاتم انہیں قبل کرویا چھوڑو آپ تو ساری رات قیام کر کے ایک رکعت میں پوراقر آن کریم پڑھے والے ہیں۔ حضرت مسرون کی طاقات اشتر ہے ہوئی تو فرمایا تم نے حضرت عمان وقت کی ایا ہاں ۔ خضرت مایا اللہ کی تم م نے ایک ہمیشہ کے روزہ واروقائم اللیل وقت کیا۔ نے کہا ہاں ۔ فرمایا اللہ کی تم م نے ایک ہمیشہ کے روزہ واروقائم اللیل وقت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ نے فرمایا یقیناً تم نے اسے آل کرویا حال نکہ آپ ایک رکعت میں پوراقر آن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔ حال کو یا ہوں نے اے انس بن سیرین ہے دوایت کیا ہے۔ (روثن متارے)

### تکلفات ہے آ زادزندگی

ایک دفتہ مولانا کے ہاتھ میں ایک ذراسا کھڑا تھا ای وقت ہاتھ یعقوب صاحب تشریف لے آئے۔ مولانا کے ہاتھ میں ایک ذراسا کھڑا تھا ای وقت ہاتھ دھلانے وہ کھڑا دیا کہ کھا ہے میں کھا ہے میں ایک فراسا کھڑا تھا ای وقت ہاتھ دھلانے وہ کھڑا دیا کہ کھا ہے میں کھا تا اور فر ہایا نہیں کھا ہے میں کھا تا اور فر ہایا نہیں ہیں خود لا دُں گا پھر کھا تا لا کر بہت ادب سے سامنے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں میں خود لا دُں گا پھر کھا تا لا کر بہت ادب سے سامنے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں سمجھا ہوگا کہ پھوادب بھی نہ کیا۔ بچا ہوا کھڑا دے کر کہ گئے کہ آپ شروع سیجے سبحان اللہ صحابہ کی کی شان تھی۔ (تھیں الا کار بجیم الامت تھا توی )

## قرآن کے حکمات سے اعراض اور متشابہات کی تلاش

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئت:
هواللہ ی انول علیک الکتاب اللہ اللہ اللہ اللہ بحث پڑھی کھرارشاد فرمایا کہ بہت مان لوگوں کو دیکھوجو قرآن کے 'محکمات'' کو چھوڑ کر'' خشا بہات' کی خلاش میں ہیں تو سمجھ لوکہ بھی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آئت میں (اس طرح) کیا ہے (کہ ان کے دل میں کی ہے) ہیں ان سے الگ رہو۔ (مقلوۃ المعانع میں (اس طرح) کیا ہے (کہ ان کے دل میں کی ہے) ہیں ان سے الگ رہو۔ (مقلوۃ المعانع میں (ا

# گناه کاول پراثر

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: موسن جب گناه کرتا ہے اس کے ول پرایک سیاه دھبہ ہوجاتا ہے چرا گر تو به واستغفار کرلیا تو اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اور اگر ( گناه شی ) زیادتی کی تو وہ (سیاه دھبہ) اور زیاده ہوجاتا ہے سو بھی ہے وہ زنگ جس کا ذکر الله تعالیٰ نے (اس آیت میں) قرمایا ہے۔ ہرگز ایسانہیں (جیسا وہ لوگ بیجے ہیں) بلکہ ان کے دلوں پران کے اعمال (بد) کا زنگ بیچھ گیا ہے۔ (احمد وتر ندی وائن ماند)

#### اللدكاغضب

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے کو گناہ سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوجاتا ہے۔ (احمر)

## آ زمائشۋل يرصبركرنے والے

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کوآ زمائش وابتلا کی بشارت دی گئی تھی اور آب ان میں شکوہ وشکایت سے محفوظ تھے آپ مبر کے ذریعہ جزع فزع سے محفوظ رہنے اور آزمائشوں میں شکر کر کے نیکی حاصل کرتے۔

اور کہا گیاہے کہ تصوف آ زمائٹوں کی تلخیوں پرصبر کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت حاصل ہو۔ (۱۳۱۳ روٹن تاریہ)

معاملات ميں اختياط

حفرت مولانا فلیل احمد صاحب سہار نبوری رحمت اللّه علیہ کی خدمت میں ایک صاحب عزیدوں میں سے جو بڑے دتیہ کے دمیوں میں سے جے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ حفرت سبق پڑھارہے مقدان کے افتام سبق تک تو حضرت نے توجہ بھی نہ فرمائی محم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے اسمار کیا کہ:۔'' حضرت ای جگر تشریف رکھیں'' حضرت ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے اصرار کیا کہ:۔'' حضرت ای جگر تشریف رکھیں'' حضرت نے ارشاد فرمایا:۔'' مدرسہ نے بہتا لین صرف سبق پڑھانے دیا ہے۔ دیا ہے۔ ذاتی استعمال کیلئے دیا ہے۔ فراتی استعمال کیلئے دیا ہے۔ اس قالیوں سے علیجہ و بیشہ سے داکا برکا تقویٰ)

امام ابوحنيفه رحمه الثدكا كمال احتياط

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپ لڑے کوام ماعظم ابوصنیفہ کے والہ کیا تاکہ کیا تاکہ آپ اس کو علم سکھا کیں۔ ایک دن ایک مخص مرگیا لوگوں نے امام صاحب کو بانیا تاکہ اس میت پر نماز پڑھیں۔ پس آپ تشریف لائے اور اور لوگ بھی جمج ہوئے اتفا قاوہ دن بخت گری کا تھا اور لوگ بھی جمج ہوئے اتفا قاوہ دن بخت گری کا تھا اور لوگوں نے ایک جگہ کے علاوہ کوئی دومری الی جگہ نہیں پائی کہ جس ش آفا اب کی دھوپ سے بچاؤ کریں اور اس کے سامید بٹس پڑھیں۔ پس لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اس جگہ بیٹے کہ ام صاحب نے اس مقام کا صال دریا فت قرمایا کہ یہ کس کی جگہ ہوگوں نے آپ کو خبر دی کہ دیجگہ اس لڑے کے باپ کی ہے جس کوآپ تعلیم دیتے ہیں۔ پس امام صاحب نے انکار کر دیا اور قرمایا کہ شاید میرے متعلق بیگان کیا جائے کہ میں صاحب نے دہاں جیٹے ہے انکار کر دیا اور قرمایا کہ شاید میرے متعلق بیگان کیا جائے کہ میں اس کے لڑے کوال سمایہ سے قائدہ لینے کے بدلہ پڑھا تا ہوں۔ اللہ تعالی ان پر دیم فرمائے۔

# انسان كوہر شے كاعلم ہيں

صاحب قلیونی ہے مروی ہے کہ مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عنہ ایک دان بیٹھے تھے۔ پس ان کفس نے ان کوخود بنی اور تکبر میں جنلا کر دیا۔ چنا نچانہوں نے کہا کہ موائے عرش کے اور جو چاہو جمعے سے پوچھو۔ پس ایک شخص نے ان سے کہا کہ جب حضرت آوم علیہ السلام نے ج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈ اتھا۔ اور اس نے کہا کہ چیونٹی کی آئنوں میں سے اخیر آئند اس کے بدن کے آئے کے حصہ میں ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کے حصہ میں واقع ہے۔ پس مقاتل ا کو بیدنہ معلوم ہوا کہ وہ کیا کہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میر سے ملم سے نہیں ہے لیکن جمھے میر لے فس نے خود بنی اورخود پسندی میں جنلا کر دیا تھا۔ چنا نچے میر زامتھان لیا گیا۔

ذكوة كوليس قرارد بإجائے گا

'' حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری است پندرہ کام کرنے گئے گی۔اس دفت اس پرمصائب کا پہاڑٹوٹ پڑے گئا۔ اس دفت اس پرمصائب کا پہاڑٹوٹ پڑے گئا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ پندرہ چیزیں کیا جیں؟ فرمایا: جب فنیمت دولت بن جائے 'امانت کوفنیمت کی طرح لوٹا جانے گئے' ذکو ہ کوتا دان اور ٹیکس سمجھا جائے' مردا پئی بیوی کا کہا مانے اور مال سے بدسلوکی کرے' دوست سے دفا داری اور باپ سے بوسلوکی کرے' دوست سے دفا داری اور باپ کا نمائندہ کہلائے آدی کی عزت اس کے شرے نیخے کیلئے کی جائے 'شراب نوشی عام ہو کا نمائندہ کہلائے 'آدی کی عزت اس کے شرے نیخے کیلئے کی جائے 'شراب نوشی عام ہو جائے' ریشی لباس پہنا جائے' گانے والی عور تیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے والی عور تیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے اور است کا بچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے گئے اس دفت سرخ آندھی' زمین میں دھننے یا اورامت کا بچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے گئے اس دفت سرخ آندھی' زمین میں دھننے یا شکلوں کے گڑنے کا انتظار کرنا جائے'' ۔ (ترین شریف میں)

#### دلول كازنك

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ولوں میں ایک قتم کا زنگ لگ جاتا ہے ( یعنی گنا ہوں ہے ) اوراس کی صفائی استعفار ہے۔ ( بیبی آ)

#### استادكاادب

حعرت بیخ الہند مولانا محود حن صاحب سفر تجاج کے لئے تشریف لے جارے ہے اور دو ہاں سے کرفآر ہوکر مالٹا آ گئے تھاس وفت کی بات ہے کہ حضرت مولانا ہی الہندا ہے استاذ محترم بانی وار العلوم ویو بند مولانا محمد قاسم نا نوتو کی کے مکان پرتشریف لائے الہدم تر مہد حضرت مولانا نوتو کی کے مکان پرتشریف لائے الہدم تر مہد حضرت مولانا نوتو کی کے دار

ا مال بی ایس نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں۔اب سفر میں جار ہا ہوں ذرا اپنا جوتا وے ویجئے انہوں نے اس پردہ سے جوتا آ کے بردھادیا۔ حضرت شیخ الہند آنے اس کواسپے سر پردکھا اور دو تے رہے کہ میری کوتا ہیوں کومعاف کردیجئے۔اکا برکا تفویٰ میں ۲۱۔

بلی کے ذریعہ پیام رسانی

صاحب قلیو لی بیان کرتے ہیں کہ امیر رکن الدولہ کے پاس ایک بلی تھی جواس کی جلس میں حاضری کی ضرورت میں حاضر رہتی تھی۔ اور جب رکن الدولہ کوائے کی بھائی کی اپنے پاس حاضری کی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ ایک پرچہ لکھتا تھا اور اس لمی کے گلے میں الٹکا دیتا تھا چنا نچہ وہ اس محض کے پاس جاتی تھی ایس وہ یا خود حاضر ہوتا تھا یا اس کا جواب لکھتا تھا اور اس کی کردن میں الٹکا دیتا تھا پھر وہ بلی رکن الدولہ کے پاس وائی تھی اور جب وہ بلی کی مقام سے مائوس ہوجاتی تھی اور ان سے خت جنگ مقام سے مائوس ہوجاتی تھی تو دوسری بلیوں کو وہاں سے بھگا دیتی تھی اور ان سے خت جنگ کرتی تھی۔ وائٹد اعلم یا اصواب۔

نظام رزق

اخبارش نقل ہے کہ روٹی گول ہیں ہوتی اور نہ کھانے والے کے سامنے رکھی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ اس پر تین سوساٹھ کاریگروں کے ہاتھ گھو منے ہیں اور کیے بعد و گرے اس کو
ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ان ہیں سب سے اول میکا تیل علیا اسلام ہیں جور ہمت کے خزانوں سے
ہانی کونا ہے ہیں چروہ فرشتے ہیں جو ابر کو چلاتے ہیں۔ پھر سورج و چا ندو آسان اور ہوا کے
فرشتے اور زمین کے چانو راور سب سے آخر کاریگر روٹی پیکانے والا ہے۔ (حیاۃ الحج ان)

### شيروشكر كامظاهره

مولانا محدقاتم صاحب مولانا كنكون سے فرمانے لكے كدايك بات يربردار شك آتا ہے آب کی نظر فقد پر بہت اچھی ہے ہماری نظر الی ہیں بولے کہ تی ہاں! ہمیں کچے جزئیات یا دہو منكي توآپ كورشك مونے نگااورآپ جنهد بنے بیٹے ہیں ہم نے بھی آپ بررشك نہيں كيا السى السي باتنس بواكرتى تغيس وه أنيس اينے سے برا تھے تصاوروه أنيس \_ (حكايات اسلاف)

#### لگا تار فتنے

" حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما فرمات بي كه بهم ايك سفر بيس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كساتھ تنے ہم نے ايك منزل پر پڑاؤ كيا۔ ہم بي سے بعض خيے لگار ب عظ بعض تیراندازی کی مثل کرد ہے تھ اجا تک آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مؤون نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے۔ میں آئخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مواتو آپ خطبه من ارشاد فرمار بي من اوكوا محصيد يهل جوني بمي كزراب ال كافرض تفاكرا في امت كوده چيزيں بتلائے جے وہ ان كے لئے بہتر سجمتا ہادران چيزوں سے ڈرائے جن كوان كے لئے برا مجمتا ہے۔سنو!اس امت كى عافيت يملے حصہ بس باورامت كے پچھلے حصہ كو اليسے مصائب اور فتوں سے دو جار ہوتا ہے ہے جوایک دوسرے سے بردھ چڑھ کر ہول سے ایک فتندا ئے گا ہی مومن بیستھے گا کہ یہ جھے ہلاک کردے گا' چروہ جا تارہے گا اور دوسرا' تيسرا فتنهآ تارب كااورمومن كوبرفتنه يكخطره بوكا كهوه استباه وبربادكرد كالهس جو شخص بیرجا بتا ہو کہا ہے دوزخ ہے نجات <u>طے اور وہ جنت بی</u>ں داخل ہو' اس کی موت اس حالت میں آنی جائے کہ وہ اللہ براور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہواورلوگول ہے وہی معامله برتے جوائیے لئے پند کرتا ہے اورجس مخص نے کسی امام کی بیعت کر لی اوراہے عہدو بیان دسعدیا مجراست جہال تک ممکن ہواس کی فرما نیرداری کرتی جائے'۔ (میجسلم)

### رزق سے محرومی

نی كريم صلى الندعليدوسلم في ارشاد فرمايا: بيشك آدى محروم موجاتاب رزق سے كناه كے سبب جس كووه اختيار كرتا ہے۔ (مين جزاء الاعمال از سنداحمة عالم)

### فتنهز دهقلوب

'' حفرت مذیفدر منی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے خود سنا ہے' آ ہے فرماتے تھے کہ فتے دلوں میں ای طرح کے بعد دیگر درآ کیں گے جس طرح چنائی میں کے بعد دیگر سے ایک ایک تکا درآ تا ہے جنائی جس دل نے ان فتوں کو قبول کرایا اور وہ اس میں پوری طرح رہ ہی گئی ایک تکا درآ تا ہے جنائی جس ول نے ان فتو لگا جائے گا' اور دو اس میں پوری طرح رہ کے اس پر (ہرفند کو رد کر دینے کے بوش) ایک سفید نقط لگا جائے گا' اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر (ہرفند کو رد کر دینے کے بوش) ایک سفید نقط لگا جائے گا' یہاں تک کہ دلوں کی دو تشمیس ہوجا کیں گئ ایک سنگ مرمرجیسا سفید کہ اسے رہتی و نیا تک کوئی فتذ نقصان نہیں دیے گا' اور دو سرا خاکشری رنگ کا سیاہ' النے کوڑے کی طرح دنیا تک کوئی فتذ نقصان نہیں دے گا' اور دو سرا خاکشری رنگ کا سیاہ' النے کوڑے کی طرح اس میں رہج بس گئی اور بدی کا معیار بس این خواہش ہوگی ) یہ بجزان خواہشات کے جواس میں رہج بس گئی اور بدی کا معیار بس بین خواہش ہوگی )' ۔ (می مسلم سلامی)' ۔ (می مسلم سلامی)

## حاجي صاحب كي تواضع

حضرت حاجی صاحب پر بہت فلبرتھا حال تواضع کا عیب تو نہیں کھولتے تھے لیکن فرمایا

کرتے تھے کردیکھواللہ تعالی نے ستاری فرمار کھی ہے کہ لوگوں کو میرے عیوب کی خبریں اس
لئے معتقد ہیں ایک مشہور بزرگ حضرت کی خدمت ہیں آئے اور اظہار عقیدت مندی

کرتے رہے جب چلے گئے تو ہمیں خیال ہوا کہ جب ایسے ایسے اپنے بزرگ حضرت کے معتقد
ہیں تو حضرت کے کامل ہوئے ہیں کیا شک ہے۔ گر ان کے جانے کے بعد حضرت کیا
فرماتے ہیں کہ دیکھوئی تعالی کی ستاری ! کیا شمکا نا ہے ان کی ستاری کا کہ اہل نظر ہے بھی
ہمارے عیوب کو چھیار کھا ہے۔ میرے عیوب کی انہیں بھی خبریس۔ (حکایات اسلاف)

انتقام البى

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنب الله تعالی بندوں سے ( مکتابوں کا ) انتقام نینا جا ہتا ہے بیجے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہوجاتی ہیں۔ (جرامالاعمال از این ابی الدنیا )

#### اكابر كے عجيب حالات

حفرت شیخ الحدیث مولا نا محد ذکریا صاحب قدس سره کے جس طرح باقی سب حالات نرالے ہے ای طرح میں ہی گرمی فرالے ہے ای طرح صحت وامراض کا مسئلہ بھی بجیب ہے کہ سرمبارک پرسردیوں ہیں بھی گرمی روئی اور تا تھی اور کا گوں ہیں گرمیوں ہیں بھی سردی گئی تھی کرمیوں ہیں گرمیوں ہیں بھی سردی گئی تھی گرمیوں ہیں ایک دفعہ ایک ہے پروہ مورت اپنی درد بھی کری ہیں ایک دفعہ ایک ہے پروہ مورت اپنی درد تا کی صاحب سات ساتی رہی حضرت ای طرح گرمی برداشت کرتے دہے۔ (حکایات اسلاف)

دلوں سے امانت نکل جائے گی

'' حضرت مذیفدر منی الله عند فرماتی جیس که آنخضرت صلی الله علیه و و و با تیس بتلائی که ایک توجیس نے آنخصول سے دکھ کی اور دوسری کا منتظر بحول کی بیلی بات آپ نے بید بتلائی کہ کہ امانت (نورایمان) لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں جس اتر ا' بعدازاں انہوں نے بتلائی کہ کہ امانت کا بحرسنت کاعلم حاصل کیا (اس کا مشاہدہ توجیس نے خود کرلیا ہے ) دوسری بات آپ نے امانت کا بحر حصد اس کے دل سے نکال لیا جائے گا چنانچ تل کے نشان کی طرح اس کا امانت کا بحر حصد اس کے دل سے نکال لیا جائے گا چنانچ تل کے نشان کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا' بھر دوبارہ ہوئے گا تو امانت کا بقیہ حصد بھی قبض کرلیا جائے گا' اس کا نظر آئے گا گراس کے اندر بھر بیسے تم اپنے پاؤں پرایک آگ کا انگارہ کھی نیو تو آبلہ انجرا ہوا نظر آئے گا گراس کے اندر بھر بیسے تم اپنے پاؤں پرایک آگ کا انگارہ کھی نیو تو آبلہ انجرا ہوا نظر آئے گا گراس کے اندر بھر بیس تم اور دون بھر لوگ خرید وفر وخت کریں گے لیکن ایک کہ بیسی آدی مشکل سے ایسانہیں ال سے گا جوامانت اوا کرتا ہو نیانچ (ویانت کا اس قدر دقط ہو گا) کہ بیسی ہا جائے گا کہ فلال قبیلہ جس ایک آدہ واہ واہ! کتنا مختلف کا بیا ور (بد فدا تی کا بیاد رہ دو ایسا ہے ویسا ہے ) حالا نکداس بندہ خدا سے دل جس رائی کے دانہ کے گا برا بربھی تو ایمان نہیں ہوگا'۔ (مکلؤ ہشریف)

### ناابلوں کی حکومت

شا گرداستاد کامختاج ہے

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ امام ابن جنی نجوی نے امام ابوعلی فاری نجوی سے
کتا ہیں پڑھیں ۔ بعنی ابن جنی ابوعلی کا شاگر دفقا ابن جنی بعد فراغت موصل میں درس
دینے کے داسطے بیٹے گیا۔ اس کے بعد ایک دن ابوعلی کا اس پرگز رہوا پس اس کواس کے
حلقہ درس میں دیکھا اور اس سے فر مایا کہ تم انگور پڑتہ ہوگئے حالا تکہ تم ابھی خوشہ خام ہولیونی
تم استاد بن بیٹے باوجود یکہ ابھی تم علم میں تاقعی ہو۔ اس کے بعد ابن جنی نے درس دیا
ترک کیا اور اپنے استاد کی طرف گیا اور ان سے جدانہ ہوا حتی کہ ماہر اور مشاق ہوگیا۔
ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو۔

#### رمضان کے معمولات اور قدر

رمضان شریف کے مہینے میں جس قدر ممکن ہو تلاوت کی جائے اور اہل اللہ کے مشاخل ہیں حالات کا مطالعہ کیا جائے اور توافل کی کثر ت اور توجہ الی اللہ بھی رمضان کے مشاخل ہیں اگر ایسا کیا جائے تو رمضان آیا اور چلا گیا آرایسا کیا جائے تو رمضان آیا اور چلا گیا آ وی جیسا تھا ویسا بی رہا کی در شرک تو یہ سب موقوف ہے انسان کی قدر نہ کی تو یہ سب موقوف ہے انسان کی خود اپنی توجہ پر مرکلی تھم نہیں لگانا چاہئے کیونکہ عوام میں ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے قلوب صالح ہوتے ہیں یہ تو ہی ہوتی ہے کہ ان پر رمضان بار ہوتا ہے اور وہ جائے ہیں کہ کی طرح سے ماہ رمضان شلے۔ (جاہر عیم الاسلام)

سنت كمفهوم ميس مغالطه اندازي

# جدت طرازي كاسبب شهرت طلي

يزيدين عمره رحمته الله عليه جوحضرت معاذرضي الله عنه كيثما كرديت فرمات بي كه حضرت معاذ رضى الله عند جب وعظ كے لئے بیٹنتے بيكلمة ضرور قرماتے "الله تعالى فيصله كرنے والا الصاف كرفي والائب فتك من يزني والعالك موسة "مايك السسادن حضرت معاذ رمنی الله عند نے فرمایا تہارے بعد بہت سے فتنے پیدا ہول کے اس زماند میں مال بہت ہوگا، اور قرآن ہرایک کے لئے ) کھلا ہوا ہوگا جس ہے مؤمن بھی دلیل پکڑے گا اور منافق بھی مرد بھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی' بڑا بھی اور چھوٹا بھی' غلام بھی اور آ زاد بھی۔ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے: کیا ہات ہے؟ میں نے قرآن پڑھ لیا پھر بھی لوگ میری پیروی نہیں کرتے؟لوگ میری پیروی نہیں کریں سے جب تک کہ میں ان کے سامنے کوئی نتی بات پیش نہ کروں۔ (حضرت معافیے فرمایا) پس (دین میں) جدت طرازی ہے بیجة رہنا! کیونکہ ایسی جدت (نٹی بات) ممراہی ہے اور میں شہیں عالم کی لغیرش ہے ڈرا تا ہوں کیونکہ شیطان مھی مراہی کی بات عالم کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے اور مبھی منافق آ دمی مجمی سجی بات كهدسكتا براوى كبترين) مين في كما حضرت جهي كيد يده جلي كا كدصاحب علم نے گمراہی کی بات کبی اور منافق کے منہ سے کلمہ حق لکلا (آخر حق و باطل کی شناخت کا معیار كيا موكا؟) فرمايا: بإن (مين بتلاتا مون) صاحب علم كى الكي مشتبه بات سے ير ميز كروجس کے بارے میں (عام الل علم کی جانب ہے کہا جائے "نہ کیا بات ہوئی ؟" (الی صورت میں سمجھ او کہ بیا بات غلط ہے ) لیکن صرف ای غلطی کی بناء پر جمہیں اس سے برگشتہ نہیں ہونا جائے کیونکہ شایدوہ اٹی تلطی سے رجوع کرلے۔ (ہال حق واضح ہوجانے کے بعد بھی وہ ا بی منظمی پراصرار کرے تو ایسا مخص عالم بی نہیں بلکہ جابل ہے ) اور جق بات خواہ کی سے سنؤ اسے قبول کراؤ کیونکہ فل برٹور موتاہے۔ 🕝 (ابرداؤدس ١٣٣٠)

لعنت کے اسیاب

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لعنت فر مائی سود کھانے والے پراوراس کے لکھنے والے پراوراس کے کواہ پراور فر مایا بیسب برابر جیں ( نیعنی بعضی باتوں میں )۔ (مسلم)

### وین کےمعاملے میں رشوت

حضرت معاذرت الله عند آنخضرت على الله عليه وسلم كا ارشاد تقل كرتے ہيں كه : ہديہ اك وقت تك تبول كر علية ہوجب تك كه وہ ہديد ب كين جب " وہ وين كے معاملہ ميں رشوت" بين جائے تو اسے قبول نہ كروگر (ايبا نظر آتا ہے) كه تم (امت كے عام لوگ) اسے قبور و كرنيس كيونك فقر اور ضرورت ته ہيں مجبور كر ہے گا۔ آگا ور ہو! كه اسلام كى چكى بہر حال كروش ميں رہے گى اس لئے كتاب الله جدعر چلے اس كے ساتھ چلو (اسے اپنی خواہشات كے مطابق نه ڈھالو)۔ آگا ہ رہو! كه غقر يب كتاب اور حاكم جدا جدا ہو جا ئيں گئا بيان الله كونہ جبور تا آگا ہ رہو! كہ غقر يب تم پراييے حاكم مسلط ہوں كے جو خواہشات كے مطابق نه ڈھالو)۔ آگا ہ رہو! كہ غقر يب تم پراييے حاكم مسلط ہوں كے جو كئا بہر مانى كريں گئا تم آگران كى نافر مانى كرو گئا تو تم ہيں قبل كريں گے جو دو در وں كے لئے تجویز نہيں كریں گئا تم آگران كى نافر مانى گروگر مانے دارگرفر مانے دارى كرو گئا تو (اپنى صورت ميں) ہميں كيا طرز عمل اختيار كرتا چاہے ؟ فر مايا وہ بي جو حضرت عينى عليه السلام كے اصحاب نے كيا كہ انہيں قرروں ہے تي اور اطاعت الهي ميں جان آروں ہے جيرا گيا۔ سولى پر لئا يا گيا (گروہ دين پر قائم رہے) اور اطاعت الهي ميں جان آروں ہے جيرا گيا۔ سولى پر لئا يا گيا (گروہ دين پر قائم رہے) اور اطاعت الهي ميں جان دے دينا معصيت كى زندگى ہے (بدر جہا) بہتر ہے۔ (رواہ الطبر انى)

بيباخلاص

جس زمانہ میں معری بذل المجودی طباعت ہورہی تھی اوراس کی تھیجے وغیرہ کے سلسلہ میں ہزاروں روپے خرچ کر کے انتظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولاتا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرسہ صولتیہ مکہ کرمے خصرت شیخ الحدیث صاحب تدرس روسے عرض کیا گہ:۔

'' آپ انتا روپیہ خرچ کر کے استے اہتمام سے کتاب طبع کرارہے ہیں اوراس کی رجسڑی کر وائی نہیں اگر کوئی اس کا فوٹو گو کی جائے گا تو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر نیچ سکے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئی معزت شیخ نے فر مایا کہ:۔'' اگر کوئی ایسا کر ہے تو اس کوفوٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کر دوں گا اور بعد میں یہ کتاب میری بھی بک جائے گی۔ (اکابر کا تقویٰ)

## انگریزی ہےنفرت

حضرت فقیدالامت شیخ المحدثین مولا ناظفر احمدعثانی تھا نوگ نے تحریر مایا کہ:۔
والدصاحب گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے گریس ہر کتاب کو پڑھ کرجلا دیتا تھا ایک
دفعہ تیسری کتاب میں کوئی لفظ دوسری کتاب کا آیا میں اس کا ترجمہ نہ کرسکا تو والدصاحب
نے دوسری کی کتاب طلب کی میں نے کہا'' وہ جلا دی گئ'' پوچھا کیوں؟ میں نے کہا:۔
''آپ بڑے بھائی صاحب (مولا ناسعیداحمر موم) کو عالم دین بنانا چاہے ہیں اور مجھے
جال رکھنا چاہے ہیں اسلئے میں انگریزی نے نفرت کرتا ہوں جو کتاب ختم ہوتی ہے جلاد بتا ہوں''
کہا:۔'' تو تم بھی اپنے ماموں صاحب کے پاس چلے جاؤ'' (انوار النظر فی اظ الرائظ وی اللہ النظر فی الارائظ وی اللہ کی میں میں انگریزی سے نفرت کرتا ہوں جو کتاب ختم ہوتی ہے جلاد بتا ہوں کہا:۔'

حضرت قيس بن سعد كي سخاوت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت قیس بن سعد بن عباد کے پاس آئی اور
ان سے کہا کہ چوہ میرے گھر میں مٹی تک گزر گئے ہیں (یعنی پھر بھی کھانے کوئیں پاتے
ہیں اس لئے کمزور ہو گئے ہیں اور مٹی پر چلتے ہیں نہ غلہ وغیرہ پر) پس قیس نے کہا کہ عقریب
ہیں ان کو چھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کودیں گے اس کے بعد انہوں نے ہرقتم کے
میں ان کو چھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کودیں گے اس کے بعد انہوں نے ہرقتم کے
وانے اور کھانے وغیرہ اس قدراس کے پاس جیجے کہ اس کا گھر بھر گیا۔ اور قیس طیم اور بخی
آ وی تھا اور عفا کے معنی خاک اور مٹی کے ہیں اور اس عورت کا مقصد بین اکہ اس کے گھر ہیں
کوئی ایسی چیز ہاتی نہیں ہے جس کو چوہے کھا کیں۔

#### خدا كابنده بنو

ہمارے حضرت حاجی صاحب قرماتے تھے کہ میں اپنابندہ نیس بنانا چاہتا خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں علی الاعلان فرمایا کرتے تھے کہ جومیرے پاس تعادہ میں نے حاضر کردیا میری طرف سے اب عام اجازت ہے کہ جس کو جہال ہے مقصود حاصل ہووہ و ہیں سے جا کرحاصل کر لے میں اپنا مقید نہیں بناتا ہو مقصود حاصل ہونے ہے جس جگہ ہے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر مقید نہیں بناتا ہو مقصود حاصل ہونے ہے جس جگہ ہے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر منعصود حاصل ہونے اسے جس جگہ ہے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر منعصر نہیں بناتا جا ہتا خدا کا بندہ بناتا جا ہتا ہوں۔ (مقعی الا ایک بیم الاست تعادی )

### ظالمون كاتسلط

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے، بیس بادشاہوں کا مالک ہوں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں بیں اور جب بند ہے میری اطاعت کرتے بیں میں اکے (بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں بیں اور جب بندے میری اطاعت کو اور بیل میں اکے (بادشاہوں کے) دلول کو ان پر رحمت اور شفقت کیساتھ پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافر مانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلول کو غضب اور عقوبت کیساتھ پھیردیتا ہوں کی کو ان کو خت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ (ایجم)

#### اندازتر ببيت

حضرت مولانا ظفراحمد عثانی تعانوی قدس سره العزیز جس زمانے بیں نمومیر پڑھتے تھے اسی زمانے بیں ایک دوست کو خط لکھا اس بیں ایک عربی شعر بھی خود بنا کرلکھا تھا'

انا ماراء يتك من زمن فاذ دادني قلبي الشجن

حضرت علیم الامت تھانوی ؓ نے یہ خط و کیے لیا تو ایک طمانچہ رسید کیا کہ ابھی سے شاعری؟ مگراستاد سے فرمایا کہ:۔" میں نے ظفر کوسزا تو دی کہ بیدونت شعروشاعری کانہیں مگرا پ کے طرز تعلیم سے خوشی ہوئی کہ ٹھومیر پڑھنے کے زمانے میں اس کو سیح عربی لکھنا آئی' (انوارالنظر فی اٹاراللا)

حضرت ذوالنون مصريٌ كي توبه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصریؒ ہے کہا گیا کہ آپ کی توبہ کا
کیا سبب ہے ہیں ذوالنونؒ نے فر مایا کہ ہیں مصر ہے سفر کرتا ہوا بعض دیبات کی طرف
نکلا۔ چنا نچہ ایک راستہ ہیں میدان ہیں سوگیا۔ ناگاہ ہیں نے ایک اندھی ابا تیل کود یکھا کہ وہ
ایٹ گھونسلے ہے نیچ گری اور زہن شق ہوئی اور اس سے دو پیالیاں ایک جا ندی کی اور
دوسری سونے کی تکلیں اور ایک بیالی ہیں تل تھے اور دوسری بیالی ہیں پائی تھا۔ چنا نچہ وہ
ابا تیل تل ہے کھانے گئی اور پائی ہے چنے گئی۔ (بید کھے کر) میں اللہ تعالی کی طرف رجوع
ہوا حتی کہ اس نے جھے قبول فر مایا۔

### بندگان خدا کی شان

ایک دفعہ حضرت نے یوں فرمایا کہ میں لوگوں کے معتقد ہونے سے ننگ ہو گیا خدا کی فتم ادل سے چاہتا ہوں کہلوگ جھے ملی اور زندیق بچھ کرچھوڑ دیں تا کہ میں فارغ ہو کرمجبوب میں مشغول ہوں اور تمہارے اعتقاد نے میرے اوقات کو خراب کر دکھا ہے۔ جناب میہ جی خدا کے بندے۔ (تقی الاکار تکیم الامت حضرت تعالیٰ گ)

آخرت کوتر جے دو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشن اپنی دنیا ہے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا فرد اپنی آخرت سے محبت کرے گا اور جوشن اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی و نیا کا ضرر کرے گا سوتم باتی رہنے والی چیز کو ( ایعنی آخرت کو ) فانی ہونے والی چیز پر ( یعنی دنیا پر ) ترجیح دو۔ (احمد و این کی مسئو ق مسئل علم کا شوق ق

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن بانی پی قدس نروابھی ہے ہی تضاور ابتدائی کتابیں اپنے والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ آیک دن قاری صاحب نے اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا تھا اس پر والدصاحب نے سیتی نہیں پڑھا یا۔ قاری صاحب کوا تنار نج ہوا کہ رات کو کھا نا نہ کھا یا والدہ رو نے گئیس والدصاحب کومعلوم ہوا تو والدہ سے کہنے گئے کہ:۔ ' میر نج کی بات نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے کہا ہے پڑھنے سے لگاؤ ہوگیا'' (ساحہ متارے سسسے)

## شكايات متعلقين مين معمول

فرمایا که حضرت حاجی صاحب کے بیمال کی کے قبیل کی شکائی روایت قبول ہی شہوتی تھی خواہ راوی کیسا ہی تفتہ کیوں نہ ہو۔ اس لئے تمام متعلقین بے فکر رہتے ہے کہ ہماری طرف سے حضرت کا دل کوئی چھیر ہی نہیں سکا۔ حضرت حاجی صاحب س سنا کریڈ رماویا کرتے تھے۔ مضرف میں وہ فض ایسے آ دمی نہیں ہیں۔ بیدوجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی۔ ہمیشہ تاویلیس کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا (پیرومرشد مولا تا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ نے) کہ اب تو مشاکن وعلماء کے بہاں ایک دومرے کی با تیس خوب لگائی جاتی ہیں۔ (ضعس الاکابر عیم الامت حضرت تعانوی )

# يانج خطرناك چيزيں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ہم دس آ دی حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آ پ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے، پانچ چیزیں جیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ، جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہوئے لیس کے وہ طاعون میں جتلا ہوں جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان کے بڑوں کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم نا پین تو لئے میں کر قرار ہوں کے جوان کے بڑوں کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم نا پین تو لئے میں کی کرے گی قطا در تھی اور تھمانے ۔ اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کیا کہی قوم نے گر مسلط فر مادے گا اللہ تعالی ان پر ان کہی تا ہوئی ان پر ان شہوتی اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے گر مسلط فر مادے گا اللہ تعالی ان پر ان کے رشمن کوغیر قوم سے پس بجبر نے لیں مجے وہ ان کے اموال کو۔ (بڑا الاعمال اذا بن باب)

### وفت کی قدر

# خطرات مين قدرت الهي كامشابده

قرمایا کہ حضرت حاتی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ خطرات جولوگوں کوستاتے ہیں تو ا خطرات اگر دفع نہ ہوں تو دفع کے پیچھے نہ پڑتا جا ہے بلکدان ہی ہیں قدرت اللی کا مشاہدہ کرنا چاہئے کہ اللہ اکبروساوں کا بھی کیساسلسلہ ہے کہ دفع ہی نہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ بس قدرت اللی کے مشاہدے ہیں منتفز تی ہوجاوے۔ (ضعس الاکار بحیم الامت معرت تعانی)

# مسلمانوں کی بے وقعتی کا سبب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قریب زماند آ رہاہے کہ کفاری تمام جماعتیں تمہارے مقابلہ میں ایک دومرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دومرے کو بلائیں گئی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دومرے کو بلاتے ہیں۔ایک کہنے والے نے عرض کیا اور بم اس روز (کیا) شار میں کم موں گئ آپ نے فر مایا نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہو گئین تم کوڑہ (اور تاکارہ) ہو گے جیسے آومیں کوڑا آ جاتا ہے اور اللہ تعالی تنہارے وقی کے دلوں سے تمہاری جیب نکال وے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے (ایمنی اس کا سبب کیا ہے؟) آپ نے فر مایا دنیا کی محبت اور موت نفر ت۔ (ایوداؤدو ایوداؤدو این آ)

كطف سجددم بدم

سیدالعارفین معزت مولا تا حافظ محمد این صاحب ( بحرچونڈی) رحمته الله علیہ کو درد گردہ شدت سے تنگ کرتا تھا جونمی آپ کو در دافعتا آپ اپنے کمرے میں ریت بچھوالیتے اور شدت درد کی وجہ ہے اس پرلیٹ جاتے اور یوں گنگنا تے رہتے۔

لطف سجن دم برم كارجن كاه كاه السي الي بحي بجن واه واه اول بحي بجن وادواه

### جنت کی بشارت

حفرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه فریائے جیں جس ان احاطوں جی سے ایک میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آدی نے آکر در دازہ پر دستک دی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اس کے لئے در دازہ کھول دواورا سے پہنچنے والی ایک آزمائش پر جنت کی خوشخری سنادؤ (دروازہ کھولاگیا) تو وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنے بیس نے آپ کوارشاد نبوی کی خبر دی تو انہوں نے کہااللہ تعالیٰ بی ہے جس سے مدرطلب کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علیہ وسلم مدید منورہ کے معرب عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدید منورہ کے باغوں جس سے ایک باغ بی تشریف فرما تھے کہ ایک پست آواز دالے آدی نے اجازت و یہ واور اسے ایک جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ایک آزمائش پر جنت کی خوشخری سنادو جواسے پیش آئے گی۔ جس نے اس آدی کوا جازت دی اور خوشخری سنادو جواسے پیش آئے گی۔ جس نے اس آدی کوا جازت دی اور خوشخری سنائی تو وہ حضرت عثمان غی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (ردش سنارے)

تغم الامير

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب امیر تمہارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ فراامیر نہیں رہاوہ تعم الامیر ہوگیا۔ دنیا دار بچھ کراس سے ہرگز بالثقاتی نہیں کرنی جا ہے۔ (ضعم الاکار عیم الامت تعانویؓ)

### قرض جھوڑ کرمرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کمائز (بڑے گناہوں) کے بعد سب سے بڑا عناہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مرجائے اور اس بردین (بعثی سی کاحق مالی) ہواور اس کے اوا کرنے کے لیے پچھ نہ چھوڑ جاوے۔(ایخضرااحمدوابوداؤد)

#### بغيراجازت مال لينا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سنو اظلم مت کرنا۔ سنو ایسی کا مال حلال نہیں بدون اس کی خوش دلی کے۔ (بیلی دواری)

اللهٰ آبادش ایک ولایتی محمد شاہ صاحب تنے۔ حافظ عبد الرحمٰن صاحب بگیر دی ایک مخص کے ساتھ ان کی زیارت کو سے دریافت کیا کہ بیہ کون میں؟ انہوں نے ساتھ والے شخص سے دریافت کیا کہ بیہ کون میں؟ انہوں نے کہا کہ:۔'' بیرحافظ بھی میں ٔ حاتی بھی میں''

مافظ عبدالرحمٰن صاحب نے تواضعا کہ دیا کہ: '' تی نہیں ہیں کہ بھی نہیں ہوں'' بس پھر کیا تھا محمد شاہ صاحب اُن کے سر ہو گئے اور کہا: ۔'' اچھاتم بیرچاہتے ہو کہ حق تعالیٰتم سے حفظ کی دولت چھین لےاورتمہارانج باطل کردیے''

عافظ صاحب بالکل خاموش ہوگئے۔ پھر جب بھی حافظ صاحب اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قر ماتے:۔'' آ وُ نافشکرا' آ وُ نافشکرا''

فائدہ: پس اعمال کوابیاحقیرنہ مجھا جائے کہ تعت حق کی ناشکری ہونے گئے۔وعظ مظاہرالا مال ص ۲۵۔

مال سے زیادہ مشفق

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کدا یک دیماتی ہی سلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور آپ ہے کہا کہ یارسول اللہ میں آپ کے پاس آتے ہوئے ایک جھاڑی ہے گزرا میں
فی اس میں چڑیا کے بچوں کی آ وازیں میں چنا نچے میں نے ان کو پکڑلیا اور ان کواپئی چا در
میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آئی اور اس نے میرے مر پر چکرلگایا کی میں نے ان
کے واسطے بچوں کو چا در سے چھوڑ ویا۔ چنا نچے وہ ان پر گری پھر میں نے ان کواپئی چا در میں
کے واسطے بچوں کو چا در سے چھوڑ ویا۔ چنا نچے وہ ان پر گری پھر میں نے ان کواپئی چا در میں
لیسٹ لیا۔ (بیس کر) آ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ دکھو چنا نچہ اس
نے ان کور کھ دیا۔ بیس ان بچوں کی ماں ان کو کھلانے گئی۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپ اصحاب شے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس پر تجب کر ہے ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس
نے بعد جس کے ساتھ نہی بنا کر بھیجا ہے۔ بیٹک اللہ کر بھر اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں
سے زیادہ مہریان ہے پھر آپ نے نیا کہ بھی ان کو لئے کروائیس آیا حالا تکہ ان کی ماں میرے سر پر
چھوڑ دو۔ چنا نچے وہ بدو کہتا ہے کہ میں ان کو لئے کروائیس آیا حالا تکہ ان کی ماں میرے سر پر
اپ باز وہلاتی تھی اوراڑتی تھی یہاں تک کہ میں نے ان کوان کی جگہ پرد کھ دیا۔

### ایک واقعہ کی مثال سے وضاحت

فرمایا که حفرت مولاتا محمد لیعقوب صاحب قصد فرماتے سے کہ کسی نے مولاتا اسم علی صاحب محمدت سہار نیورٹ کی خدمت میں اعتراضا عرض کیا کہ مولاتا اساعیل صاحب شہید نے ایک بات توانی کھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر کفر عا کہ ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کھیا ہے کہ اگر اللہ چاہت و محمصلی اللہ علیہ وسلم جسے پینکل وں بنا ڈالے میں ڈالے کا لفظ ایسا ہے جو تحقیر حضور صلی اللہ علیہ وساف دلالت کر رہا ہے مولاتا نے جواب دیا کہ بناڈالے میں لفظ ڈالے سے فعل کی تحقیر مقصود ہے نہ کہ مفعول کی تگر انہوں نے نہ ما نا اور کہا کہ آپ تاویلیس کرتے ہیں اس سے دویا تین دن بعد ہی وہ صاحب معترض کی حرصرت مولاتا کی خدمت میں آسے اور کہا کہ آپ نے بہت ہی حدیث و نفیر کی کتابیس تجھوائی ہیں کیونگ آپ کے خدمت میں آسے اور کہا کہ آپ سے بہاں طبع موجود ہائی میں بہوود ہیں۔ سب سامان کاغذ وغیرہ موجود ہائیڈ آنغیر بیضاوی بھی ۔اب میں موجود ہائیڈ آنغیر بیضاوی بھی ۔اب میں موجود ہائیڈ آن ہے جو اڈ النے اور کم آن شریف تفیر کا جز ہے اور کم کی تحقیر سے جو اڈ النے اور کر آن شریف تفیر کا جز ہے اور کم کی تحقیر سے جن کے تقر آن کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تھلیں اور آس جو اس جو سے کی تعقیر کے اس جو اس کی تحقیر کے اس جو اس کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیں اور اس جو اس کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیں اور اس جو اس کی تحقیر کی در انہ کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیں اور کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیں اور کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیس تعلیں اور کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیں اور کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی ۔ اب ان صاحب کی آسمیں تعلیل کی تحقیر کی جسمیال کا تعلیل کی تحقیر کی جسمیر کی تعیر ک

### آيت قرآني كامصداق

حضرت یکی البکاء رحمة الله علی فرماتے میں که حضرت عبدالله بن عمرضی الله اتعالی عند فرماتے میں که حضرت عبدالله بن هو قانت اناء الليل ساجداً و قانماً بحدو الا حوة ويوجوا وحمة دبه (الزمرنه) ( بملاجوفض اوقات شب می بحده و قیام ( بیخی نماز ) کی حالت میں عبادت کرد ما ہو آخرت سے ڈرر ما ہوا ورائے پر وردگار کی رحمت کی امید کر رما ہوا ) سے مراد حضرت عثمان بن عقان رضی الله تعالی عند میں ۔ (روش متارے)

#### شراب اورجوا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔(ابوداؤد) حكيم الامت رحمه اللدكي شان اعتدال

حطرت مولانا تحکیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی قدس سره کوکان پوریس ایک عوالت پیس ایا و این میال سے چل رہا تھا و ان کا اتفاق ہوا وجہ یہ ہوئی کہ ایک نتوی پرمولانا کے دستھ تھے وہ مقدمہ اٹھارہ سال سے چل رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا کہ سے جا کہ ایک فریق رضا مند ہوتا تو فریق تائی اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا کہ سے والے علی و سے جس عالم پرایک فریق رضا مند ہوتا تو فریق تائی الله انکام من آیا انکار کرویتا ۔ حضرت میں الامت کے دستھ اپنے میں اللہ میں کے دستھ اللہ میں کے عدالت میں مولانا سے موال کیا گیا کہ: کیا آپ عالم ہیں۔ اور آپ عدائت میں آئی ہولانا سے عدالت میں مولانا سے موال کیا گیا کہ: کیا آپ عالم ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ: "ال وقت مجھے بے صدخلجان ہواا کرا نکارکروں وکلا واور حکام آوامنع کوکیا جانیں کہ بیا نکار تواضعاً ہے اورا کر یہ کول کہ بس عالم ہول آویا بی وضع کے خلاف ہے' تمام پہلوؤں برخور کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ: ۔ " مجھے مسلمان ایسا ہی سجھے

انبہاء کے وارث

يل ' (وعقاعانت النافع)

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو پائے قسموں پر تشیم کیا۔ علاء زاہد عازی امراء ووالیان تا جرعلاء تو انہیاء کے وارث ہیں۔ پر بیز گارلوگ زیٹن کے باوشاہ ہیں۔ عازی اللہ کے مددگار ہیں امراء تلوق اللی کے چروا ہے ہیں اور تا جرلوگ اللہ کے این ہیں۔ پس جب علاء نے مال جع کرنے ہیں طبع کی تو پھر کس سے ہدایت حاصل کی جائے اور جب زاہدوں نے ریاکاری کی تو پھر کس کی افتداء کی جائے اور جب غازیوں نے جنایت کی تو پھر کس سے دیانت کی تو پھر کس سے دیانت کی تو پھر کون ایشن بنایا جنایت کی تو پھر کون ایشن بنایا جائے گا اور جب جروا کے دائے مور العلی العظیم اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ جول و لا قوق الا باللہ و هو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ کی فلاحول و لا قوق الا باللہ و هو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ کے لئے ہاورایک تم عبادت کے واسط ہا اورایک تم معاش کے لئے ہاورایک تم عبادت کے داسط ہا اورایک تم معاش کے لئے ہاورایک تم عبادر ایک تم معاش کے لئے ہاورایک تم اور ایک تم معاش کے لئے ہاورایک تم اور ایک تم اور کی تو بیانی کو میلا کرتے ہیں اور قبتوں اور نرخوں کو گراں کرتے ہیں اور واستوں کونگ کرتے پھر تا وار کمین لوگ ہیں۔ قبی اور واریک میں۔ نظا اور دوجی میانوگ ہیں۔

### امت محربیہ کے سب سے زیادہ حیاداراور بخی

فرمایا که دعفرت شاه غلام علی صاحب جوکه مرزا مظیر جانجانان صاحب دحمدالله کے خلیفہ جیں مرزا صاحب کی خدمت جی رہے تنے کہیں سے مضائی آئی مرزا صاحب نے فرمایا کہ غلام علی مضائی لوانہوں نے ہاتھ کھیلا دیا فرمایا مشائی ہاتھ جیں لیا کرتے جیں؟ کا غذ لائے گار دو کاغذ لائے اس پر ذراس دی اجد کو دریافت فرمایا کہ وہ مشائی کھائی تھی۔انہوں نے نوش کیا کہ کھائی تھی۔فرمایا کہ وہ مشائی کھائی بھی۔انہوں نے نوش کیا کہ کھائی تھی۔فرمایا کہ کھائی تھی۔فرمایا کہ کھائی ہے مشائی دی اور مایا کہ بھی مرزا صاحب کا مزان کی قدرلطیف تھا کہ ذراسی تو کاغذ پرمشائی دی اوراس کی نسبت بھی دریافت فرمایا کہ کیاسب ایک ہی دفعہ کھائی۔(حسن احرین جامدہ میں ماہ ماہ کا

#### نشهوالي چيزيں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جونشدلائے (بیعن عقل میں فتورلائے ) یا جوجواس میں فتورلائے ۔ (ابوداؤد) فا سمنع فرمایا ہے جونشدلائے (بیعن عقل میں فتورلائے ) یا جوجواس میں فتورلائے ۔ فا سکہ ہونا تھیں۔ فا سکہ ہونا تھیں ایس سے دماغ یا ہاتھ یا وس بیکار ہوجا تیں۔ فا سکہ ہونا تھیں۔ کرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص (کسی کی) زمین سے بدوں حق کے ذرائی بھی لئے ملے اللہ میں ایک بالشت، آیا ہے ) اسکو قیامت کے روز ساتوں زمین میں دھنسادیا جاوے گا۔ (ہندی)

حيادارى كاعالم

حضرت حسن نے حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور آپ کی شدید حیاداری کا تذکرہ کیا تو فرمایا آپ آگر کھر کے اعربہوتے اور دروازہ بھی بند ہوتا تو وہ پانی بہانے کے لئے اپنے اوپر سے کپڑ انہیں ہٹاتے تھے حیاء انہیں اپنی کمرسیدھی کرنے سے مانع رہتی۔ (روثن متارے)

#### رشوت

رسول الله ملی الله علیه و منظم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پراور رشوت لینے پر (ابو داؤ دو ابن ماجہ و ترغمی) اور ثوبان کی روایت میں بیابھی زیادہ ہے اور (لعنت فرمائی ہے)اس مخص پر جوان دونوں کے بچے میں معاملہ تھ ہرانے والا ہو۔ (احمد بینی)

# مرزاشهبيدر حمداللد كي ظرافت

دعاکس کی قبول ہوتی ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیا المام نے آیک مخص کو دیکھا کہ وہ وعا کرتا ہے اور اپنی حاجت کے لئے گریہ و زاری کرتا ہے۔ حضرت موقی نے کہا کہ اے میرے دب اگر اس کی حاجت میں ہوتی تو ہیں اس کو ضرور ہوا کرتا ہی اللہ تعالی نے مولی کی طرف وی جیجی کہ اے موٹی اس کے کریاں ہیں اور بے شباس کا ول بحر بون کے پاس ہا وہ میں ایسے بندہ کی دعا نہیں قبول کرتا ہوں جو دعا تو مجھ سے کرے اور اس کا ول غیر کے پاس ہو چنا نچے موقی نے اس محفی کواس کی خبر کی پس وہ اللہ کی اطرف مالی میں وہ اللہ کی اطرف مالی میں وہ اللہ کی اطرف میں اس کے خبر سے قبلے تعالی میں ایک خبر کی پس وہ اللہ کی اطرف میں اس کی ضرورت بوری کی۔

بزرگی کی ایک شان

حعرت مولانات محمر صاحب تھانوی کے مکان پرایک بارایک نائب تحصیلدارصاحب ملنے کی فرض سے آئے۔ اس وقت مولانا کھر پرتشریف فرمانہ تھے۔ گنگو آشریف لے گئے تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد نائب تحصیلدارصاحب نے ایک طالب علم کوایک پر چہ یس ایک شعر کھی کر دے دیا کہ جب مولاناتشریف لے کئے شعریقا۔

کہ جب مولاناتشریف لے کی تو آئیس یہ پر چہ دکھادیں اورخود جلال آباد چلے گئے شعریقا۔

چول فریب متندے بدرت رسیدہ باشد حدر تبید ہ باشد چول تراندیدہ باشد

اتفاق ہے مولانا ای دن مغرب کے دفت تشریف لے آئے۔ اس طالب علم نے وہ پرچہ پیش کردیا مولانا دیکے کر بے پین ہوگئے کہ اُن صاحب کومیر ہے نہ طنے ہے بہت قاتی ہوا ہوگا۔ اپنے اوپر قیاس کیا حالا نکہ انہوں نے تو ویسے ہی لکھ دیا تھا کر مولانا فوراً اسی وقت جلال آبادتشریف لے جو تھانہ بھون ہے دوسیل ہے۔ اُن صاحب سے ل کرفوراً وائی ہوئے۔ آبادتشریف لے جو تھانہ بھون ہے دوسیل ہے۔ اُن صاحب سے ل کرفوراً وائی ہوئے۔ قائد ریسی برزگ ور برگ جن برتمام دنیا کوفخر ہے۔ دعظ ملؤة الخری می اا۔

#### قانون خداوندي

"دنیا کا کوئی دور بھی ایبانہیں گزرا کہ امتوں کی اصلاح وفلاح کیلئے محض قانون اتارا عمیا ہواور پیفمبر کی شخصیت نہ بھیجی گئی ہو کیونکہ شخصیت ہی دین اور مسائل دین کواس انداز اور اس حکمت عملی سے پیش کر سکتی ہے جو شارع حقیق حق تعالی شانہ نے اس کیلئے وضع کیا ہے۔ "(جوابر عیم الاسلام)

# قریش کے تین آ دمی

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها فرمات بين قريش كے بين آوى سب سے زيادہ دياء والے اور سب سے زيادہ حياء والے بين اگردہ تجھے کوئی بات بيان كريں محتوجہ وضائيں بوليں محاورا كرتوان سے كوئی بات كرے تو جموت نہيں بوليں محاورا كرتوان سے كوئی بات كرے تو علائے نہيں جمالا كم سے دہ وہ حضرت ابو بكر صديق محترت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بكر صديق محترت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بكر صديق محترت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بكر صديق محترت ابو بكر صديق من الحراح رضى الله تعالى عنهم بين ۔ (دوئن سارے)

#### كانابحانا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جھے کومیرے رب نے تھے دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ ہے بجائے جائیں اور جومنہ سے بجائے جائیں۔ (احمہ)

#### خوف خدارضائحق

حضرت فقیق بی نے اپی کی کی سے واسطے خراور وخریدا کیکن کی بی نے اس کوا جھانہ پایا
اس پروہ خصد ہوئی۔ حضرت فقیق نے اس سے فرمایا کہم کس پر خصد ہوتی ہے بائع یا مشتری پر
یا کا شکار پر یا خالت پر۔ بائع کواگر پہچان ہوتی تو البتہ بیٹر بوزہ ایسا پا کیڑہ اور عمدہ ہوتا کہ اس
سے دخیت کی جاتی ۔ مشتری کواگر پہچان ہوتی تو البتہ جو چیزوں ہیں سب سے بہتر ہوتی اس کو
ہی خریدتا کا شکار کواگر پہچان ہوتی تو چیزوں میں جوسب سے بہتر ہوتی اس کواگا تا۔ پس اب
تیرا خصہ صرف خالتی پر باتی رہ گیا ہے اس لئے تو اللہ سے ڈراوراس کے تھم پر راضی ہو۔ ( بیس
تیرا خصہ صرف خالتی پر باتی رہ گیا ہے اس لئے تو اللہ سے ڈراوراس کے تھم پر راضی ہو۔ ( بیس

#### لطيفه

هیخ بینی شارح سیح بخاری نے فرمایا کہ جبرئیل کا نام عبدالجلیل اوران کی کنیت ابوالفتوح بے اور میکا ئیل کا نام عبدالحالی اور اس افعالی کا نام عبدالحالی اور اس افعالی کا نام عبدالحالی اور اس افعالی کا نام عبدالحبار اوران کی کنیت ابوالنافع ہے اور عزرائیل کا نام عبدالجبار اوران کی کنیت ابوالنافع ہے والتداعلم ۔

### تقوي

حضرت مولا تا سراج احمرصا حب دارالعلوم دیو بند میں دری صدیت دیا کرتے ہے ایک دن دری کے درمیان کوئی جنازہ آئیا مولا تا نماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو بہت سے طلبہ دضو کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو بہت سے طلبہ دضو کے لئے جیا گئی خاز جنازہ سے واپس آ کرلوگوں نے دیکھا کہ مولا تا رور ہے ہیں کسی نے سبب بوجھافر مایا:۔" ہم نے حضرت مولا تارشیداح کنگوہی کی خدمت میں صدیت وتفسیر کاسبق بلاوضو کھی نہیں پڑھا۔ آج کل کے طلبہ بلاوضو بیاسبات پڑھتے ہیں "(مابنامہ ابلاغ)

#### لطافت ونزاكت

اکبرشاہ ٹانی جو کہ بادشاہ دفت تھا ایک مرتبہ مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ کو پیاس گی کوئی خادم اس دفت موجود نہ تھا خوداٹھ کر پانی پیااور پانی پی کر گورہ صراحی پر شرخار کھ دیا۔ مرزا صاحب کے سر شل درد ہو گیا طبیعت پریشان ہوگی کین ضبط فر ہایا جلتے دفت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہا گر ارشاد ہوتو کوئی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہا گر ارشاد ہوتو کوئی آ دمی خود ہو جانے گیا تھی جا کر اساحب کی بریشان ہے۔ ایک خض نے مرزا صاحب کی ارشاد ہوتو کوئی آ دمی بنو۔ کثورہ ٹیڑ ھار کھ دیا۔ طبیعت اب تک پریشان ہے۔ ایک خص نے مرزا صاحب کی خدمت میں انگور بھیج بہت نفیس۔ وہ منتظر داد کے ہوئے مگر مرزا صاحب ساکت سے آخراس نے خود ہو چھا کہ دھزت انگور کیسے تھے؟ فر مایا مردوں کی ہوآتی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور ہوئے گئے تھے۔ وہ انگور دہاں ہے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے اندر حسن پیندی تھی وہ طبی تھی طبیعت کی ساخت ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہرا تھی شے پیند فر ماتے تھے ان کیسندی تھی وہ طبی تھی طبیعت کی ساخت ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہرا تھی شے پیند فر ماتے تھے ان کے نفس میں برے خیال کا شائبہ بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی بدصورت کی گور میں نہ جاتے تھے۔ بھلائی وقت کیا احتال ہو سکتان ہور کیان میں برے دیاں اس کی ہے کہ بچپن میں بھی بدصورت کی گور میں نہ جاتے تھے۔ بھلائی وقت کیا احتال ہو سکتا ہے۔ (امثال عبرت حدوم)

دانش مندی

'' ویندار حقیقی معنی میں وہی ہے کہ اس کو دنیا جہاں بھی ملے وہ اس میں ہے اپنے لئے وین پیدا کر لے بیہ بدعقلی ہے کہ آ دمی دین کو بھی و نیابنا لے اور دانش مندی بیہ ہے کہ و نیا میں سے اپنے حق میں دین اور خیر زکال لے''۔ (جوابر کھیم الاسلام)

# آ زمائش پرصبر کی دعا

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی آ یا اس نے ایک ہی دفعہ اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اسے اجازت دواور ایک آ ز مائش کے سلسلہ میں اسے جنت کی بشارت بھی دؤاس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے مبر ما تکما ہوں۔(دوش متارے)

زنا كاوسيع مفهوم

نی کریم سلی اللّه علیه وسلم نے ارشاد قربایا: دونوں آنکھوں کا زیا (شہوت ہے) نگاہ کریا ہے اور دونوں کا ٹوں کا زیا (شہوت ہے) ہا تیں سنتا ہے اور زبان کا زیا (شہوت ہے) ہا تیں سنتا ہے اور زبان کا زیا (شہوت ہے) ہا تیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زیا (شہوت ہے) کا ہاتھ وغیرہ) پکڑتا ہے اور ہاتی کا زیا (شہوت ہے) قدم اُٹھا (کرجانا) ہے اور قلب کا زیاب کہ دوخوا ہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم) قدم اُٹھا (کرجانا) ہے اور قلب کا زیاب ہے کہ دوخوا ہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم)

حفرت فی النفیر مولانا احمالی لا موری ایک دفیه علاه کی جماعت کودرس دیکر فارخ مورے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فر مایا کہ چائی تو مولوی انور لے گئے جیں ابھی تک تو آئی جیسی جرب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فر مایا کہ چائی تو مولوی انور لے گئے جیں ابھی تک تو آئی ہیں جرب میں سے عصالور جوتا فکا لنا تھا بین کر ایک ماسٹر صاحب جو شیخو پورہ میں کسی اسکول میں پڑھاتے تھے عرض کرنے گئے ۔ حضرت اوپر بی تو جاتا ہے اتی دیر کے لئے میرائی جوتا ہی نہیں تھے معرف کرنے جب ویکھا کہ وہ جوتا اگریزی طرز کا ہے جس کو آئی کل کی میرائی جوتا ہی نہیں کہتے جیں ۔ فوراً چھپے ہے ۔ اس کی وجہ بیتی کہ بیا گریزی طرز کا تھا۔ ماری زندگی جب اس تو م (اگریز) کے خلاف جہاد کرتے گذرگی تو کیوں کر گوارہ ہوسکتا تھا کہ اس دیمن دین اسلام کے طرز سکے بیتے ہوئے جوتے جس ایک لئے کو پیر ڈالا جائے بیآ کی غیرت ایمانی اورا گریز دھنی کی ایک اور فی مثال ہے ۔ (ضام الدین س ۱۲)

جسم کی زکو ق نی کریم ملی الله علیہ علم نے فرمایا:"ہر چیز کی ایک ذکو قابوتی ہے اور جسم کی ذکو قاروز ہے۔" (این بد)

### درندوں کے ذریعہ نیک بندوں کی مدد

حضورصلی الله علیه وسلم کی حضرت عثمان سے خصوصی بات

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ابوسہلہ نے جھے بتایا کہ حضرت عثال غی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر ہیں محصور ہے و انہوں نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے ایک عہد کیا تھا لبندا ہیں اس پرصبر کرنے والا ہوں۔ قیس کہتے ہیں صحابہ اس سے مراد وہی دن لیتے ہے یعنی وہی دن کہ جس ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہیں جا ہتا ہوں کہ ہمرا صحابی ہوتو ہیں اس سے ایک شکوی کروں' آپ سے عرض کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اس کی بوتو ہیں اس سے ایک شکوی کروں' آپ سے عرض کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اس کر مایا نہیں عرض کیا گیا علی کو فرمایا نہیں کا محمد سے عثال کا کو بلا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آہتہ سے بات فرمانے گے اور شکوہ کرنے گے اور حضرت عثال کو بلایا مصرت عثال رشی اللہ علیہ وسلم ان سے آہتہ سے بات فرمانے گے اور شکوہ کرنے گے اور حضرت عثال رہیں اللہ تعالی عذر کے چرہ یرکی رنگ آرے ہے۔ (دوئن متارے)

## قطب العالم

فرمایا کدیں نے (بینی سیدناو مولانا مرشدنا شاہ محدا شرف علی صاحب رحمداللہ نے ) سنا

ہے کہ دھنرت مولانا فضل الرحمان صاحب قطب الگوین تھے۔ اس لئے مولانا سے تکوینیات شیل اوگوں کوزیا دہ فقع ہوا ہے اورای تیم کے لوگ مولانا کے پاس زیادہ جایا کرتے تھے واللہ اعظم سیم ہالوگوں کوزیا دہ فقع ہوا ہے اور ہمارے دھنرت جاتی صاحب قطب الارشاد تھے اور یکی فرمایا کہ سیم ہاں تک کہاں تک مولانا کی زیادت کی ہے ایک مرتبہ شب مجرد ہا تھا اور ایک مرتبہ تین وان تک رہا تھا۔ مولانا نے خود بی محمد مولانا کے یہاں دنیا داروں کی خوب گرت بنتی تھی۔ بہت مولانا کے یہاں دنیا داروں کی خوب گرت بنتی تھی۔ بہت لیا ڈیس پر تی تھیں۔ دھنرت مولانا گنگوبی فرماتے تھے کے وہ قطب ہیں۔ (مرید الجمید)

### حضرت حاجي صاحب كامحققانة تول

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر وساوی دفع نہ ہوں تو ان کو بھی مراۃ جمال خداوندی بنالیو ہے اورسوپے کہ اللہ اکبرتی تعالی نے قلب کو بھی کیسا بنایا ہے کہ کتنا ہی روکا جائے مگر وساوی سے رکتا ہی تویس کیا شان ہے غرض ہر چیز کو مظہر ذات وصفات حی تعالیٰ تصور کرے۔ (تقص الاکا بر عیم الامت تعالیٰ ت

## قرآن كريم بهترين وظيفه

" قرآن کریم کولم کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے اس کا دخلیفہ پڑھوتو دخلیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کا دخلیفہ پڑھوتو دخلیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کا منطقہ دیکھت سے کتب خانے میں سے حکست نکالوتو بہترین حکمت کی کتاب ہے آئے اس کے علم دہکمت سے کتب خانے میں سے حکمت نے اس کے اس کتب خانے کہرے ہوئے ہیں '۔ (جوابر کیے مالاسلام)

بے گناہ کو حاکم کے پاس کے جانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کسی بے خطا کوکسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کولل کا اللہ علیہ وسلم کے باس مرکوئی ظلم کرے ) اور جاد ومت کرو۔ (تریدی وابوداؤروتسائی)

#### قبوليت وعاء

حصرت سیدتاج محمود امرونی قدس سره کی خدمت میں ایک انگریز اپنی میم (بیگم) صاحبہ کولیکر حاضر ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ:۔'' حضرت! میم صاحبہ کو عرصہ سے پیٹ کا ورد ہے۔ اس کی صحت کے لئے اپنے رب سے دعا فرمادیں ہم نے علاج معالجہ بہت کرایا ہے محرکوئی فائدہ نہیں ہوا''

یہ کن کر حضرت امر وٹی نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا:۔
''یا اللہ! یہ ہے تو تیرے دین کا دشن گر (میری) اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے''
حضرت کی زبان سے بیالفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت عطافر مایا
اور میم صاحبہ فور اُٹھیک ہوگئیں۔ (زنجان اسلام)

#### انوكهاخر يدار

صاحب آلیو فی بعض بزرگول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی فروخت
کی۔ اس کے بعد وہ اس پر نادم ہوئے اور انہیں اپنے اس حال کولوگوں پر ظاہر کرتے شرم آئی۔
چنانچانہوں نے آپی ہتھیلیوں پراپی حاجت کھی اور کہا کہ یا مجیب اللہ عاجو ہیں چاہتا ہوں
اس کولو خوب جانت ہے اور اپنی زبان سے پکھنہ کہا اور اپنے ہاتھ آسان کی طرف افعائے پس
جب صبح ہوئی تو انہوں نے کسی کو اپنا درواز و کھنگھناتے ویکھا اور اس سے کہا کہ تو کون ہے اس
خراب کہ ہیں وہی ہوں جوگل تم سے لونڈی خرید کرلے گیا تھا اور آئی اس لونڈی کو تہارے پاس
دالی لا یا ہوں۔ بین کروہ بے صدخوش ہوئے اور لونڈی کو لے کرخریدار سے کہا کہ تم صبر کرو
یہاں تک کہ ہم اس کی قیمت تہار سے وہا اور لی سے زیرار نے کہا کہ ہیں تے قیمت نہیں چاہتا
موں اور ہیں اس کا جدل اس سے بہتر لے چکا ہوں۔ اس لئے کہ ہیں نے خواب ہیں ایک کہنے
والے کود یکھا کہ وہ کہنا ہے کوا بے خوص اس اونڈی کا بیچنے والا اولیا واللہ ہیں سے ایک وئی ہواور
اس کا دل اس لونڈی سے وابست ہو گیا ہے پس آگر تو اس لونڈی کو بلا قیمت اس دے وہا ہوں دے وہ
گاتو ہیں تجھے جنت میں واضل کروں گا اور اس کے کوش میں تجھے حور بہتی عظا کروں گا۔ اس

يشخ كى خدمت اورادب واحترام

فرمایا: کد حفرت مولانا شہید صاحب رحمہ اللہ کی ہے الت تھی کہ حفرت سید صاحب رحمہ اللہ کی مجلس بیس شرکت کرنے کو اور ایک مجلس بیس بیٹھنے کو خلاف ادب سیجھتے ہے حضرت سید صاحب کی جو تیاں لئے ہوئے موخر مجلس بیس بیٹھے رہتے تھے اگر بھی بیٹھے بیٹھے کسل ہو جاتا تو وہیں جو تیاں سرکے بیٹے رکھ کر لیٹ جاتے تھے جس وقت حضرت سید صاحب کی چاتی چاک کی چلاکرتی تھی تو حضرت مولانا شہید صاحب پالی کے ساتھ ساتھ دوڑ اکرتے تھے اور اس کو اپنی تھی کو ایس میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہیں۔ حالانکہ دولی بیس اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب اس کی پرواہ نہ کرتے تھے کیا یہ حضرات خشک تھے ان کو خشک کہا جاتا ہے اصلاح یوں ہی ہوتی ہوتی ہے آئے ذرا ذرا بات پرتا گواری ہوتی ہے غرض ہر مخص کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا جاتا ہے اصلاح کی فکر میں لگا رہنا جاتا ہے مرتے دم تک بہی حالت رہے عارف رومی فرماتے ہیں۔

اندری رہ می تراش وی خراش تا دے آخر وے فارغ میاش تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود الافاضات اليور نبر ١٢٣ م١٢٣)

(الافامنات اليور قر آن كى سند متصل

" قرآن کریم منام بھیلی کتابوں کا محافظ ہے ان کتابوں کے اندر جوتعلیم حق تھی وہ قرآن کریم نے جاری کر دی اور قو موں نے جو پھیرلا دیا تھا قرآن نے اس کو تکال کر باہر پھینک دیا۔ اس لئے ایک فخص جب اسلام لائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد سچا عیسائی ہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرسیج معنی میں ایمان لائے گا۔ اس طرح جوسلم بنا وہ سیج معنی میں موسائی بنا کہ اس نے سند متعمل کے ساتھ حضرت موئی علیہ السلام کو سیج طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متعمل کے ساتھ حضرت موئی علیہ السلام کو سیج طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متعمل کے ساتھ حضرت موئی علیہ السلام کو سیج طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متعمل کے ساتھ دفترت موئی علیہ السلام کو سیج طور پر سمجھا۔ وہی منازہ سند ابراہی بنا کہ اس کی متعمل کی دنیا ہیں کتاب ہے۔ اس نے دنیا کی کتابوں کا تعارف کرایا اس کا ما نتا سب کا مانتا ہے۔ اس میں داخل ہوتا ساری چیز وں کوا بے سامنے لے آتا ہے '۔ (جو ہر کیم الاسلام)

### حضرت عثمان كى دوخصوصيتيں

عبدالرحن بن محدی کہا کرتے تھے کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند کی دوچیزیں الی تھیں کہ ان جیسی نہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تھیں نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے آیک تو آپ کا اپنے آپ پر صبر کرناحتی کہ مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیئے گئے اور دومرا آپ کا لوگوں کو قرآن کریم کے ایک نسخہ پرجمع کرنا۔ (روش تنادے) منافقانہ مسلتیں

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: چار تصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہیں وہ خاصلت ہوگی جب تک خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا (وہ خصلتیں یہ ہیں) جب اس کو امانت دی جائے خواہ مال ہو یا کوئی بات ہوہ وہ خیانت کرے اور جب بات کے جھوٹ بولے ، اور جب عہد کرے اس کو تو ڑ الے اور جب کی ہے۔ (بخاری وسلم)

حب دس

حضرت مفتی محد شفیع قدس سره نے فرمایا کہ حضرت شیخ البندگوانگریزوں کے مظالم اور سیاه کار یوں کی بناء پرجس قدر نفرت ان سے تھی شاید کسی اور سے نہ ہو۔ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت کے مطاب ہی بیان ماحب نے حضرت کے کہا کہ:۔ '' حضرت ! آپ ہمیشہ انگریزوں کی برائیاں ہی بیان فرمائے جیں آخران میں کوئی بات اچھی بھی تو ہوگی'' حضرت نے برجت نظر یقانہ جواب دیا:
اِن! اُن کے کہا ب بڑے لذیذ ہوں گے' (حکایات اسلاف)

#### ذكراللدروح كائنات

''جس طرح انسانی بدن کی اصل روح ہے' اسی طرح پوری کا تنات بھی کسی روح ہے تا در موجود ہے' بیکا نتات زندہ کہلائے گ ہے زندہ ہے' جب تک بیروح اس کا نتات کے اندر موجود ہے' بیکا نتات زندہ کہلائے گی اور جب روح نکال دی جائے تو ساری کا نتات کا خیمہ آپڑے گاریزہ ریزہ بھر جائے گا۔ بیہ روح'' ذکر اللہ'' ہے' بیعنی یا دخق سے بیکا نتات کھڑی ہے۔' (جوابر صَبم الاسلام)

## جنت کی خریداری

حضرت ابوہر میرہ درضی اللہ تغالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان درضی اللہ تعالیٰ عند نے میں کہ حضرت عثمان درخی اللہ تعالیٰ عند در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بردی عمدہ کھے کر کے جنت خریدی جب کرآپ نے بیررومہ کھودوایا اور جب آپ نے جیش العسر قاکوسامان دیا۔ (روش ستارے)

حقوق كي صفائي

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی (مسلمان) کا کوئی حق ہوآ بروکایا کسی چیز کا اس کوآج معاف کرالیما جا ہے اس سے پہلے کہ نددینار ہوگانہ درہم ہوگا۔ (مراد قیامت کا دن ہے) (بناری)

شوق شہادت

حضرت فی البند کو الله تعالی نے جوج نبہ جہاد عطافر مایا تھااس کے بارے میں حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب نے بیدواقعہ بدیدہ بوکر محرائی بوئی آ واز میں سایا کہ:۔ایک مرتبہ مرض وفات میں حضرت فی البند کے خدام میں ہے کی نے آپ کو مفہوم دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ زندگی ہوئات میں حضرت نے البند کے خدام میں ہے کی نے آپ کو مفہوم دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ زندگی سے مایوی کی بناء پر پریشان ہیں چنانچہ نبول نے بحق سلی کے الفاظ کہنے شروع کئے۔ اس پر حضرت نے فرمایا:۔"ارے مرنے کا کیا تم ہے؟ ثم تو اس بات کا ہے کہ یستر پر مرد ہا بول ورز تمنا تو بیشی کہ کی میدان جہاد میں ماراجات مرکبیں بوتا اور ہاتھ یاؤں کہیں بوت (حکایات اسان )

غصه برقابويانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کدری جیری شاگردامام شافتی رحمہ اللہ تعالی ایک دن معری گلیوں ہیں گزرے ہیں کہ اورا کھ جرا ہواا کیک طشت ان کے سرپر ڈالا گیا۔ پس وہ اپنے جانورے انزے اور اپنے گیڑے جماڑنے گئے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ڈانٹے دھمکاتے کیوں نہیں۔ اس کے جواب ہیں رہے جیری نے فرمایا کہ جوفنس آگ کی کاستحق ہو اور اس سے دا کھ سے ملے کی جائے تو اس کو فعمہ کرنے کاحق نہیں ہے اور انہوں نے وہ اس کے اور انہوں نے وہ اس کے جواب کی جائے تو اس کو فعمہ کرنے کاحق نہیں ہے اور انہوں نے وہ اس کے دور اس کے دور انہوں کے دور ا

### حضرت حاجي صاحب كي ايك ينيخ كوتنبيه

فرمایا کدایک شیخ بہت ہی کم گوتھے حضرت حاتی صاحب نے ان ہے کہا کہ آ ب بد کیا کرتے ہیں اوگوں کوفیض ہے محروم کرتے ہیں خبر بھی ہے شیخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان۔اس يران كو ينبه والمحركلام فرمان كان كمريد حضرت حاجى صاحب كوبهت دعائي وية تھے۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ عارف سے زیادہ گوئی کہاں ہوسکتی ہے کیونکہ اسرار لامتنائی ہیں ان کو جتنا بھی بیان کیا جاوے زیادہ کوئی ہوئی نہیں سکتی۔ بلکہ ہمیشہ کی ہی رہے كى ـ پس زياده كوئى كى عدرى كوچىكى كوچىكى رجماحا بد ـ (قىص الاكار كى مالامت قانوي)

مدایت کے دوطریقے

''حق تعالی نے ابتداءے لے کرآج تک ہدایت کے دوطریقے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو قانون الی ہے جومنزل من اللہ ہے اور انبیا علیهم السلام کے قلوب برآسان سے نازل ہوا ہے۔اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتا ہیں اتاریں دوسرا طریقہ و صحف بیتیں ہیں جن کے ذریعے سے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس قانون کے احکام معلوم ہوتے ہیں اورمسائل کے دلائل معلوم ہوتے ہیں '۔ (جوابر علیم الأسلام)

جيش العسرة كي مدد

حضرت عبدالرهن بن ابي حباسلي رضى الله تعالى عند عدوى ب كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے خطبہ ارشاد قر ما يا اور جيش عسرت كى مدد كى ترغيب دى تو حصرت عثال غنى رضى الله تعالی عنه نے عرض کیا سواونٹ کجاووں سمیت کھرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرت كى ترغيب دى تو حضرت عثان رضى الله تعالى عند نے عرض كيا سواونث اور كجا وول اور سامان سمبیت پھر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سما مان سمیت تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اینے دست مبارک سے مال کوتر کت دیتے ہوئے فرمار ہے تھے''عثان پر پکھ نہیںا*ں کے بعد جوکرے"۔* (روٹن سارے)

اسلام کی بنیادیں.... پانچ چیزیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے۔
ا-اس بات کی (صدق دل کے ساتھ ) گوائی دیتا کہ اللہ کے سوال کوئی معبود تہیں
اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ۲-نماز قائم کرتا۔
سا-ز کو قادا کرتا ہم - حج کرتا ۵-رمضان کے روزے رکھنا۔ (بواری وسلم)

مدينة منوره كاادب

حضرت مولانا محرقاتم صاحب نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) جب جی کونشریف نے گئے ویسے کے اندازی پرے انجاجوتا نے گئے ویرائی کے پاس سواری پرآپ گذررہ سے کہ سواری پرے اُنجابی بڑے اپنا جوتا اتارلیا اور فرمانے گئے :۔ '' جس زمین اور جن گلی کوچوں میں پیغیبر آخرالز ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کئے جون وہاں جوتے سمیت کیسے چلا چلوں ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے وہ مکانات باعظمت بن محمد وہاں کے داشتا می بائشلہ سے اور ان سے اللہ سے انتخاص باعظمت بن محمد وہاں کے داشتا می باغلمت ہو محمد کی وال سے اللہ سے نام کے دیا ہوں وہاں کے داشتا می باغلمت ہو محمد کی وال سے اللہ سے نام کے دیا ہوں ہے اور ان سے اللہ سے اللہ سے نام کی علامت ہو اور ان سے اللہ سے دعور کی باغلمت ہو گئے کا دیا ہوں کے خوال کی علامت ہو اور ان سے اللہ سے دعور کی باغلام کی باغلم میں بڑھا نا ایمان کی علامت ہے' ۔ ( آئز کر معن کی میں بڑھا نا ایمان کی علامت ہے' ۔ ( آئز کر معن کی میں ان میں بڑھا نا ایمان کی علامت ہے' ۔ ( آئز کر معن کی میں بڑھا نا ایمان کی علامت ہو گئے کا دور کی باغلام کی میں بڑھا نا ایمان کی علامت ہے' ۔ ( آئز کر معن کی میں برسے نا ایمان کی علامت ہوں دور کی باغلام کی میں برسے نا ایمان کی علامت ہوں کی بی برسے دور کی بیان کی علامت ہوں کی بیان کی میں برسے نا ایمان کی علامت ہوں کی بیان کی میں برسے نا ایمان کی علامت ہوں کی بیان کی بیان کی میں برسے کا بیان کی علام کے دور کی کی بیان کی

سب سے بہترم اورسب سے بدتر

صاحب قلیونی ذکرکرتے ہیں کہ عیم افعان تونی ہن عنقا مہن بروق شہرایلہ کے رہنے والے تھے۔ان کو مالک نے ایک ہمری وی اور حکم دیا کہ ذک کریں اور اس میں جوسب سے ہر تر عضو ہواس کو اس کے پاس لا کی ۔ چنا نچہ انہوں نے اس کو ذک کیا اور اس کا دل اور زبان اس کے پاس لا سے ہجر مالک نے ان کو ایک بکری دی اور حکم دیا کہ اس کو ذک کریں اور اس میں جوعضو سب سے بہتر ہواس کو اس کے پاس لا کی باس لا کی اس کو ذک کیا اور اس کا دل اور زبان اس کے پاس لا نے بس مالک نے احمال کی وجہ پوچھی فقمان اس کا دل اور زبان اس کے پاس لا نے بس مالک نے احمال کی وجہ پوچھی فقمان کے اس کی وجہ پوچھی ہوتے ہیں قوان سے بہتر دو مراعضو نہیں ہوسکا۔

### كمال ايمان

نی کریم سلی القدعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب کہ میں اس کی نظر میں اپنے والد سے ای اولا دسے اور تمام انسانوں سے ذیادہ محبوب نہ موں ۔ " ( بخاری وسلم ) علم عمل قور اس

" قرآن پاک" علوم" کا جامع ہے اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں اور آپ جوکر کے دکھاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ اگرہم یوں کہددیں کہ اللہ تعالیٰ نے ونیا ہیں دوقر آن اتارے ہیں ایک علمی قرآن جو کاغذوں ہیں محفوظ ہے اور ایک علمی قرآن جو ات بابرکات نبوی سلی اللہ علمی قرآن جو دہ قرآن علم کا مجموعہ ہوا در آپ کی ذات بابرکات علمی کا اضلاق کا اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ " (جو ابر کیے مالاسلام)

## جب كابا بليث كن

مولوی عبدالحق کا ندهلوی این مولوی عجدالوالقاسم بن مفتی الی بخش صاحب کا ندهلوی کے صاحب کا ندهلوی کے صاحب کا ندهلوی کی جو بڑے آزاد طبیعت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں گھر کے درواز ہے میں بیٹھے ہوئے شطر نج کھیل رہے تھے کہ رات کا اخیر حصہ ہوگیا اس دفت حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی کی ہے تہجد کے لئے تشریف لے جارہ خصانہوں نے سیجھ کرکہ پڑوں کا جلاہا ہے تھم دیا کہ حقہ بھرلاؤ حضرت مولانا نے اپنے چہرہ کو چاد ہو گئا دی ہیں گئی ہے تبجد کے لئے تشریف لے جارہ کو از بھر انہوں نے سیجھ کرکہ پڑوں کا جلاہا ہے تھم دیا کہ حقہ بھرلاؤ حضرت مولانا نے اپنے چہرہ کو چاد ہوں نے کہا بید مولانا مظفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ نبر دار نصیرالحق سے سرگھ ہرا گئے ایک کسی نے کہا بید و مولانا مظفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ نبر دار نصیرالحق سے سرگھ ہرا گئے نا ندانی پیراور مصنوی دروائی ہے مابیقہ بڑا جب وہاں پچھنہ پایا تو حضرت اقدس مولانا رشید خاندانی پیراور مصنوی دروائی ہے مابیقہ بڑا جب وہاں پچھنہ پایا تو حضرت اقدس مولانا رشید احرائی پیراور مصنوی دروائی ہے مابیقہ بڑا جب وہاں پچھنہ پایا تو حضرت اقدس مولانا رشید مابیک پر جا پڑے۔ اور وہ مجاہدہ و ریاضت کیا کہ ساری عمر کی تلائی کردی۔ بالآ خر حضرت اقدس گنگونی کے خلیف اور مجاز طریقت ہوئے۔ (مالات مسان کا کہ مد)

### اسلاف كاادب واحترام

فرمایا که حضرت حاتی صاحب حضرت امام غزالی رحمدالله کے بڑے معتقد ہے اور حضرت فی کے الدین این عربی پرتر جے دیتے تھے مگراخیال کے عنوان اور ادب کے دیرابیہ معتقد خوالی میں فرماتے تھے کہ اللہ کا نزول حضرت امام غزالی رحمداللہ کا نزول حضرت شیخ اکبرے اکمل ہوا اور بیسب کومعلوم ہے کہ عروج افضل ہے نزول سے۔ (صحص الاکا پر بھیم الامت تمالوی )

بزاراونث اور پیچاس گھوڑوں کاعطیہ

معزت آنادہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غز 💶 تبوک میں ہزاراونٹوں پر سامان لا دکر دیاان میں پہاس کھوڑ ہے ہے۔ (روثن متارے)

جانوروں کو بھی اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے

حضرت حن بھری رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ بھی نے ایک بکری لٹائی تاکہ اس
کو ذرائے کروں اس ایوایوب بجنتائی میرے پاس آئے (ان کود کچہ کریس نے چھری ہاتھ سے
ڈال دی اور کھڑا ہوا تا کہ ان سے با تیس کروں اور پس گوشہ چھم سے بکری کود کھنے لگا۔ اس وہ
ایک دیوار کے کتار ہے گئی اور ایک کڑھا کھو دا اور چھری لی اور اس بیں اس کوڈال دیا اور اس پر
مٹی کوٹ دی اس کے بعد ابوایو ہے نے جھوے کہا کہ کیا تم دیکھنے ہوئی ہم نے خت تجب کیا
گھریں نے اپنی جان پر تم کھائی کہ اس کے بعد بھی کوئی جانور ذرائے نہ کروں گا۔ (اللہ یا)

بزرگی کامعیار

ایک مرتبہ دھرت مائی صاحب خود بخود فرمانے گے بعض آئے ہیں اور دل ہیں کہتے ہیں کہا کہ بیزرگ جی آؤ ہمارے دل کا حال ہتا دیں کہ کیا ہے۔ فرمانے گے اول تو بزرگ کا دعویٰ کس نے کیا ہے۔ پھر بزرگ کے لئے کشف ضروری نہیں۔ پھرا گریزرگ بھی ہواور کشف بھی ہو جاوے تو یہ کیا ضروری ہے کہتم کو ہتلا تی دیا کریں بہت بری بات ہے بزرگوں کے باس خالی دل لے کر آنا چاہئے تا کہ پچھ لے کر جاوے پھر ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ معلوم ہونا تھا اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا۔ (همس الاکا برصرت تھا نوی )

#### كمالات كامنشاء

ایران کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: "جو فض اللہ بی کے لئے (کسی دوسرے بی کریم صلی اللہ بی کے لئے (اس کے دشمنوں سے) بغض رکھے، اللہ بی کے لئے فرج کے راس کے دشمنوں سے) بغض رکھے، اللہ بی کے لئے فرج کرے اس کے دشمنوں سے ) بغض رکھے، اللہ بی کے لئے فرج کورو کے تو اس کا ایمان کھل ہے۔ "(ابودادُد، معلوٰۃ)

دورخلافت میں سادگی

حضرت حسن رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کومسجد میں ایک میا دراوڑ رو کرسوتے ہوئے دیکھا ہے حالا تکہ وہ امیر المومنین تنے۔

عبدالملک بن شداد بن الهاد ہے مروی ہے کہ بیل حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو جمہدے دن منبر پردیکھا آپ پرایک عدن کی بی جوئی موثی جا در (تہبند) جس کی قیت جار یا با پانچ درہم جوگی اور ایک کو کیڑے کا پرانا کھڑاد کھا جوکوفہ کا بنا جواتھا۔ (روثن ستارے)

### شاه جي کاظريفانه جواب

ایک سفر میں ایک ذرمددار بولیس افسر نے حصرت امیر شریعت سیدعطا الله شاہ بخاری مصوال کیا: ۔ " شاہ جی اجازت جوتوایک بات بوجھو' باں بینا! کیوں نہیں''

دومری جماعتوں کے سیای اور فرتھی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آئے رہتے ہیں گر حکومت کی طرف ہے ہمیں کوئی الی جمایت نہیں لتی کہ ہم ان کوواج (گرانی) کریں لیکن جیسے ہی آپ کی شہر میں چنچے ہیں ایک دم سے تاریں بلنے گئی ہیں یہ کیوں ؟ آپ نے برجت کہا:۔' بھائی اجب کوئی آبجوا گھر میں آجائے تو کوئی عورت اس سے پردہ نہیں کرتی 'گرجیسے ہی کوئی مرد آجائے تو تمام گھر میں پردہ پردہ کا شوری جاتا ہے' اس پرمتعلقہ اضرا پناسا منہ کیکردہ کیا' (حیات ابر شریعت میں مدہ) تمام صفات كاتعلق اخلاق ہے ہے

ما حب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب اخلاق کو پیدا کیا تو قناعت نے کہا کہ ہیں تجازی طرف جاؤں گا ہیں مبر نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور علم نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور خزاہ نے کہا کہ ہیں شام کی طرف جاؤں گا۔ پس تلوار نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ ہیں مصر کی جانب جاؤں گا پس ذات نے کہا کہ ہیں تیرے ہمراہ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ ہیں مغرب کی جانب جاؤں گا پس بخل نے کہا کہ ہیں تیرے ہمراہ ہوں اور حسن خلتی نے کہا کہ ہیں ہیں بہن کی طرف جاؤں گا پس بردباری نے کہا کہ ہیں تیرے ہمراہ ہوں اور شفانے کہا کہ ہیں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گا پس بردباری نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور شفانے کہا کہ ہیں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گا پس مروت نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق میں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گا پس مروت نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فیکا کہا کہ ہیں تیرے ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فیکا کہا کہ ہوں اور فیکا کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فیکا کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور فیکا کہا کہ ہوں اور فیکا کہا کہ ہوں اور فیکا کہ کی تی کو کو کو کی کو کہا کہ ہوں اور فیکا کہ کی تیرے اور کو کو کو کھوں اور فیکا کہا کہ ہوں اور فیکا کو کو کو کو کو کھوں کو کہا کہ ہوں اور فیکا کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں ک

غيرا ختيارى اموريسے احتراز

فرمایا که حضرت مولانا گنگونی جب بیال (بینی فانقاه امدادیدی شیخ حضرت حاتی ماحب عرض کیا که حضرت بیجیدونانیس آ تااورد اکرین پر بهت گریدهاری بوتا به حضرت مای صاحب نفرمایا که بال تی افتیاری بات نیس کی بھی آ نے بھی لگتا ہے پھر تو بیات بوئی حات بوئی کہ جب مولانا ذکر کرنے بیٹے تو تاب نبیس بوتی تھی اس قدر گریدهاری بوتا کہ پسلیال ٹوٹے لگتیں۔ عرض کیا کہ حضرت اب تو فریاں پسلیال ٹوٹی جاتی بیل فرمایا کہ بال یہ بھی عارض حالت موتی ہے جاتی ہی دہتی ہے۔ اس پھر گرریده غیرہ سب جاتار بامولانا نے پھر شکایت کی کہ حضرت اب دونانیس آتا۔ فرمایال پسلیال ٹوٹ جاویں گی کیا کرد گرد دکر۔ (ضعی الاکا برصرت تعانی کی کہ حضرت اب دونانیس آتا۔ فرمایال پسلیال ٹوٹ جاویں گی کیا کرد گرد دکر۔ (ضعی الاکا برصرت تعانی)

بيت الله كي مركزيت

"بیت الله اور مکه کرمه اول عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے اور اصل عالم بھی ہے۔
اول عالم ہونے کا مقتضی ہے ہے کہ دین کے کاموں کی بیل سے اولیت ہو۔ اس کا مرکز عالم
ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہوا دراس کا اصل عالم ہونا اس کا مقتضی
ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہوا دراس کا اصل عالم ہونا اس کا مقتضی
ہے کہ یہیں ہے چہار طرف آ واز تھیلے گی۔" (جواہر عیم الاسلام)

## دوېېركا قىلولەچىلىكى پە

یونس بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ نعالی عنہ ہے سمجد میں قبلولہ کرنے والوں کے بار ہے میں پوچھا کمیا تو فر مایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجہ میں قبلولہ کرتے ہوئے ویکھا جب کہ آپ فلیفہ تضاور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان ہوتے مضاور کہا جا تا تھا بیا میر الموشین ہیں بیامیر الموشین ہیں۔ (روثن ستارے)

## جان ومال كى حفاظت كامدار

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' بھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں ہے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تماز قائم کریں اور زکو ہ اواکریں، جب وہ بیکام کرلیں گے تو میری طرف ہے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہوگا اور ان کی پوشیدہ نیتوں کا حساب اللہ کے یاس ہے۔'' ( بناری )

### تواضع

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد نی رحمت اللہ علیہ کے بہاں ایک مہمان آیا جس کے کپڑوں بیس تھیں بدیو آئی تھی اور ہے اختیاجو کیں اس کے کپڑوں بیس تھیں جس جگہ بیٹھتا سو بھاس جو کیں جو کی جغر جا تھی ۔ مہمان خانہ بیس کوئی پاس نہ سے کھنے ویتا لیکن حضرت مدفی نے اس کواپنے برابر بھا کر کھانا کھلا یا اور منہ ہاتھ وساف کرنے کے لئے اپنا تولید عنا بہت فر مایا چنا نچہ حضرت کے کپڑوں پر بہت ی جو کیں چڑھ کئیں جن کو آپ نے اند رشد بیف کے اند کے اند میں ایک میں اس کے کپڑوں پر بہت ی جو کیں چڑھ کئیں جن کو آپ نے اند رشد بیف ہے اند کرایا۔

فائدہ: سیحان اللہ مہمانوں کی اس قدر دلداری اور ان کا انتا خیال۔ حضرت مدفی کا دسترخوان اتنا خیال۔ حضرت مدفی کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ دس بی نہیں بلکہ دوووسوا ورتین تین سومہمان ہوجائے تھے بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے در دولت ہے کوئی مہمان بھوکا آیا ہوا کرکوئی مہمان کھانے کے وقت دسترخوان پرنہ ہوتا تو تلاش کرائے تھے۔ افغاس قدسیہ۔ (حکایات اسلاف)

## سار بانوں کی خوش حالی

بادنی کی ایک قشم

حفرت تعانوی نے فرمایا کہ ایک قصاب سے نیک آدی سے کیرانہ شل ایک مجدش رہے سے خود بھے ہیں خیال آیا کہ خود بھے ہیں خیال آیا کہ خود بھے ہیں کر حترت جائی صاحب کی خدمت میں مجھے بیٹے بیٹے بی خیال آیا کہ خداجائے حضرت جافظ صاحب کارتبہ بڑا ہے یا حضرت جائی صاحب کا حضرت نے فورا فرمایا کہ اللہ اللہ کی نسبت میڈیال کرنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ادبی ہے۔خدا کو معلوم ہے کہ اس کے نزد یک کون ذیادہ مقبول ہے۔ سب سے سن عقیدت دکھنا چاہئے اس کی تحقیق کی کیا ضرورت۔ پیش اہل دل محمد اربید دل تا نباشید از محمدارید دل محمد اربید دل تا نباشید از محمدارید دل استال عبرت)

### قرآن خيركا نقلاب كاداعي

"أج جتنا قرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں اتنائی فساد بریا ہور ہاہے اور شرکا انقلاب آتا جارہاہے کہ لوگ خیرے شرکی طرف آرہے ہیں۔ علم سے جہالت کی طرف آرہے ہیں تہذیب سے بدتہذی کی طرف تو انقلاب حسن کوقر آن بیدا کرتا ہے اور انقلاب شرترک قرآن بيداكرتا بـقرآن كورك كردوك تودوراانقلاب أتاجلاجائ كالتبذيب عدبرتهذي موتى چلی جائے می علم ختم ہوجائے گا جہالت سے اخلاق حسنہ جائے رہیں مے بداخلا قیال پیدا ہوتی جائيں كى۔اس كے علم اخلاق اور كمالات يقرآن اى اى سكھاتا ہے۔ جسب آدى اس جڑے وابسة نه رے تو کمالات کی شاخیں سامنے کہاں سے آجا کیں گی۔ بہرحال قرآن برکت بھی ہے ہدایت مجى بنورجى بادرانقلاب مى بكرجب تابية كايليث ديتاب -(جوابركيم الاسلام)

مسلمان مجامدا ورمبهاجر

نى كريم ملى الله عليدو ملم في ارشاد قرمايا بمسلمان وه بيس كى زبان اور باتحد ي مسلمان محفوظ ر ہیں اور مؤمن وہ ہے جس سے لوگول کو اپنی جان و مال کا خوف شہو بجاہدوہ ہے جو اللہ کی اطاعت کیلئے اسينس سے جہادكر ماورمها جروه ميں جو غلطيول اور كنا مول كوچھوڑ دے۔ " (جبتي و مكاؤة)

#### كرامت

سليمان بن موى رحمة الله عليد كيت بي كد حضرت عثان رضى الله تعالى عندكو يجهلوكون نے دعوت دی جن کی نبیت بری تھی آ بان کے یاس محدو انہیں جدا ہوا ہوا یا یا اور نامناسب آ ثارد كيصة الله تعالى كاشكراداكيا كمان عصوامط تبس يرااورايك غلام آزادكيا

همدانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تچر پر سوار دیکھا اور ان كا غلام نائل ان كے بيتھے سوار تھا حالا تك وواس وقت خليفہ تھے۔ (روثن ستارے)

### کھانے میں ساد کی

شرجيل بن مسلم كنته بين كه حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه لوگوں كوتو امارت كا كھا نا کھلا نے تھے اورخود کھر میں جا کرسر کہوزیتون کھاتے تھے۔(روثن ستارے)

#### معاملات اورحقوق العباد

حفرت مولانا محرعینی صاحب آیک باروطن سے طازمت پر بذر بیدریل جائے گئے اسٹیشن پراس وقت پہنچ جب ریل آچکی تھی اور چھوٹے ہی والی تھی ۔ آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیاوہ تھاوزن کراکر محصول دینے کاموقع نہ تھا گھبرا بہت میں کلٹ کیکردیل میں تو بیٹھ کے مگر خلاف شریعت زیادہ سامان بے محصول لے جانے پردل بے چین تھا خدا سے دعا کی کہاس معصیت سے نہنے کی کوئی بیٹل نکال دینے کہا جاتے تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل کے کہاس معصیت سے نہنے کی کوئی بیٹل نکال دینے کہا جاتے تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل کے کہاں مان کا وزن کرواکر محصول اواکردینا آپ نے بہی کیا مگر رات کا وقت تھا تک فیات کی کیا مگر رات کا وقت تھا تک فیات کی کیا مگر رات کا وقت تھا تک فیات کی جاتے ہے ہے جائے آپ نے فرمایا آپ کے خلاف کا نون اس کی اجازت دینے کا کیاحق ہوہ پھر بھی تیار نہیں ہوا آپ نے خودسامان تو لا اور جھنا وزن زیادہ تھا تک رہے دیا اور اس طرح حقوق العبادا واور صفائی وزن زیادہ تھا تک دیا اور اس طرح حقوق العبادا واور صفائی معاملات کا بہترین نموندا ہے مگل سے دکھایا۔ (ابنا ما ابلاغ ص ۵۲)

## اللدى طرف صدق دل سے رجوع كرنا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل ش ایک جوان تھا جس نے ہیں برس تک اللہ تعالی کی عبادت کی اور ہیں سال تک اس کی نافر مانی کی ۔ پھراس نے اپنے چرو کی طرف آئینہ میں ویکھا ایس اس نے اپنی واڑھی میں بوڑھا یا لینی سفیہ بال و یکھا۔ چنا نچاس نے اس کو میں ڈالا۔ اس کے بعداس نے کہا کہا ہے میر اللہ میں نے بیس برس تیری فرماں برواری کی اور بیس سال تیری نافر مانی کی۔ اب اگر تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو جھے قبول فرمائے گا۔ چنا نچاس نے کوشہ فانہ سے ایک ایس میں ہوئے ہی ہی تھے کوچوڑ ویں کے ہا تف غیب سے سنا جس کا جسم و یکھا نہ جاتا تھا وہ کہتا تھا کہا گرتو ہماری باس آئی گے اورا گرتو ہماری باس آئی کے اورا گرتو ہماری بات ہی تھے کوچوڑ ویں کے اورا گرتو ہماری بات رجوع کرے گاتو ہم کھے کوچوڑ ویں کے اورا گرتو ہماری باتب رجوع کرے گاتو ہم کھے کو ہماری جاتب رجوع کرے گاتو ہم کے واللہ اعلی سے کے اورا گرتو ہماری جاتب رجوع کرے گاتو ہم کھے تیول کریں کے واللہ اعلی ۔

#### خوف آخرت

حضرت عبدالله بن روی رحمة الله عليه فرماتے جي جمعے به بات پنجی ہے كه حضرت عثمان في رضی الله تعالیٰ عثمان في رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا اگر میں جنت وجہنم كے درمیان ہوں اور جمعے معلوم نه ہو كه مير الله تعالیٰ عند نے فرمایا اگر میں جنت وجہنم كے درمیان ہوں اور جمعے معلوم نه ہو كہ مير سے لئے كم ميں كس طرف كم مير الله على الله عند بيائے كه ميں كس طرف جاؤں گارا كھ ہونا پيند كروں گا۔ (روئن حارب)

#### نیت کےاثرات وبرکات

وه اپناچشم دیدواقعه بیان کرتے تھے کہ دہی نقشہندی شیخ این جمائی مجل حسین صاحب سے کہا کرتے تنے کہ مجھ سے کچے حاصل کراو۔ وہ کہہ دسینے کہمیں اسینے حضرت حاجی ماحب بی کی نسبت کافی ہوں کہتے کہ میں نے حمیری بھائی ہونے کی وجہ سے مشورہ ویا ہے آ ہے جہیں افتیار ہے مرنے سے پہلے پچھ حاصل کر لوور نہ پچھتا ؤسے جب مجل حسین صاحب كاونت اخير مواتوان سے كلمه يزھنے كوكہا جاتا تھاليكن ان كے مند سے بيس لكاتا تھاان كے بھائى نے آ کر جب بیرحالت دیکھی تو کہا کہ دیکھا ہیں نہ کہنا تھا کہ چھ جے سے حاصل کر لوورند پچھتاؤ ے۔اب کیال کی وہ حضرت حاجی صاحب کی نسبت کلم بھی مندے نبیل لکا ۔ نزع کا وقت تھا یہ سنتے ہی انہوں نے فورا آ کھے کھول دی اور کوعربی پڑھے ہوئے ندینے مگریہ آیت بڑے چۇلىت يائىلى قومى يعلمون بىما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين ڈکرکرتے کرتے روح لکل کی وہ پیجارے ہما خفولی رہی و جعلنی من المکومین کے معنى بھى ندجائے تے مولوى صديق احمصاحب اس دقت موجود تھے۔ان كى بن بردى انہول نے ان نتشبندی بیخ سے کہا دیکھائم نے حصرت حاجی صاحب کی نسبت کو پیری مریدی کا دم مجرية موادرا تنابحي يسمعلوم كديكس حالت شايد كالماسة معارسة مولانا مرشدنامحد اشرف على صاحب مرظله فرمايا كدوه اس وقت حق تعالى كرماته مشغول تصراس وجهس کلمه کی طرف توجه رختی کیکن جب اینے بھائی کاطعن سنا تو جوش میں آئکھیں کھول ویں۔اللہ تعالى في حضرت حاجى صاحب كي نسبت كااثر وكملاديا\_ (تقص الاكاريكيم الامت تعانوى رحمالله)

## ترقی اللہ کے نام میں ہے

" صدیت نبوی یس ہے کہ (الا تقوم الساعة حتیٰ یقال فی الارض الله )اس سے معلوم ہوتا ہے کہ و نیا اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم ہے جب نام نکل جائے گاتو و نیا تباہ اور ختم ہوجائے گی۔ دوسر لفظول میں ہم ایس بھی کہ سکتے ہیں کہ بید نیا اللہ کے نام لینے والوں پر قائم ہے۔ جب تک اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک بید نیا قائم رے گی جب وہ مث جائیں گئو و نیاختم کر دی جائے گی۔ جس ملک کے اندراللہ کے نام لینے والے ہاقی ندر ہیں ساتھ ہیں گئو و نیاختم کر دی جائے گا اور جس ملک کے اندراللہ کے نام لین وہ والے ہاتی ندر ہیں ساتھ کی طرف جائے گا اور جس ملک میں سارے ہی اللہ کا نام لیس وہ بھتا اور تی کی طرف جائے گا۔ بہر حال اللہ کے نام میں ترتی ہے'۔ (جوابر کیم الاسلام)

الثدكاباتھ

نی کریم صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا: "بلاشیدالله تعالی میری امت کو مرابی پرشفق نبیس کرے گا اور (مسلمانوں کی) جماعت پرالله کا باتھ ہوتا ہے جو تھی جہور سلمین سے الگ ہوجائے وہ جہم میں بھی (مسلمانوں سے )علیحدور ہے گا۔ "(ترزی بھاؤہ)

#### مخالفت سے برتاؤ

حضرت فیخ الآفاق مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی قدس مرہ کی خدمت میں ایک مخص آیا کہ میری سفارش ہوائی گئی محص آیا کہ میری سفارش فوری کیلئے فلال مخص سے کردیجے وہ خص جس سسفارش ہوائی گئی آپ کا مخالف تھا مگر باوجوداس امرے آپ نے اپنی خوش خاتی سے دفعہ کھو دیا یا اس شخص نے حال دفعہ سے اس دفعہ کی بنا کر کہا کہ شاہ صاحب سے کہد دینا کہ اس کواپناس مقام میں رکھ لواستنظم الفذاس بھلے آدی نے ویسے ہی آ کردوایت نقل کردی فرمانے گئے: ۔ ''کہا کہ اس مقام تیرا مقعوداس طریق سے حاصل ہوجاتا یا اب بھی ہوجائے تو خدا کے تیم مجھے اس سے بھی عذر نہیں'' اس سائل نے اس مخالف سے بید حکامت جا کرنقل کی وہ متاثر اور متفرع ہوا اور آ کر عقیدت ہوا۔ (بابنا سالا ماد)

# ۲۳۳ حیاء وعفت تھٹی میں ملی

حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رحمة الله علیه مدوی ہے کہ ہم ایک مکان میں حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مکان میں حضرت عثان غی رضی الله تعالی عند کے ساتھ تھے کہ آپ نے فر مایا الله کی شم میں نے نہ ذمانہ جا المیت میں ذنا کیا ہے اور نہ ذمانہ اسلام میں اور میں اسلام لا کرنہیں زیادہ ہوا گر حیاء میں (اسلام لا کر حیاء اور برو ھے کیا اور عفت ویا کدامنی کی صفت اور رائخ ہوگئی)

عقبہ بن معمبان کہتے ہیں جس نے حصرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اپنے آلہ تاکس کودائیں ہاتھ سے بیس چھوا۔ (روثن تارے)

#### گناہ گاربندے

حضرت كعب احبار رضى الله عند فقل ب كالله تعالى بنده سے حساب لے كاجب اس كى برائيان اس كى نيكيون برغالب مول كى تواس كودوزخ كاحكم دياجائ كارچنانچه جب فرشة اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں مے تو اللہ تعالی جرئیل علیدالسلام سے فرمائے گا کہ میرے بندہ کولواوراس کے باس پہنچواوراس سے بوچھو کہ کیاوہ و نیابس کسی عالم کی مجلس میں جیشا ہے تا کہ میں اس عالم کی سفارش ہے اس کو بخش دوں چنانچہ جرئیل علیدالسلام اس سے پوچھیں گے وہ کم گا کنہیں۔ پس مفرت جرئیل عرض کریں گے کہا ہے رہاتوا ہے بندہ کا حال خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیں اس کے بعد اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ آیاوہ کسی عالم کودوست رکھتا تھاوہ کیے گا کنبیں پھرارحم الراحمین فر مائے گا کہ اس ہے پوچھو کہ کیا وہ دسترخوان پرکسی عالم کے ساتھ جیٹھا تھا۔وہ کیے گا کہبیں۔اس کے بعداللہ جل شانہ فرمائے گا کہ اس سے بوچھوکہ آیا ہداس گلی میں سكونت ركھتا تھا جس بيس كوئى عالم تھاوہ كے كا كنبيس پھرخداوند عالم فر مائے كا كداس ہے يوچھو كرة ماس كا تام كسيء لم كے تام ماس كا نسب كسي عالم كے نسب كے موافق تھاوہ كيے كا كنبيس اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا کہ اس سے بوچھو کہ آیا ہے کا ایسے آوی سے محبت رکھتا تھا جو کسی عالم کومجوب رکھتا تھا ہیں وہ کہا کہ ہاں پھرتو اللہ تعالی جبر ئیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑواور جنت میں وافل کرو۔اس کے کہ میں نے اس کواسی وجہ سے بخش دیا۔ (حیاۃ اصحابہ)

### ايك عامل بالحديث كي اصلاح

#### عظمت وجلالت غداوندي

"الله تعالی سے ڈرنے کی صورت کی ہے کہ اس کی قدرت اوراس کا اقد اراور تبنے کوتفورش لاتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے جب چاہے موت ویدے جب چاہے حیات وے دیئے جب چاہے بیاری مسلط کروی جب چاہے ایمان مسلط کروی جب چاہے ایمان مسلط کروی جب چاہے ایمان مسلط کروی بدب چاہے اوراس کی جب چاہے اوراس کی بیقدرت ہے اوراس کی اس قدرت کا جب دھیان ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مس بڑے قادر کے قبضے میں ہوں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو آ دی جن تعالی کی عظمت وجلالت کوتصور کرتا رہے اس سے ڈر پیدا ہوجا تا ہے '۔ (جوابر کیمالاسلام)

## آپ کی بعثت برنبوت کی بخیل

تى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "ميرى اوردوسر عمام انبيا عليهم السلام كى مثال ایک کل کی ہے جے خوبصورتی سے تغیر کیا گیا ہو کراس میں ایک ایند کی جگہ خالی رہ من ہود مکھنے والے اس کے جاروں طرف محوم کراس کے حسن پر جمران ہوتے ہیں اور اس ایند کی کی رتجب کرتے ہیں،بس میں بول،جس نے اس ایند کی خالی جگہ کور کردیا، جم پرقصرِ نبوت کی بنجیل ہوگئی اور مجھ پر رسول بھی ختم کر دیئے گئے ، میں (قصرِ نبوت کی) وہی (آخرى) المنت مول اورتمام نبيول كاسلسلختم كرف والا "(عارى مسلم مكاوة)

ستمیں دھوکے ماز

نى كريم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " قيامت اس دفت كك نبيس آ كى ، جب تک تمیں کے لگ بھگ دھوکا بازلوگ نہ پیدا ہو جا کیں جن میں سے ہرایک بے دعویٰ كركا كدوه الشكارسول يا" ( عناري)

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محدادريس صاحب كاندهلوى ت كزمانه قيام حيدرآ بادوكن بس ابليه محترمہ نے عرض کیا کہ:۔'' آپ کے یاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں آپ ان سب کو فرش پر بنھاتے ہیں اچھانہیں لکتا دو جارکرسیاں نے آئیں''

حصرت مولانا كاندهلوى رحمه الله في ين كرفر ماياك في ملك توسي خاموش ربااور ثلا تارباجب الميمحرمف كي بارع في كياكة آب ان (آف والول) كوزين يربضاتي بي (بيامراء) كياخيال كري كي مي المي المي المعاني المعاني المائد الله الله الله الله المائد ال بنعاؤل كاجس وآنا بوه آئے ونیانے میراكيا خيال كيا بوش اس كاخيال كرتا جرون

چنانچەنەكرسيان آئىن اورنەمىز اورنەبى آپ كوبھىمسىرى يانواژى پانگ يرسوت د يكما كميارآب بميشه بان كے بنے ہوئے بلنگ برآ رام فرماتے اور دن مي تو بلنگ برلينة بى نەستىمە (تذكرومولانا دريس كاندهلوي)

### آ خرت کے کام

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حامد لفاف رحمد اللہ نے جعد کی نماز کے واسطے جانا چاہا حالانکہ ان کا کدھا کم ہوگیا تھاان کا آتا چک ش تھا اور ان کی زشن کی آبیا تی کی باری اور وقت آگیا تھا۔ آنہوں نے اپنے تی شن خور کیا اور کہا کہ آخرت کا کام بہتر ہے چنا نچہ دہ جعد کے واسطے سب کام فوت ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آخرت کا کام بہتر ہے چنا نچہ دہ جعد کے واسطے گئے جب وہ والی آئے تو آئی زشن کو سر اب پایا۔ اور اپنا گدھا طویلہ ش پایا اور اپنی بی بی کور و فی دور ان کی سے بہتی چھائی بی نے ان ہے کہا کہ کہ ھے کے طویلہ ش پیا۔ ور ان کی بی صورت ہوئی کہ ش نے در وازہ کی کھئٹا ہے نی آو ش ہا ہر لگی کیا دیکھتی ہوں کہ کہ ھا اور جہارے ور وازہ کی کھٹا ہے نی تو ش ہا ہر لگی کیا دیکھتی ہوں کہ کہ ھا اور ہمارے ور وی کہ سے اور ہماری کو رہے جب جس نے در وازہ کی حوال دیا تو گدھا گھر ہی والی ہوگیا۔ ور ش نے ہماری در ش کو سے اور ش کی اور ہماری کون اٹھا آئیا۔ جب وہ اپنی جاری ہو اس نے اس کو بھا تا اور ہماری کون اٹھا گیا۔ جب وہ اپنی کی اور ہماری کون اٹھا گیا۔ جب وہ اپنی کی طرف اٹھایا اور کہا کہا اس کو ہمارے سے کہ آبیاتو اس نے اس کو بھا تا اور اس نے اس کو بھا تا اور ہمارے دور ان کے اپنیا ہم آبیا کی اس کو جاری تھی اس کے اس کی اور تو نے میری تین حاجق کی کون اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا۔ جر اشکر ہے۔ اس کی طرف اٹھایا اور کہا کہا ہے جر اشکر ہے۔ جر اشکر ہے۔ اس کی کور آبیا تو آبیا ہم کی کور آبیا ہم آبیا ہم کور آبیا ہم کی کور آبیا ہم کور آبی

حضرت حاجى صاحب رحمداللدى معاشرت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے ایسے بڑے بڑے علم استفید ہوئے کے اگر وہ علماء اسے وقت میں اجتماد کا دعوی کرتے تو جل جاتا اور وہ اس کو بھاہ بھی ویت بھر فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب بالکل ساوہ رہے تھے نہ عمامہ نہ جوغا نہ عبا نہ قبا نہ موٹے موٹے دانوں کی تبیع بچھند تھا۔ (تقس الاکا بر عبم الامت تھا نوٹ)

### قبركاخوف

حضرت على الله تعالى عند ك أزاد كرده غلام بانى كتبته بيل كه معفرت على في رضى الله تعالى غي رضى الله تعالى عند من الله تعالى عند جب كرا من الله تعالى عند بالله تعالى عند بالله تعالى عند تعالى عند كرا من الله تعالى عند بالله تعالى الله تعالى عند بالله تعالى عند تعالى عند بالله تعالى عند تعالى عند بالله تعالى عند بالله تعالى الله تعالى عند بالله تعالى عند بالله تعالى عند بالله تعالى عند بالله تعالى الله تعالى ال

## رو کھی روٹی 'یانی اور سادہ مکان کے علاوہ سب فالتوہے

حمران بن ابان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند نے جھے سے مید دیث بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے کی روکھی روٹی ہیٹھے پانی اور گزارہ کے مکان کے علاوہ ہر چیز فالتو ہے ابن آ دم کے لئے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ (روثن متارے)

### ضرورت تزكيه

''اگرکوئی فخص مشرکانہ ذہانیت نے کر قرآن کودیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ ہرآیت ہیں شرک بی نکل رہا ہے۔ اگر فعرانی ذہانیت ہے سوسے گا تو ہوں معلوم ہوگا کہ ہرآیت ہیں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ ای طرح اگرکوئی مہودیا نہ ذہان سے قرآن کودیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ قرآن کو دیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ قرآن میں مہودیت بھری پڑی ہے کیا اگرکوئی مواحدا نہ ذہانیت لے کر جائے گا تو آیت آیت آیت ہے تو حید نکلے گی اس لئے کہ قرآن کریم تو ایک مردئی کی مانند ہے دوست اس سے کمالے یا دشمن اس سے کمالے وہ تو ہ اصولی اور کی جملے جیں ہیر پھیر کرآندی اپنا مطلب نکال سکن ہے ای وجہ سے حضور کے نفوس کا تزکیہ فرمایا اپنے سحابہ کرائے توجوالی اللہ کی مشل کرائی تا کہ اللہ تعالی سے رابطہ ہوذہ میں استقامت استقامت استقامت آگئی تو جو آیت پیدا ہوجا ہے ذہمن سے زیخ اور کجی نکل جائے۔ جب ذہن جس استقامت آگئی تو جو آیت پر حمی جائے گی یا معنی بیان کئے جا کیں گے دئی تھے سے کھی ''۔ (جوابر سیم الاسلام)

### ایمان کی حلاوت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا کیں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا ، ار ایک بید کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ۲۔ دوسری بید کہ وہ کسی (اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔ ۳۔ تیسرے بید کہ اسے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں محبوبے جو آگ میں محبوبے جانے کو گرا تجھتا ہے۔'' (یواری وسلم)

### فن تضوف كي خدمت

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے فن تصوف کی حقیقت صاف صاف ظاہر فرما دی عرصہ سے اس فن کی بہت خراب حالت ہور ہی تقی لوگ گڑیؤ میں پڑے ہوئے تنے۔ (تضص الا کا پر کیے مالامت تعانوی )

گناہوں کوجلانے والاکلمیہ

اك مردقلندر

ایک سلساد گفتگویل دعرت شیخ الاسلام مولاً تاسید سین احمد فی دجمت الله علی کند 

'' میں جب کرا پی جیل ہے د ہا ہو کرآیا تو بنگال کوسل کے ایک ممبر نے جھے ہا کہ 
چالیس جرار د د پی نقد اور ڈھا کہ یو بخورٹی میں پانچ سورو پے ہا ہوار کی پر وفیسری آپ کیلئے 
ہے اس کو قبول فر مالیں معزت شیخ مدنی نے یو چھا۔ '' کام کیا کرتا ہے'' 
ممبر صاحب نے فر مایا: '' پی کوئیس صرف تح یکات میں خاموش دیں' 
معرمت شیخ مدتی نے فر مایا کہ: '' حضرت شیخ البند جس داستے پر لگا گئے ہیں میں اس 
ہے نہیں ہے سکتا'' حضرت شیخ الاسلام مدتی نے اس واقعہ کو سانے کے بعد حاضرین کو 
سے نہیں ہے شمالی'' حضرت شیخ الاسلام مدتی نے اس واقعہ کو سانے کے بعد حاضرین کو 
سے نہیں ہے شمالی' کے میں حیان اس کام میں گئے دیں ۔ (اکار کا تقویٰ میں ے)

### اللهم چيز پرقادر ب

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ایک عورت سے ملے۔ان کی نظراس پر ب<sup>و</sup> گئی اس وجہ سے ان کورنج ہواا در فر مایا کہا ہے اللہ بیٹک تو نے بینا کی توانی جانب ہے ایک فعمت عطا کی ہے کیکن ڈر ہے کہ بھی بینائی مجھ پرعذاب ہوگی۔(اس لئے)اس کوتو مجھے سے لے لیے۔ چنانچہ و واس ونت اندھے ہو گئے اس کے بعد وہ سجد جاتے تصفوان کا ایک چھوٹا بھیجاان کو تحييج كريعني باتحد وغيره بكزكر ليح جاتا تعاجب وهلز كاان كومسجدتك يهجياديتا تعاتو خودوبان سے چل دیتا تھا اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگنا تھا۔ اور ان کو چھوڑ دیتا تھا جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ اڑ کے کو پکارتے تصاوروہ ناخوشی سے ان کی ضرورت کو پوری کرتا تھا پھرکھیل میں لگ جاتا تھا چنانجہ وہ ایک دن مسجد میں اس حالت سے تنے کہ نا گا وانہوں نے ایک ایسی چیزمحسوں کی جوان کے گرد پھرتی تھی۔وہ اس سے ڈرے اورلڑ کے کو بلایالیکن اس نے ان کوجواب نددیا۔اس کے بعد انہوں نے اپن نظر آسان کی جانب اٹھائی۔اور کہا كدا ير بر معبود مير ير مردار مير يراً قار بيكانون في محصالي بينائي عطافر ما في تقى کہ میں اس سے تیری اس نعمت کو دیکھیا تھا جو مجھ برتھی لیکن میں ڈرا کہ رینعت بینائی مجھ پر عذاب ہوگی میں نے تخصے سوال کیا کہ تو اس کو لے لے تو نے اس کو لے نیا اور اب میں بینائی کامختاج ہوں اس لئے اے اللہ میں تھھ ہے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو مجھے ہروا پس کر دے پس اللہ تعالی نے بینائی کواس بر پھیرویا لین اس وقت اس کوا تھیارا کردیا اور وہ بینا ہو كرايخ كمرجلا كماالله جرچزير قادر بـ

## ایک شیخ کااینے مریدے معاملہ

فرمایا کہ حافظ عبدالرحیم کہتے تھے کہ میں کہ معظمہ میں حضرت حاتی صاحب کے پاس
حرم میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ ایک فخص ہے کسی خطا پر اٹھک بیٹھک کروا
دے ہیں۔حضرت حاتی صاحب نے فرمایا کہ بیہ پیرمرید ہیں۔اس کے بعد فرمایا بھلا ہم
نے بھی تھی تم کوالی سراوی ہے۔ (ضعی الاکار عیم الامت تعانویؒ)

## ضرورت معلمين

" بینجی ضروری ہے کہ امت جی معلمین ہول تا کہ وہ تعلیم دیں۔ قرآن ہو یا حدیث وہ نقل کی جائے گے۔ دین جی رائے معتبر نیس۔ سلف کے دائر ہے جی رہ کر قرآن کے معنی متعین کئے جائیں میں رائے معتبر نیس۔ سلف کے دائر ہے جی رہ کر قرآن کے معنی متعین کئے جائیں مجے۔ اگر سلف کا دامن چھوٹ کیا اور رائے زنی آگئی تو پھر ہوا۔ نئس پیدا ہوگی نقس جی آزادی پیدا ہوگی تو آدی وین کا تعیم نہیں رہے گا۔ نفس کا تالی کا مرادات ومطالب خدادندی بیان کے ہو جائے گا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مرادات ومطالب خدادندی بیان کے جائیں اور بیا بیم معلم کے مکن نہیں۔ " (جواہر عیم الاسلام)

سواداعظم

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا امتاع کرد، اس لئے کہ جوان سے الگ ہواوہ جہتم میں بھی الگ رہے گا۔'' (این باجہ معلوۃ) امراء سے معاملہ

ایک مرتبه حفرت مولانا محدادریس صاحب کا ندهاوی سے ملاقات کیلیے مخار مسعود صاحب کین ڈاکٹر حامظی خال صاحب کے ساتھ آئے مردی کا موسم تھا مخار مسعود صاحب نے بہت بہت بہت میں سوٹ ہین رکھا تھا۔ حضرت مولانا کا ندهلوی نے محسول کیا کہ شاید انھیں اس بات کا خیال ہو کہ مٹی لگ جانے سے سوٹ میلا ہوجائے گا۔ حصرت کا ندهلوی نے فرمایا: ۔'' بھائی ہم تو نقیر آ دی جی جان ہارے یاس تو صوف اور کرسیال نہیں جی آ پ آ پ آ بے تر اوای میلے کیلے فرش پر جینے جا کیں۔''

مخارمسعود صاحب نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا :۔'' مولانا اصوبوں پرتوروزی بیٹھتے ہیں اس ٹی پر بیٹھنے کی تمنالیکرتو آپ کے پاس آئے ہیں'' حضرت مولانا کا ندھلویؒ ان کے اس ادب اورا خلاق ہے بہت خوش ہوئے۔

( تذكره مولانا ادرنس كالمعلوي )

### احسان كاانعام

صاحب قليوني بيان كرت بي كدحفرت جابر بن عبداللدرضي الله عند في كها كدميس رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كيساته سفريس تفاميراايك اونث تفاجس يريس سوار بهزنا تفاوه عاجز اور مانده ہو کیا میں اس کوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور آب نے اس کے لئے دعافر مائی اور مجھے سے کہااں پر سوارہ ویس اس پر سوارہ وااور لوگوں ہے آ کے ہوگیا۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا کتم اسے اونٹ کوکیساد مجھتے ہوجس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کی برکت اس کو پینی ۔اس کے بعد آپ نے جھے سے فرمایا کہ کیاتم اس کومیرے ہاتھ بیجتے ہو۔ ہی شرمندہ ہوا كيونكد ميرك ياس ال كعلاوه يانى تحييج والا دوسراادنث ندفقا يس فعرض كيابان! اسك بعدآباس کی قیمت میں زیادتی کرتے رہادر جھے فرائے رہے کداللہ تیری مغفرت کرے يبان تك كرآب سونے كايك اوتير (اوتير اوليس ورائم كے برابر موتا ہے) تك يہنے محص آپ نے فرمایا کہم کوال برسواری کاحل ہے یہاں تک کہم مدیند منورہ کہنچو۔ جب ہم مدیند پنجاتو رسول أكرم صلى الندعلية وسلم في حضرت بلال تعليم مايا كدان كو قيمت دواوراس كوزياده كرو - مجرآب نے میرااونٹ مجھی واپس کردیا۔ بیلی نے کہا کہ آ ب کاونٹ خرید نے اوراس کی قیمت میں زیادتی كرف اوراس كودايس كرفي مين بير حكمت تحمى كراس التعالق الحاس أول كى طرف اشاره ب ان الله اشترى من المومنين انفسهم يعنى الله في مومنول عان كي جانين خريدليس اور نيز الله تعالی کاس قول ی طرف اشاره مے کہ للذین احسنو االحسنی و زیادہ پینی جن لوگوں نے احسان كياان كے لئے نيكى اور زيادتى إور نيز الله تعالى كاس قول كى جانب اشاره ہےكه والا تحسبن اللين قطوا في سبيل الله الآية ليني جولوك اللهي شهيد مو كان كوتم مرده نه ممان كرد- تالاخرآ يت وصلى الله على سيدنا محروطي آلدوسحيد وسلم-

### تواضع كي حالت

فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں مثنوی شریف کے سبق کے بعد روز دعا ہوا کرتی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا دعا ما نگا کریں فر مایا کہ بید دعا کیا کروکہ جو پچھاس میں تکھاہے۔ وہ جمیں بھی حاصل ہوجاوے۔ (تصعی الاکار بھیم الامت تعانوی رحمہ اللہ)

#### جامعيت انسان

فرمایا که دعفرت حاجی صاحب کالطیقه بے که انسان بی کا عدمب کچھ ہے۔ بس جب سردی کی کرؤ نار کا تصور کرلیا اور کرمی کی تو طبقہ زم پر یکا تصور کرلیا۔ (تقعی الاکار عیم الامت تعانوی)

قرآن کی مجزانه شان

" قیامت آ جائے گی محرقر آن کریم کے عائبات ختم نہیں ہوں کے بلکہ برابر چلتے رہیں گے بلکہ برابر چلتے رہیں گے اور آج بھی علاء ہزاروں تقنیفات کرتے جارہے ہیں اور استدلال آیات سے یا احادیث سے ہی ہوتا ہے مسلمانوں نے نہ صرف تصانیف کی ہیں بلکہ کی فنون کی بنیاوڈ الی بیمیوں فنون وعلوم ہر ہرفن کے اندرا پچاد کے پھر لاکھوں کہ ہیں ہوئیں ہوئیں تو یہ جزو کی شان ہیں تو اور کیا ہے۔ " (جواہر کیم الاسلام)

### شیطان کاشکار ہونے بچو

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "بلاشیه شیطان انسان کا ایسانی مجیر یا ہے، جیسے بکر یوں کو کھر لیتا ہے جو گلے سے الگ ہوکر دور جیسے بکر یوں کو کھر لیتا ہے جو گلے سے الگ ہوکر دور چلی گئی ہو یا عام بکر یوں سے ہٹ کرچل رہی ہو۔ (البقدا) تم ان کھا ٹیوں میں جانے سے بچو اور مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ گئے رہے ۔ "(احر مظلوق)

### بالبمي محبت

حفرت مولانا فحد ادر لیس صاحب کا ندهلوی آیک بار حفرت میال سیدا صفر سین صاحب انبی در بیدنی استاذ صدید دار العلوم دیوبندی فدمت بیس حاضر بوت دیکها که میال صاحب انبی کی کتاب العلی اصیح شرح مفتلوة المعانع کا مطالعه فرماریم بیس حفرت میال صاحب نے مولانا ادر نیس صاحب کود کی کوفر مایا: مولوی ادر لیس! یہ کتاب تم نے بہت اچھی کھی بیس اکثر اس کا مطالعه کرتا ہوں اور بعض مرتب کی گئی تھے اسے دیک کی متار بتا ہوں کی خدمت کا موقع دالے ایک برد حکر بین اللہ تعالی کا جس پر فضل ہووہ اس کواسی دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع

## حضرت علی عرب کے سردار ہیں

حضرت حسن بن على رضى الله تعالى عند عمر وى ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا عرب كيمرواركومير عياس يا وَ ( العنى حضرت على كرم الله وجهدكو ) تو حضرت عاكشه رضى الله تعالى عنها نے عرض كيا آپ عرب كيمروارنيس بين فرما يا بيس بن آ دم كا سروار بهوں اور على عرب كاسروار ب جب حضرت على آگے تو انسارى كى طرف پيغام بميجاوه آگے تو ان اور على عرب كاسروار ب جب حضرت على آگے تو انسارى كى طرف پيغام بميجاوه آگے تو ان ان موقا عيد على بھى مراه على مراه انده و كي انہوں نے عرض كيا كيون نويس يارسول الله فرما يا يعلى بها سے عبت كروميرى مبت كى وجہ سے اور اس كا احترام كروميرى عبت كى وجہ سے كيونكه جس بات كا ميں نے مبت كى وجہ سے اور اس كا احترام كي طرف سے جبريل نے ديا ہے۔ (دوش متار ب)

حضرت خضر کی زندگی کا عجیب ترین واقعه

#### حضرت كامعمول

فرمایا که حضرت حاتی صاحب کامعمول تھا کہ جب کوئی کی چنلی کھا تا تو تری ہے راوی کی تحقیب فرماتے تعاور مولانا رشیدا حمد صاحب کاری قبل کہ جب کوئی جھے ہے کی روایت بیان کرتا ہے تو ش جھتا ہوں ان ش آئیں ش در آفاوات فرماتے کہ کو قاسم صاحب راوی کو ڈائنے اور مولانا حجمہ لیختوب صاحب خوداس قدر افاوات فرماتے کہ کس کو روایت کرنے کو ڈویت تی نہ آئی مجرفر مایا (محروم شدمولانا محمد الشرف علی صاحب مظلم نے) کہ ایک مرتبہ ندوہ والوں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں میری شکایت کی اس پر حضرت نے دار میا کرنے میں اس کی طبیعت الی نیس ہے اور جھے خط میں بیشتو تحریم مالی کی مسلمت بین و کار آسال کن مسلمت بین و کار آسال کن مسلمت بین و کار آسال کن

(هنس الاکار هنری کیم الاست الدین ال

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس میر اللہ وضوکا پانی ڈالو گھر آپ کھڑے ہوئے اور دور کھت پڑھیں گھر فرمایا اے انس اس دروازے ہے تم پر جو داخل ہوگا وہ امیر الموشین سید آسلمین تاکہ الفرالکھیلیں اور خاتم الوصیویں ہوگا معضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ہیں نے دل میں کہا اے اللہ ایدانسار کے کن آ دی کو بھا استے میں معزت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے انس یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا علی ہیں تو تو صور سلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو کلے لگایا گھرائے چرے کا پیدند میں خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو کلے لگایا گھرائے چرے کا پیدند اپنے چرو انور سے بید معزت علی کے چرے کا پیدند اپنے چرو انور سے بید معزت علی کے چرے کا پیدند اپنے چرو انور سے بید میں سے بلنے لگئے حضرت علی کرم اللہ و جہدنے عرض کیا یارسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نے میں میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور جمعے کیا چیز اس سے منع کر سکتی ہے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور جمعے کیا چیز اس سے منع کر سکتی ہے جبکہ تم میری طرف سے اوا تیکی کرو گے اور انہیں میری آ داز ساؤ گے اور میرے بعد جس میں یا ختلاف کریں گئے اے واضح کرو گے۔ (روثن سادے)

"جہاد کتاب اللہ میں دقیق معنی کا جوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی تہم کا آ دمی بھے سکتا ہے وہیں ہے تھی واضح ہوتا ہے کہ بینہم کوئی اکتسائی چیزیافن نہیں ہے جسے محنت ہے حاصل کرلیا جائے بلکہ وہ ایک ملکہ عطائے الہی ہے جو غاص خاص افرادامت کوعطا ہوتا ہے بعید ای طرح جیسے رسالت ونہوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے بی بن جائے۔ چنا نچر آن مجید میں رسالت کے بارے میں بیدارشاد فر مایا کہ "اللہ بھلم حیث بجعل رسالتہ" مجید میں رسالت کے بارے میں بیدارشاد فر مایا کہ "اللہ بھلم حیث بجعل رسالتہ" معادب ملم اسرار وحقائق کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فر مایا و علم مناہ من لمدنا علم مای بین اور ہم نے آئیل (خضر علیہ السلام کو) اپنے پاس سے مخصوص علم دیا۔ غرض دونوں امور یعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ منسوب فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کے کئے من افراد کا انتخاب فرمایا جاتا ہے "۔ (جو برخیم الاسلام)

ایک لا که درجم اورایک درجم

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاً! ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے کیا،
ایک فخص نے پوچھایار سول اللہ! وہ کیے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (وہ ایسے کہ) ایک فخص کے پاس بہت سارا مال تھا ، اس نے ایپ سامان میں سے ایک لاکھ ذکال کر صدقہ کر دیا اور دوسری طرف ایک فخص کے پاس کل دودرہم نصاس نے اس میں سے ایک نکال کر صدقہ دیا۔ '(نمائی) طرف ایک فخص کے پاس کل دودرہم خصاس نے ان میں سے ایک نکال کر صدقہ دیا۔ '(نمائی) انداز جبلیغ

حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب بهلی شریف (مختصیل شجاع آباد ملتان) والوں کی خدمت میں ایک مرتبدایک و پہاتی آ کر کہنے لگا:۔ '' آپ!بڑے ہیں میری اولا دنبیس آپ خداے اولا دولا ویں بیرای لئے بنائے جاتے ہیں''

فرمایا۔'' میں بیمار ہوں ۔اگر اتنی طاقت رکھتا کہ بیٹجے بیٹا دلاووں تو اپنے لئے صحت بزور حاصل کرلیتا''(ماہنامہ تبمرہ)

## دنیاہے بے رغبتی بہترین نیک سیرتی ہے

صاحب قلیو فی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے ایک لا کھ چووہ ہزارکلمہ تین دن ہیں سر گوشی اور راز کے طور بر فرمائے ۔ منجملہ ان کے ایک میرفھا کہ الله تعالی نے فرمایا کہ اے موتی بہ تکلف نیک سیرتی حاصل کرنے والوں نے میرے نز دیک ایسی کوئی نیک سیرتی حاصل نہ کی جود نیا میں زہداور کم رغبتی کے برابر ہو سکے لیعنی و نیا ہے بے رہنبتی کرنا بہترین نیک سیرتی ہے اور جھے سے قربت حاصل کرنے والوں نے الی کوئی قربت حاصل ند کی جوممنوعات شرعیہ ہے پر بیز کے برابر ہو سکے۔ یعنے جو چیزیں لوگوں برحرام کی گئی ہیں ان سے بر بیز کرنا تقرب النی کا بہترین ذربعہ ہے اور جولوگ کہ میری عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے الی کوئی عبادت نہ کی جومیرے خوف سے رونے کے برابر ہو سکے یعنی خشیت النی ہے رونا فاصل ترین عبادت ہے اس کے بعد حعزت موجع نے عرض کیا کہ اے میرے رب وہ کیا چیز ہے؟ جوتو نے ان کے لئے تیار کی ہاور وہ کیا شنے ہے جس کے ساتھ تو ان کو بدلہ دے گا۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسی میں نے ممنوعات شرعیہ سے بیجنے والے زاہدوں کے لئے اپنی جنت حلال کردی ہے وہ لوگ اس میں جہاں جا ہیں رہیں اور اسینے پر ہیزگار بندوں کو میں نے بغیر صاب کے جنت میں داخل کیا اور جولوگ میرے ڈراورخوف سے رونے والے ہیں پس ان کے لئے برتر ہمراولیعنی میں خود ہوں اس میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔

### ایمان والول کے سردار

حضرت نیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کو صرف ابن انی خیامہ کے طریق سے مرفوعاً ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے اسے موقو فاروایت کیا ہے۔ (روثن ستارے)

### حقيقت كعبه

پر فرمایا که حضرت حاتی صاحب سے ایک مرتبہ شریف مکہ کوکس نے بدگمان کر دیا اور وہ محض اتفاق سے ایک بار حضرت کی مجلس میں آگیا۔ حضرت نے خوب آثار احضرت کی بی بی کہ حقیقت نہیں بھتے تھے اور شریف مکہ کی نسبت فرمایا کہ ذیادہ سے زیادہ وہ وہ بہاں سے بھے علیحدہ کر دیں سے سوکر دیں میں جہاں بیخوں گا و ہیں مکہ ہے کہ اس شرکا نام مکنییں ہے پھراس کا راز فرمایا کہ حقیقت کعبہ جی الوہیت ہے اور حقیقت مدینہ عبدیت ہے۔ آؤ الل معنی ان حقائق پر نظر رکھتے ہیں گوجا معیت یہ ہے کہ حقیقت اور صورت ووں کے ۔ (هس الا) ریکیم الامت قانوی)

## عالم مخلوقات ومشروعات

" المول فطرت ہوسکی ہے جو (فاطر السنون واقر لیے کو بروئے کار لانے والے ایک ہی اصول فطرت ہوسکی ہے جو (فاطر السمون والارض) کے فطرت سے ناخی ہے کہ وہی ان دونوں کا مبداً اور انتها ہوا وار انتها الم المول کو جب خلیق میں استعمال کیا گیا تو عالم خلوقات کمل ہوکر سائے آگیا اور انتہا کہ جب تقریع میں بکار لایا گیا تو عالم مشروعات کمل ہوکر پایے بحیل کو بھی گیا"۔" چنانچہ حق تعالیٰ کی صفت تانی و قدرت کیا صفت ر بو بیت کا امول جس کے معنی آ ہت آ ہت درجہ بدرجہ کی گوائی کی صفت تانی و قدرت کیا صفت ر بو بیت کا امول جس کے معنی آ ہت آ ہت درجہ بدرجہ کی گوائی کی صفت تانی و کر اس جین کے جی جب بوآج تو نین کے ساتھ اسکتار ہواتو بندرت کو ان پر آگیا جو آج زمین آ سان شجر مجر حیوان انسان اور پروی منظم کا نیات کی شکل میں ہمارے سامنے ہواوروہ کی قدرت کا اصول جب تشریع ہے ہم آغوش ہواتو بندرت می شرائع کا نظام کامل و تام بن کر اس جینت کذائی پر تشریع ہے ہم آغوش ہواتو بندرت میں ہمارے آگے ہے۔ " (جوابر عیم الاسان)

### حق بات كهنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جن بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نیں ہے۔ (رواد البیمی فی العب)

### عشق مديندمنوره

ایک جے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا صاحب قدس مرہ کے معلم سید کی مرز وقی کی موٹر حضرت کورم لے جانے اور لانے اور لے جانے مقررتنی ایک دفعہ مرز وقی کی موٹر حضرت کورم شریف سے باہر نکل آئے کیان موٹر نیس آئی کہ ڈرائیورکو کہیں دیر ہوگئی خدام نے دومری موٹر لانے کیلئے عرض کیا محرمنظور نیس فرمایا اور فرمایا کہ:۔

" بعديش وه بيجاره ( ڈرائيور ) آئے گا ہم انظار کر ليتے ہيں''

مرحضرت كومعذورى كى وجهت كمرت بونا تو دخوارتها وجي زين پر بينهن كا اراده فرماليا تو خدام في فرراً الني مصلى بجهانا جائب مرحضرت فيح في اس كوقيول نه كيا بلكه بلا تكلف زين پر بينه محك خدام في جب اصراركيا تو فرمايا كه: يهم الني في في بجهالوئيس تو يبال كا كنابول زين بري بينمول كا" (اكاركاتوناس ۱۰)

جسم انسانی اور قدرت

علیم جالینوس نے کہا کہ انسان کے دہائے سے لے کرسرین تک استخوان پشت کے اسٹ فقرات (گریاں) چوہیں فقر سے اور جرمے ہیں۔ سمات گردن بیل اور بارہ پیٹی شل۔ اور پائی شرین بیل ہور جانب اور پائی سرین بیل ہوں اور انسان کے بدن بیل سب ہڈیاں دوسواڈ تالیس ہڈی ہیں۔ نیکن بہتعداد قلب کی ہڈی کے اور انسان کے بدن بیل سب ہڈیاں دوسواڈ تالیس ہڈی ہیں۔ کونکہ ان کے قلب کی ہڈی کے اور انسان کے بدن بیل جون کا نام سمید رکھا گیا ہے۔ کونکہ ان کے چھوٹے ہوئے کی وجہ ہے تل کے ساتھ ان کی تشبید دی گئی ہے بعض تھا ، نے ذکر کیا ہے کہ اس مفاصل ہیں اور انسان کے بدن بیل جوسوراٹ کہ کھلے ہوئے ہیں سب بارہ ہیں دونوں می مان دونوں ہی تیاں اور دونوں شرمگا ہیں کان دونوں ہی تیاں اور دونوں شرمگا ہیں کان دونوں ہی تیاں اور دونوں شرمگا ہیں معداند قشری نے فرایا کہ انسان کے جم میں تین سوساٹھ دی ہیں ہیں۔ ان جی سے نصف ساکن ہیں اور فصف متحرک ہیں اور بعض علا آنے فرایا کہ جیسا کہ صدے میں ہے کہ بدن میں ساکن ہیں اور فصف متحرک ہیں اور بعض علا آنے فرایا کہ جیسا کہ صدے میں ہی ہدن میں کے سب جوڈ تین سوساٹھ جوڈ تیں اور بی ہوساٹھ کی دواجت مردود ہواور بال شک بدن میں کے سب جوڈ تین سوساٹھ جوڈ ہیں اور بی ہوساٹھ کی دواجت مرکب ہیں۔ (قلیونی)

### حضرت على كي خلافت كااشاره

حضرت علی کرم الله و جهد سے بھی ای طرح کی روایت مرفوعاً مروی ہے۔ (روثن متارے) شاہ اسماعیل شہبیدر حمیداللّٰد کی زندہ ولی

(۵) مولانا اسماعیل شہید نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اگر کوئی فخص فرش پر جیٹا ہوا اور
قرآن کورطل پرد کھے ہوئے پڑھ رہا ہواور دوہرا آوی بنٹک پر چیرائکا کر جیٹے جاوے یہ جائز ہے یا

ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کی ہے او بی ہے مولانا اسماعیل مصاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن کے سامنے کھڑا ہوجائے تو یکسا؟ کہا یہ جائز ہو وانا نے فرمایا کہ

دونوں صورتوں جر فرق کیا ہے جار پائی پر جیٹنے جیس اگر ہا وہ بی چیروں کی ہے تو پیرتو بائگ پر جیٹنے

والے کے او نیچ جیس اور اگر بے او بی سرین کے او نیچ ہونے ہوئے (فرمایا معرف سیدی مرشدی

والے کے او نیچ جیس وہ مولوی صاحب جیران ہوکر خاموں ہوگئے (فرمایا معرف سیدی مرشدی

علیم ہلامت رحم اللہ نے کہ اگر فقیہ ہوئے تو کہدیے کہ اوب کا مدار عرف پر ہاوہ وفی بیشی میں ہیلی

صورت کو ہے اوئی اور دومری کو اوب شار کیا جاتا ہے مولانا اسماعیل شہید کے مزاج جس کی لیمنی لیعنی نہیں اس کے ان کے پہل ایسے ایسے لیلیفیا کھر ہوئے رہتے تھے جن کا جواب کوئی ان کے پہل ایسے ایسے لیلیفیا کھر ہوئے رہتے تھے جن کا جواب کوئی ان کے پہل ایسے الیا گرا ہوئے رہتے تھے کہ شوئی سون المامة شاہ محمد انش فی صاحب کے ) مامول المداوئل صاحب نہ مایا کرتے تھے کہ شوئی مزان ویل ہے تفس کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی اور متانت دلیل ہے دور کے عردہ ہونے اور نفس کے زندہ مونے کی اور متانت دلیل ہے دور کے عردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی اور متانت دلیل ہے دور کے عردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی اور متانت دلیل ہوئے جیں۔ (دھاؤی سامیہ)

### قرآن کی وسعت اعجاز

"قرآن کریم ایک مجزہ ہے اس پرچل کرلوگ ولی ہے کائل ہے اور امت اولیا،
ہے جرگی اور ایسے ایسے اولیائے کالمین پیدا ہوئے جو "کا خیاہ تی امرائیل" تھے وہ نی نہیں سے جرگی اور ایسے ایسے اولیائے کالمین پیدا ہوئے ہوئے ہیں نبیوں پر اگر وحی آئی ہے تو ان کے موسے ہیں نبیوں پر اگر وحی آئی ہے تو ان پر الہم م ہوتا ہے نبیوں کے ہاتھوں پر اگر مجزے طاہر ہوئے اوان کے ہاتھوں پر کر امتیں طاہر ہوئیں۔ نبیوں نے اگر اصلی شرائع چیش کیس تو انہوں نے شرائع صفعیہ چیش کیس۔ جنہیں ہوئیں۔ نبیوں نے اگر اصلی شرائع چیش کیس۔ جنہیں احتیادی شرائع کہتے ہیں '۔ (جواہر بھیم الاسلام)

#### گناہوں کا خاتمہ

نی کریم منی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جمناه سے توبر کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی مناه ہی نہ تھا۔ (جبتی مرفوعاد شرح الدم قوفا)

(البية حقوق العبادين أوبدكي يبعي شرط ہے كمائل حقوق ہے بھى معاف كرائے)

### برحكمت دعوت

(۲۰۲) حفرت مولانا قاری عبدالرطن صاحب یانی پی قدس سره کے ہاتھ پرایک طلال خور (بھٹی) نے اسلام تبول کیا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بیٹنی اسلام لائے کے بعد بھی پاک صاف اور اجلائیس رہتا تھا۔ اس لئے محلے کے شرفاء اس کی میلی کہنی حالت سے کھن کھا کرم جد کے (وضو کے ) اوٹے چیپا دیا کرتے تا کہ بیٹنی انہیں ہاتھ ندلگا کے۔ حضرت قاری صاحب نے بیات محسوں کر کے ایک ون سب محلے والوس کی موجودگی میں عبداللہ کو بلایا اور فرمایا: ''میان! عبداللہ ذرا جھے یانی بلانا''

و وانگلیاں ڈیوٹا ہوا ایک پیالہ بحرلایا 'فرمایا: 'نیوٹوزیادہ ہے'اس میں سے پچیتم نی لو باتی بچھے دے دو' وہ بے تامل کی گیا اور اس سے بچا ہوا آپ نے پی لیا۔ اگر چہ آپ نے زبان سے کسی سے پچھے نہ فرمایا 'محر طرز ممل دیکھے کر سب حاضرین اور اہل محلّہ نے ندامت اور شرم سے کرونیں جھکالیں۔ (سات متارے س)

#### حكمت كےنوحصوں كاما لك

حعرت عبدالله وضى الله تعالى عند مروى بكريس حضوراكرم سلى الله عليه وسلم كى خدمت من حاضرتها كرآب في الله وجد كم تعلق سوال كيا مجيا تو آب في ارشاد فرمايا على حاضرتها كرآب الله وجد كم تعلق سوال كيا مجيا تو آب في ارشاد فرمايا حكمت كودس حصول بين محيا مجيا محيا كيا على كؤو حصد ديئ مجيا الدوس كوا بك حصد ديا مجيا - (دوش من تدر) علم كا ايك حصد

۱۹۵۳ء میں حضرت مفتی محرشفی صاحب قدس سرہ الا ہورتشریف لے محے اسی دوران جامعداشر فیدال ہور کے ہتم حضرت مولا تامفتی محرسن نے بخاری شریف کا امتحان حضرت مفتی محرشفی صاحب کے دری جامعداشر فیدمولا تامحہ محرشفی صاحب کے دری جامعداشر فیدمولا تامحہ ایج شوب صاحب در فلد سے دوران استحان مفتی صاحب نے کوئی ہات دریا فت فرمائی انہوں نے بحقوب صاحب درفالہ سے دوران استحان مفتی صاحب نے کوئی ہات دریا فت فرمائی انہوں نے اپنی فیجی نے مادی کے مماتھ بے تکلف کہا کہ: '' حضرت مجھے بیات معلوم ہیں'' و آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ شرقمحاری ان بات پرایک نم شمصین زیادہ دیتا ہوں جو تک ہے کہ عام طور پردہ فین کیم شمصین زیادہ دیتا ہوں جو تک ہے کہ عام طور پردہ فین کہتے اور باد جود کی بات کے نہ جانے کا اس کے بارے میں اپنا عالم ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ حالا تکدا ہے جہل کا اعتراف کے نہ جانے کا اس کے بارے میں اپنا عالم ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ حالا تکدا ہے جہل کا اعتراف بھی علم کا ایک دصہ ہادر پھر امام ما لک رحمتہ اللہ علیے کا مقولہ سنایا کہ دہ فرمایا کرتے ہے ''علموا اصحاب کے قول لا احدی'' اسینے ساتھیوں کولا اوری (مین نیس جانٹا) کہنا ہمی سمحاؤ۔

# اے ابوالحن تہمیں علم مبارک ہو

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مردی ہے کہ بیس نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا 
یارسول اللہ جھے کوئی تھیجہ تہ فرما ہے ! فرما یا کہو میرارب اللہ ہے گھراس پر ثابت قدم رہوئیں نے 
کہا اللہ تعالی میرارب ہے اور میری تو فیق نہیں ہے گر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسی پر میرا مجروسہ 
ہاورای کی طرف میں رجوع ہوتا ہول تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اسے ابوالحسن 
مہیں علم مبارک ہو یقیماتم نے علم کوخوب پیاہے اور تم خوب میراب ہوئے ہو۔ (روثن متارے)

## نفس برقابو

ابن ابی الدینار نے وہب بن مدبہ سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ توم نی امرائیل ہیں الیے دو محض سے کہ جن کو عبادت نے اس مرتبہ کو پہنچایا تھا کہ وہ یانی پر چلتے سے پس ان دونوں نے اس اثناء ہیں کہ وہ یانی پر چل ہے جنائچان دونوں نے اس اثناء ہیں کہ وہ یانی پر چل ہے چنائچان دونوں نے اس سے کہا کہ اس برتبہ کس چیز سے پایا۔ اس نے کہا کہ ترک و نیا ہونوں نے میں نے اپنے نقس کوشہوتوں سے باز رکھا اور جو بات میرے لئے مفید نقی اس سے ہیں نے اپنی زبان کو روکا۔ اور منجانب الله ہی جس بات کی طرف بلایا گیااس کی رغبت کی اور فاموثی کو لازم پکڑا۔ پس اگر میں الله تعالی پر سم کھا تا ہوں تو البتہ وہ میری سم کو پوری کر دیتا ہے فاموثی کو لازم پکڑا۔ پس اگر میں الله تعالی پر سم کھا تا ہوں تو البتہ وہ میری سم کو پوری کر دیتا ہے داراگر میں اس سے کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ (حیالا الحیان)

## سادگی کے نفوش

فرمایا کہ: مولانا محمول علی صاحب جوکہ مولانا محدید بیقوب صاحب کے والداور مولانا رشید احمول علی میں وارا ابقام کاری مدرسر تھا۔ اس بیس ملازم ہے۔ وبلی سے نافو ہ جاتے ہوئے راستے جی کا تدھلہ پڑتا تھا مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سے کہدر کھا تھا کہ کا تدھلہ بیس لی کر جایا کرو۔ مولانا مملوک علی صاحب نے یہ کہد دیا تھا کہ دیا تھا مولانا مملوک علی صاحب نے یہ کہد دیا تھا کہ دیا تھا مولانا مول سے نہ کہد دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا مولانا مملوک علی صاحب نے یہ کہد دیا تھا کہ دیا تھی ہوئے کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا کہ دیا

## رزق حلال کی برکت

'' حقیقت بیہ کے دنور معرفت حلال غذا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی شرط بیہ کے لقمہ حلال کا ہوا بیانی دروحانی تو تیس لقمہ حلال کے تابع ہیں''۔ (جوابر بیم الاسلام)

ایمان کامزہ پانے والا

نى كريم صلى الله عليه علم في ارشاد فرمايا: " وهخف ايمان كامزه چكه لي الله والله كويرورد كارتجه ر،اسلام كو (اينا) وين قرارد \_ كرادر جمعلى الله عليه وسلم كورسول يفين كر كدايني بوكريا بو-" (مسلم) علم کی خاطر مجاہدات

حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله علیه دوران تعلیم رات کو تکرار کرنے رارالعلوم تشریف لے جاتے اور جب کمرواپسی ہوتی تو مجھی رات کا ایک نے جاتا مجھی وو' مفرت نے دارالعلوم کراچی کے طلبہ کوا یک مرتبانصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ " رات کووالده میراانظار کرتی تغیس که کھانا گرم کرے دیں۔ان کے انظار میں مجھے لکیف ونی تھی ہوی منت ساجت ہے اس برمائنی کیا کہ براکھانا ایک جگہ رکھ دیا کریں سرد ہوں کی انوں میں شور بداویرے بالکل جم جاتا اور پیچ صرف یا فی رہ جاتا ہیں وی کھا کر سوجایا کرتا'' فائده:اس واقعه يعيد عفرت مفتى صاحب كالشهاك تعليم اور شغف علم واصح موتات كتعليم كى خاطر كس قدر تكاليف وصعوبتين أشماني يزتى بين \_ جب كبين انسان زيورعلم \_

آراسته بوتا ہے۔ (البلاغ مفتی اعظم)

#### ظرافت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حیوانات میں انسان اور کبوتر کے علاوہ اور کوئی جانور بوسد لیتے نہیں بایا جاتا ہے۔اور حیوانوں ہے کس جانور کے واسطے سوائے آ دی اور لکلک مرتد كے بياوكرنا ثابت نبيس ہے اور حيوانات ميں سے انسان اور كانگ پرنداور شہدكي كمحى كے عذاوہ ک چانور کے لئے ریاست نہیں ہے اور ان میں سے آ دمی بھیڑی بکری اور خر گوش کے سوا کسی چانور میں خنتی نہیں ہے اور جانوروں میں کوئی ایسا جانورنہیں ہے جوایئے غیرجنس کی سورت پریدا ہوعلاوہ تجرکے کہوہ گھوڑے اور گدھے کے درمیان میں اور شیر کے کہوہ بجواور بھٹرے کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریگ مائی کے کہ وہ گھڑیال اور کوہ کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے اورشتر گاؤ بانگ کے کہوہ سات یا نو جانوروں کے مشابہ ہوتا ہے۔

### حضرت نا نوتو ی کا جواب

حضرت تفانوی نے فرمایا کرحضرت حاتی صاحب قدس مرہ فرماتے ہے کہ مولوی محرقائم صاحب سے بیل نے جو پھوتفر برایا تحریا کہا۔ انہوں نے بھیشہ فوشی نے بور معزولی کیا۔ محرفا کیا۔ محفظہ کوراجواب ویا کہ بیل ویک نے بعد معزولی کہ معظمہ میں جرم شریف میں بخاری کا فتم کرانا چاہا اور حضرت حاتی صاحب سے سفارش کرائی۔ حضرت میں بخاری کا فتم کرانا چاہا اور حضرت حاتی صاحب سے سفارش کرائی۔ حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ بیل وعدہ کر چکا ہول آپ فتم میں شریک ہوجاویں۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے بخاری اس نے بخل پڑھی کی فرماتے ہیں حضرت حاتی صاحب کہ میر کے دحضرت میں نے بخاری اس نے بخل پڑھی کی فرماتے ہیں حضرت حاتی صاحب کہ میر کے اور پاس کا بڑا اگر ہوافر مایا حضرت والا نے کہ جھے حضرة حاتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلیل پاشا بزرگ آ دی ہیں۔ ان سے ل لویش ان سے ملا تو انہوں نے علی امراء سے ذیادہ تعلق فیمیں در کھے فلیل کا شامولانا محمد قاسم صاحب و فیرہ سے ملے شے اور خاص لوگوں میں سے تھے۔ (امثال مرت)

قرآ في لفظ علماء كي وسعت

"قرآن کریم کی جوآیت ہے کہ انما تخفی اللہ من عبادہ العلمو و "اس آیت میں حصر کردیا کہ "علاء ہی اللہ سے ڈرنے والے بیل یعنی خوف وخشیت ان بی کے قلوب میں ہے۔" یہاں علماء سے مراد صرف علماء فقد بی نہیں ہے جو جائز و نا جائز اور حلال و حرام کے مسائل سے واقف موں بکر قرریات ذری کے سلسلہ میں دینوی علوم کی موں بلکہ قرآن کی ان نشاندوں سے واقف موں جو ضروریات ذری کے سلسلہ میں دینوی علوم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی عباران کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی انہ اور ان کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن یا کے خلاوق ما کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن یا کے خلاوق ما کی طرف بھی توجہ دلائی ہور انتہ تعالیٰ کو طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن یا کہ خلاوق میں درحقیقت معرفت الی اور اللہ تعالیٰ کو طرف اشارات بھی کئے گئے بیں اور ان سب کا مقصد بھی درحقیقت معرفت الی اور اللہ تعالیٰ کو بھی نانے کہ آثار کو دیکھ کرتی ذی اثر کا پید چلائے "۔ (جوابر کیم الاسلام)

نیکی وبرائی کااحساس

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "جب شہیں اپنی نیکی اچھی کننے کیے اور برائی بری محسوس ہوتو تم مؤمن ہو۔" (احم، مخلوۃ)

## قرآن کےعلوم میں مہارت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تغالی عنہ نے فرمایا قرآن کریم سات حرفوں ہر نازل کیا محیا ہے اوراس کے ہرحرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی اور حضرت علی بن الی طالب کے پاس ظاہر کاعلم بھی ہے اور باطن کا بھی۔ (روثن ستارے)

### جہالت کے کرشے

کاندهدی ایک شاه صاحب آئے مولانا مظفر سین صاحب کاندهلوی ان سے ملئے کے گئے شاه صاحب کنے گئے مولانا صاحب تنہائی ش آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا۔ مولوی صاحب نے ول میں کہا کہ فدا جانے تصوف کا کونیا وقتی مسئلہ پوچھیں ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ (محملی اللہ علیہ وسلم) صاحب کی جواتی شہرت مشرق ومغرب میں ہوئی وہ کس کے مرید سے کیا بڑے ہیں صاحب نے بیت کرلی تنی مولوی صاحب نے کہا دہ کس کے مرید سے کیا بڑے ہیں صاحب نے کہا دہ سے تعدید کا تا ہی جرتا ہے ملحون تو کیسا مسلمان ہے تھے کو اتن بھی خبر نہیں کہ بڑے نفتیر بنا ہی جرتا ہے لوگوں کو بہکا تا ہی جرتا ہے ملحون تو کیسا مسلمان ہے تھے کو اتن بھی خبر نہیں کہ بڑے دی وصاحب تو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جیں اور آپ کے اُمتی جیں'' نہیں کہ بڑے دی وصاحب تو صفور صلی اللہ علیہ دیلی کی اولاد جیں اور آپ کے اُمتی جیں'' فرض (ان جائل شاہ صاحب کو ) تصبہ سے نگلوادیا۔ (وعذا دکا م الجاہ)

#### رن دان جان سادها دب و) تصبه مصفوادیات و نیاوی ساز وسامان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤڈ اپنی مواری ہیں ہینے ہوئے بکر یوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے ہیں چرواہے نے کہا کہ بلاشیہ سلیمان بن داؤڈ کو بڑا ملک دیا گیا ہے بوانے اس کلمہ کوسلیمان کے کان میں ڈالا۔اس کے بعد وہ اپنے تخت سے اثر ساور چرواہے کے پاس آ نے اور اس سے فرمایا کرا ہے چرواہے بعد وہ اپنے تخت سے اثر ساور چرواہے کے پاس آ نے اور اس سے فرمایا کرا ہے چرواہے برشر ہے بہتر ہے برشرایک تبیع بندہ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالی کے نزد یک سلیمان کے ملک سے بہتر ہے اس لئے کہ سلیمان کا ملک فنا ہوجائے گا اور تبیع اس کے مالک کے واسطے باتی رہے گی۔ اور وہ قیا مت کے دن اس سے فا کہ واٹھ اٹھا نے گا۔ واللہ اعلم۔

### ايك نزاع كاتصفيه

فرهایادومولوی حفرت حاتی صاحب کے پاس جھڑتے ہوئے آئے۔ تازع اس میں کھا کے حضور قلب نماز ہیں شرط ہے یا نہیں جو کہتا شرط نہیں وہ حفرت عرضا قول پیش کرتا کہ انبی لا جھو جیشی وانا بھی الصلوق اور ودمرا بھی اپنے دلال پیش کرتا۔ حفرت حاتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ججھ جیش منافی حضور نہ تھا کیونکہ حفرت عرضا غلفہ ہے۔ ان کا حضور قلب بھی تھا ہرا یک کا حضور علیمہ و ہوتا ہے ہی ان اللہ کیما جواب دیا اور ایمائی حفرت حاتی صاحب اور مولا تا اساعیل شہید ہیں اختلاف ہے کہ حب عقلی افضل ہے یا حب عشق مولا نا شہید حب عقلی کو ترج دیے تھے اور حضرت حاتی صاحب حب عشق کو اس پر مولا تا مربولا علی مربولا علی مربولا تا ہے کہ جب تک عمل کر سکے تو حب عقلی کا غلب بہتر ہے اور حب عمل سے تا صربولا حد حدث تی کا درج میں کہ ان کی جا درج حدث تی کے اور حس منتقی کو اس پر مولا تا مربولا حدث نے فرمایا کہ جب تک عمل کر سکے تو حدث عقلی کا غلب بہتر ہے اور حدث عمل سے تا صربولا حدث کا صربولا حدث کی کا نے نہا ہے جو دیا تھی کا سے اور حدث تی کا ایم نہا ہے تا حدث تا صربولا حدث کے اور حدث تی کا ایم نہا ہے جو در کھی تا کہ دیا جا در انسان الدین جا دراس کے اور حدث تی کا مربولا حدث کے دربات کی کا خدر ایم کا انسان کی کا خدر ایم کا کہ نہا ہے جو در کھی کا نے نہا ہے جو در کھی کا اور در میں کا کہ جو دربات کی کی کی کھی کا خور ایم کی کا در خوال کی کی کی کو دربات کی کا در خوال کی کہ دربات کی کی کو دربات کی کا کے دربات کی کا در خوال کی کا در کا کو دربات کی کا در کھی کا در خوال کی کو دربات کی کو دربات کی کیا گور دربات کی کی کی کو دربات کی کو دربات کی کو دربات کی کی کی کو دربات کے دربات کی کو دربات کو دربات کی کو درب

آبات قرآ نيد كي تقسيم

" قرآن کریم میں دوسو کے قریب آیتین ذکر کی جی جن میں جائبات کا نتات ذکر کے جی کر انہوں اور آسان کی بلندیوں جی کہ درمینوں سے لے کرفضاؤں اور آسانوں تک اور ذمین کی گہرائیوں اور آسان کی بلندیوں میں جائبات قدرت ہمیلے ہوئے ہیں۔ دوسری شم کی آنتوں میں حقائق الہیدکا ذکر کیا گیا ہے۔
میسری شم کی آنتوں میں احکامات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے اور چوشی شم کی آنتوں میں تقص و عبراورامثال بیان کی تی جی تا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیمت حاصل کریں"۔ (جوابر میم الله الله میں)

#### گناموں کا کفارہ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعداس کے لئے اچھی طرح وضوکر ہے، خشوع پیدا کرے اور (آداب کے مطابق) رکوع کرے تو اس کا بیٹل اس کے تمام پیچلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہاس نے کسی مناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہوا ور (ممتاہوں کی تلافی کا) بیٹل ساری عمر جاری رہتا ہے۔'' (مسلم دیکاؤہ)

## حضرت حسن كاخطاب

همیر قبن بریم کہتے ہیں کہ حصرت سن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا فرمایا کل تم سے ایک ایسا آ دمی جدا ہوا کہ نہ تو اولین علم بیں اس سے آ گے بردھ سکے اور نہ آ خرین اس کو پہنچ سکیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ پ کو بیجے اور جھنڈ اویت تو واپس نہ ہوتے حتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطافر ماتے جبریل ان کے دائیں طرف ہوتے اور میکا نیل یا کی طرف اس سے درہم جو میکا نیل یا کی طرف سات سو درہم جو لوگوں کو دینے سے درہ گئے آ پ کا ارادہ تھا کہ اس سے ایک خادم خرید لیس۔ (روثن متارے)

### كمالعزييت

حفرت مولا نارشیدا حرگنگون کی اخیر عمر میں نگاہ جاتی رہی تھی اوگوں نے بہت اصرار
کیا کہ حفرت آنکھیں بنوالیس مولا نانے لوگوں کے مجھانے کے لئے فرمایا کہ:۔
''بھی آنکھ ہے گی او ڈاکٹر کے گاکہ پڑے دہو میری جماعت جاتی رہے گی میں نہیں بنواتا''
لوگوں نے عرض کیا کہ حفرت آپ تو معذور جی فرمایا:۔'' بنلا دَمیرا کونسا کام اٹکا ہوا
ہے چانا بھی ہوں 'مجرتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں جینمتا بھی ہوں جس کہاں سے معذور ہوں''
بہرحال حفرت نے آئکھیں نہ بنوائیں۔ (وعذروح الافطار)

# ایک خوبصورت لژکی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ فقیروں میں سے ایک آدی بلادروم میں داخل ہواوہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کا پیام دیا اس لڑکی کے اولیاء نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تاوقتیکہ وہ نصر انی ہوجائے چنا نچہ اس مر فقیر نے ان کی اس خواہش کو تبول کیا۔ ان لوگوں نے اس کے لئے نصر انی علماء کو حاضر کیا اور انہوں نے اس کو نصر انی کیا اس کے بعد وہ لڑکی نگی اور اس فقیر کے منہ میں تھوک دیا اور اس سے کہا کہ تجھ کو خرابی موقو نے شہوت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ ہوتو نے شہوت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ جو دول میں گوائی ویتی ہوں کہ ان لا اللہ و ان محمد رصول الله۔

# علم اورمعلو مات

فرمایا مولانا محمد قاسم صاحبٌ فرمائے تھے کہ جاری معلومات زائد ہیں اور حضرت حاتی صاحب کاعلم زائد ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ کس کے مصرات زائد ہوں اور بہت چیز وں کو دیکھا ہومگر چوند ہاہے اور کسی کا ابصار زائد ہو گواس نے تھوڑی چیز وں کو دیکھا ہو ليكن خوب مقيقت كو پنجا جور (صعن الا كابر عيم الامت تعانويّ)

ِ قُرآ ئی اسلوب بیان

" قرآن کریم میں جہاں کوئی سیاس قانون بیان کیا گیا ہے تو وہیں آ کے بیچھے کسی نہ کسی عنوان كخشيت البئ خوف البي تقوى طهارت اورتوجه الى الله وغيره كى طرف بهى متوجه كروياب تا كرسياى الجمنول مين يؤكرويانت سے غافل ند بوجائيں ايسے عى جہال ديانات كاكوئى شعب بیان کیا گیاہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاس حملی اور تعذیب ونیاوآ خرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے ركودى بتاكديانات كمتنغراق بسياسات سففلت نهوجائ "(جوبركيم الاسام)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بوے بوے کناہ یہ بیں ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ (کی نافر مانی کر کے ان) کو نکلیف وینا اور بے خطا جان کونٹل کرنا اور جموئی منتم کھا نا اور جموئی کوائی دیتا ہے۔ ( بغاری )

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: (بزے كنا بون ميس) يه چيزي بحى بيل ميتم کا مال کھانا اور (جنگجوکا فرکی)جنگ کے وقت (جب شرع کے موافق جنگ ہو) بھاگ جانا اور يارساايمان وانى بيبيول كوجن كواليى يُرى باتول كى خرجى نيس تبست لكانا - (عدى وسلم) نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیدچیزیں بھی (بڑے گناہ) ہیں۔زنا کرنا،

چوري كرنا، وكيتي كرنا ـ (يفاري وسلم) .

### ناراض رشنه داروں کوصدقه دینا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سب سے افعنل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے واليارشة داركود ماجائ (ماكم دلمراني) صلدرحي براللدكي مدو

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرایا: ایک مخص نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول الله! میرے کچھ دشتہ دار جیل جی ان سے صلہ دمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلتی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ جھے سے براسلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں میں ان سے برد باری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ جھے سے جھڑتے جیں۔ آپ نے فرمایا کہ ''اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم را کھ کھلا رہے ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے تہارے ساتھ جیشہ ایک مددگار رہے گا۔'' (می مسلم)

تفوي كى بركات

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمد اللہ کے دولت خانہ پرکوئی محض مہمان ہوا اور است حاجت یا خانہ کی ہوئی شاہ صاحب نے فربایا کہ خم رجاد کی رشاہ صاحب ایک خمیر اندر سے فائے اور کہا کہ بہاں ہا ہر سے فائے اور کہا کہ بہاں ہا ہر کے یا خانہ میں جو بھٹی بول و براز صاف کرتا ہے اس سے فقط ایک آدی کا یا خانہ صاف کرنا ہے اس سے فقط ایک آدی کا یا خانہ صاف کرنا ہے اس می فقط ایک آدی کا یا خانہ صاف کرنا ہے اور اس کی اجرت جدا ملے کی جاوے گی کیونکہ دیکام شرط سے برد حا ' ہیں مزدوری میں برحنی لازم ہے ان صاحب نے کہا کہ:۔ " میں کہیں اور فراغت کرآؤل گا''

آپ نے فرمایا کہ:۔ ''میں! یہیں فراغت سیجے''

فائده : معزت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی نے بید نکایت بیان فرما کرارشا وفرمایا کہ: " ای تقویٰ کے سبب معزب شاہ محمد اسحاق معاجب کا فیض کثرت سے جاری ہور ہاہے۔" (ماہنا مالاماد) مزاج سے متعلق ایک اور حکایت

مولانا محدقا سے ملے ہیرتے اور مولانا رشید احمد صاحب جب تج کو بیلے تو جمینی میں مولانا محمد قاسم تو لوگوں سے ملے ہیرتے اور مولانا گنگونی انظام میں مشخول رہنے۔ جب مولانا محمد قاسم صاحب واپس آتے تو مولانا گنگونی فرماتے کہ کچھ فکر تھی ہے کہ کیاا نظام کرنا ہے آپ ملے جلتے ہیرتے ہیں۔ مولانا فرماتے کہ جھے فکری کیابات ہے جب آپ بڑے مربر پر موجود ہیں ہی فرفر مایا کہ ایک بار (تقعی الاکار میم الاست تعانوی)

### سب سے بڑے قاضی

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا حضرت علی کرم الله وجهہ ہم جس سب سے بیز حکر نیصلے نمٹانے والے بیں اور حضرت ابی ہم سب سے بہتر قرآن کریم کے قاری ہیں۔(روثن تارے)

### ایک عابداورایک بادشاه

صاحب قلیونی روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا ہوں میں ایک بادشاہ تھا ہیں عابدوں میں سے ایک عابد کی تعریف اس سے کی گئی چنا نچے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جیسلایا۔ عابد نے حاضر کرانا اور اپنی محبت اور اپنے دروازہ پر دہنے گی اس کو ترخیب دی اور پھسلایا۔ عابد نے اس سے کہا کہ جیک تیرایہ تول بہتر ہے لیکن اگر میں ایک دن تیرے گھر میں واشل ہوں اور تو جھے دیکے کہ میں تیری لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو اس حالت میں تو کیا کرے گا۔ بادشاہ سخت خصہ ہوااور اس سے کہا کہ اے بدکا رتو بھے پر اس کی بات سے جرات کرتا ہے اس کے بعد عابد نے اس سے کہا کہ بالا شک میرارب ایسا کر ہم ہے کہ اگر میرے ایک دن میں ستر گناہ و کیکھے تو جھے پر خضبنا ک نہ ہواور نہ بھے اپنے درواز سے شا کے اور نہ بھے اپنے درواز سے میں اس کا دروازہ کی کر چھوڑ وں اور ایسے شخص کا دروازہ کیوں کر پکڑوں جو محمد میں اس کا دروازہ کے بہتر نا ورائی ہوئے ہیں اس دفت کیا حال ہوگا اگر بھے گناہ میں دیکھے گا پھراس عابد نے بادشاہ کو چھوڑ ااور چانا ہوا۔

### معتدل اورحق راسته

"شیوخ طریقت کا نام کے کرقر آن وحدیث کوترک کردیاجائے یہ بھی ہلاکت ہے یا قرآن وحدیث کوترک کردیاجائے یہ بھی ہلاکت ہے یا قرآن وحدیث کا نام ہے کرشیوخ کی طرق کورد کردیاجائے یہ دانوں راستے تباتی اور ہلاکت کے بیں۔ نہر آن وحدیث کی باونی جائز ہے اور ندا کا پر اولیاء کی بادنی جائز ہے معتدل اور جن راست یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن کا دائن رہاوہ اس میں ماست یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن کا دائن رہا اور جائے راست یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ترکوں کا دائن رہا ہو جائے است یہ ہے گئری ہو است یہ ہے گئریداستہ مقتل ہی جو سکتا ہے نیم مقتل ہے۔ "رجا ہر عیم الدیام)

#### داستهصاف كرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ایمان کے ستر سے پچھاو پرشیعیے ہیں ان ہیں سے افضل ترین لآ الله الا الله کا اقرار ہے اورادنی ترین رائے سے تکلیف (یا گندگی) کو دور کردیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

### خدمت خلق

حضرت مولا تا سیداصغ سیمن صاحب دیوبندی علامه انورشاه صاحب کاشمیری کے زیائے میں دارالعلوم دیوبندی میں استاذ حدیث تصریب سے جو شخواہ وصول فرمائے وہ گھر حربیجے تک ختم ہوجاتی کسی نے ایک بار پو چھا: ۔ " حضرت جب آپ پوری شخواہ وصول فرمائے وہ گھر حربیجے تک ختم ہوجاتی کسی نے ایک بار پو چھا: ۔ " حضرت جب آپ پوری شخواہ تقسیم ہی کر دیتے ہیں تو لینے کیوں ہیں؟ مدرسہ میں فی سیل اللہ پڑ ھادیا کریں' محضرت میاں صاحب نے فرمایا: ۔ " شخواہ اس لئے لیتا ہوں تو کہ کی احتیاج نہو کہ می کی احتیاج نہو کہ می کی طرف و کھنانہ پڑے اللہ تعالی خرج چلادیے ہیں تو شخواہ ضرورت مندوں ہیں تقسیم کر دیتا ہوں آگر بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کھا ہے اور پرخرج لیتا ہوں' ( تذکرہ موانا الدیس کا خرطوی)

# حیااور بے حیائی

صاحب قلیونی ہے مروی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ جہام میں داخل ہوئے ہیں ایک آ دی کودیکھا کہ وہ ستر کھو لے ہوئے ہے۔ امام ابوطنیفہ نے اپنی آ کھی بند کرلی تا کہ اس کے ستر کے واسطے پردہ ہوجائے اور ال کی آ کھے ہو ہو چیدہ رہے۔ اس مرد بے حیانے امام ابوطنیفہ نے وہ ایس مرد بے حیانے امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ جس وقت صنیفہ ہے کہا کہ اللہ نے تمہماری آ کھی کب سے لے لی۔ امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ جس وقت سے اللہ نے تجھ سے پردہ کھول دیا۔ یہ کہہ کر جمام سے جلے گئے۔

## حكمت كالكحراور دروازه

حضرت علی بن الی طالب کرم الله و جهد فرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا'' میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا درواز ہ ہے''۔ (ردشن ستارے)

فرمایا کدا کابرکواس کا قصدتیس موتاتها کداینداد پرے طعن کو مثادیں۔اگر پڑے تو پڑنے دیتے تھے۔

خلقی کو بدکہ خسر وبت پرئی می کند

ہات ہے کہ وہ انجی نظر میں سب ہے ذکیل ہوتے ہیں ہوا یک بالکل وجدانی امر

ہوتا ہے کی مدح کا اپنے آپ کوستی نہیں بچھتے۔ بلکہ بخدا یہ تجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے

معتقد کیوں ہیں۔ باوجودا سے عیوب کے اور بعضے تو اس قد رمفلوب ہوتے ہیں کہ اپنے
عیوب کھو لنے لگتے ہیں تا کہ لوگ معتقد نہ رہیں کیکن مقتدا کو ایسانہیں جا ہے اس میں عوام کا
ضرر ہے۔ (تقعی الاکا برعیم الامت تھا نوئی)

#### بيان سيرت كالمقصد

"سرت کابیان ای گئے میں ہوتا کہ بیکوئی کہائی ہے کدا ہے سنادیا جائے یا بیکوئی قصد ہے کدا ہے سنادیا جائے یا بیکوئی قصد ہے کدا ہے پڑھ کر ڈی کے دیا جائے بلکہ بیڈو ایک معیار اور دستورز ندگی ہے۔ بیاس لئے پیش کی جاتی ہے کہ کھر جا کر ہر خض اپنی زیرگی کواس سیرت کے اوپر ڈیش کرے کہ آیا میرے اندرعلم نافع عمل صالح اضلاص کامل اور فکر میچ موجود ہے یا نیس میری کیفیت کیا ہے انہی کیفیات کو جانچ نے کے لئے سیرت مقدمہ کسوٹی ہے '۔ (جوابر کیم الاسلام)

### برجوثكاصدقه

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: یی آدم بیل ہرانسان کے (جسم میں) تین سوساٹھ جوڑ پیدا کئے میں ہیں۔ پس جوش اللہ کی تجمیر کے اللہ کی حمد کرے اور لا الله الا الله اور سب حان الله کے اور اللہ سے استعقار کرے اور لوگوں کے رائے ہے کوئی پھر بٹا دے یا کوئی کا نثایا کوئی ہڈی رائے ہے ہٹا دے یا کی نیکی کا تھم دے یا کی برائی ہے روکے دے یا کوئی کا نثایا کوئی ہڈی رائے ہے ہٹا دے یا کی نیکی کا تھم دے یا کی برائی ہے روکے داور اس تم کی نیکیاں) تین سوساٹھ کے عدد تک پھنے جا کی تو وہ اس دن اپ آپ کو عذاب جنم ہے دور کر لے گا۔ (میم سلم)

# حضرت علي كي سمات خصوصيتين

حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا اے علی! میں تیرے ساتھ نبوت میں مخاصمت کرتا مگر نبوت میرے بعد نبیل
ہے اور لوگ تجھے سے سمات چیزوں میں جھڑیں گے اور ان میں کوئی قریش تیرے مقابلہ پر
نبیس آئے گاتم اللہ تعالی پرائیمان لانے میں سب سے اول ہواور ان میں اللہ تعالی کے عہد کو
سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہواور اللہ تعالی کے امرکو ان سب میں زیادہ مضبوطی سے
قائم رکھنے والے ہواور برابری میں ان سب سے زیادہ حصہ لینے والے ہواور رعایا میں ان
سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہواور معالمہ کی ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور
قیامت کے دن ان سب سے بڑے مرتبہ پر ہوگے۔ (روثن سارے)

درگز رکانجیب واقعه

ایک دفعدایک نادان طبیب نے خلطی سے حضرت مولانا خلیل احمدسہار نپوری کوز ہر دے دیا۔ نورا آپ کوتے ہوگئ اور مرض ترتی کر حمیا۔

النا المرائ التحقیق سے پید چاکہ چندمنٹ نے نہ ہوتی تو جا بری محال تھی۔ حضرت مولانا سے جس کو ذرا بھی تعلق تعاوہ کی مصاحب پر ایکھیں نکا آبا اوران کی صورت سے بیزار ہو گیا گر آپ کو کیم صاحب کی ندامت اورا ہے خدام کی ان سے بید دشت ایک مستقل تکلیف بن کی کہ وہ بھی رہی جس کا اگر بیتھا کہ کیم صاحب تھر بیف لاتے تو آپ ان کو سب سے الگ اپنے پاس چار پائی تھے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آپ استعال مرائے ورندان سے ایک ہی با تھی کرتے جس سے ان کو یقین ہوجا تا کہ حضرت میر سے معالجہ کے معتقد اور میری صفرات و مزائ شناسی کے معترف ہیں اور مخلف ضدام سے ایک مرتبہ موالی ہے معترف ہیں اور مخلفی ضدام سے ایک مرتبہ نرم ابھی ساس طرح فرایا کہ: "حکیم صاحب تو میر ہے جس تیں اور مخلفی فو ہر بشر کے ساتھ کی مرتبہ نوبی ہے گر جو بچھی کیا وہ میت و شفقت ہی کی نیت سے کیا بن کوکوئی ترجمی نظر سے دیک ہو ہوا وہ اس میر سے دل پر برجھی گئی ہے ۔ فاعل مختار بی الشراق الی مولا نے کریم کے کوئی نہیں جو ہوا وہ اس میر سے دل پر برجھی گئی ہے ۔ فاعل مختار بی الشراق کی مولا نے کریم کے کوئی نہیں جو ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا چوکر کی کو کیا جن کی مشیت سے ہوا چوکر کے کوئی نہیں جو ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا چوکر کی کو کیا جن کی مشیت سے ہوا چوکر کی کو کیا جن کی کا کہ واور ارکومر زئش کرے۔ "(اکا برکا تنوی کی)

# توحيدالبي كي بهترين دليل

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک بھاعت فرقہ دہریے کا ام ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ان کے آل کے ارادہ سے داخل ہوئی ہیں امام صاحب نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی جگر تم ہوئی کہ میں تم سے ایک مسئلہ بو چھوں پھر جو پچھتے ہیں امام صاحب نے چنا نچے انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بو چھتے ہیں امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اس شتی کے بارہ میں کیا گئے ہوجو وسط دریا ہیں نہایت ہی عمد گی ان سے فرمایا کہ تم لوگ اس شتی کے بارہ میں کیا گئے ہوجو وسط دریا ہیں نہایت ہی عمد گی کے ساتھ و جاری ہے جو اس کے کام کی تدبیر کرے آیا ہوئیں ہوسکتا ہے اس کے جواب ہیں دہر ایوں نے کہا کہ بیر حال ہے ہیں امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ جب کشتی کی بیرحالت ہے تو دنیا اور آسان اور ذمین کا کیا مال ہوگا۔ (اور بیرسب بلا مد بر اور خالق کے کیونکر بانظام رہ سکتے ہیں) (بیرجواب میں کر) سے صال ہوگا۔ (اور بیرسب بلا مد بر اور خالق کے کیونکر بانظام رہ سکتے ہیں) (بیرجواب میں کو را دور قب کی اور اپنی کو را دور ہوئی اور اپنی کو کام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چو منے گئے۔ اور تو برکی اور اپنی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چو منے گئے۔ اور تو برکی اور اپنی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چو منے گئے۔ اور تو برکی اور اپنی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چو منے گئے۔ اور تو برکی اور اپنی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چو منے گئے۔ اور تو برکی اور اپنی کی برکت سے بیز ار ہوئے۔

### كمال تواضع

حضرت مرزامظمر جان جانال دعماللكاداته بحی بیان فرمایا تفاكد كی فرا حضرت مرزامظمر جان جانال دعماللكاداته بحی بیان فرمایا كه بحائی آنیس كانول كا مرض ب جمیے خواجه میردند كی شخطیت كی كدوه سام سنتے بی آپ نے فرمایا كه بحائی آنیس كانول كا مرض ب جمیح آنکمول كامرض ب جوخود مریض موده دمر مریض كی كیا شكارت سند (همی الاكاریکیم الاست تماندی) مرخد او تدی

قعی کہتے ہیں دھزرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جھے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش آ مدید ہوسید اسلمین کو امام استقین کو تو حضرت علی کرم اللہ وجہدے ہوجیما میں تو آ پ کس طرح شکراوا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نعالی نے جو جھے عطافر مایا ہے اس براس کی حمد بیان کرتا ہوں اور جس پراس نے جھے والی بنایا ہے اس سے اس کا شکر ما نگرا ہوں اور یہ مانگرا ہوں اور یہ مانگرا ہوں اور یہ مانگرا ہوں اور میں نے جھے عطافر مایا ہے اس میں زیادہ کرے۔(روثن سنادے)

# برخليق ميں اللّٰدي مصلحت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گہروندا دیکھا۔ کہا کہ بیہ بری مخلوق ہے نہ تواس کی صورت اچھی ہے نہ اس کی ہویا کیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں کیا مقعود رکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے زخم میں جتلا کیا کہ اس سے اطباء عاجز ہوگئے۔ یہاں تک کہ وہ مخص اس کے اچھے ہونے سے مایوں ہوگیا۔ ایک دن اس نے ا یک فال نکالنے والے کی آ واز سی جو گلیوں میں آ واز دیتا تھا۔ بیار نے کہا کہ اس کومیر ۔۔۔ یاس لاؤ۔ تا کہ وہ میرے کام میں نظر کرے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اس فال نکالنے والے کوکیا کرو گے۔ حالانکہ تمہاری پیاری سے اطباء ماہرین عاجز ہو چکے ہیں۔اس نے کہا کہ میرے یاس اس کی حاضری ضروری ہے چتانچہ لوگوں نے اس کو حاضر کیا جب اس نے زخم و یکھا تو بید درخواست کی کہلوگ اس کے پاس گبروندالا ئیں (بین کر) حاضرین ہنسے کیکن اس بیمار نے اپنا وہ قول یا د کیا جو گبروندا کے دیکھنے کے وفت اس کے دل میں گز را تھا۔ اس نے لوگوں ہے کہا کہ جو پچھاس نے طلب کیا ہے اس کو حاضر کرو۔اس لئے کہ بیآ وی اہنے کام میں بصیرت اور راہ راست پر ہے۔ چنانجے لوگوں نے کبروندااس کے سامنے حاضر کر دیا۔اس نے اس کوجلایا اور اس کی را کھ کوزخم پر چھڑ کا بحکم الٰہی وہ زخم اچھا ہو گیا اس کے بعد بہارنے حاضرین ہے کہا کہتم لوگ یا در کھو کہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے جا ہا کہ مجھے بیہ تلا و ہے كهاس كى ذكيل ترين محلوقات ميں بہترين دوا ہے۔اللہ حكمت والا اور باخبر ہے۔

کتاب اورشخصیت دونوں کی ضرورت

"فظ کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذات نفس پیدا ہوگی اور کتاب اور شخصیت و دنوں کو ملا دو تو وقار کے ساتھ تو اضع لللہ پیدا ہوجائے گئ تو نہ کبر باتی رہے گانہ ذات نفس باتی رہے گئے۔ امت مسلمہ نے بید دونوں چیزیں سنجال لیس ایک طرف تو اہل اللہ کا دامن پکڑا اور دوسری طرف کتاب اللہ اللہ کا دامن پکڑا وونوں چیزوں کو ملاکر چلتے ہیں تو وقار بھی ہے خود داری بھی ہے اور تو اضع للہ بھی ہے۔ " (جوابر عیم الاسلام)

# بہترین قول عمل

نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: "بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور بدترین امور بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔" (مسلم مفکلوۃ)

# صبروخل

حضرت مولانا محمی ما حب محدث سہار نپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف پر جو
حاشیہ لکھا ہے اس بیس آخری چار پارے کے حواثی حضرت مولانا محمہ قاسم نا ٹوتوی کے لکھے
ہوئے ہیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک بارمولانا احمہ علی صاحب کہیں جارہے ہے اپ کے
ساتھ کچھٹا گرداور متوسلین بھی ہے۔ راستہ میں ایک و یہاتی نے ان (کی سادہ وضع) کود کھ کر
کہا:۔ '' ڈاکووں کا گروہ جارہ ہے' شاگردوں نے انہیں مارنا چاہا گرآپ نے تنی ہے منع کر دیا
اور گھروا پس آکر بکس کھولا جس میں بینکروں خطوط ہے اور ان ہیں بڑے شاندار الفاظ میں
مولانا کو خطاب کیا گیا تھالوگوں کو دکھلایا پھر فرمایا کہ:۔ '' استے آوی اگر جھے ایسا سمجھتے ہیں اور
اگرایک محفی یا چند آدی ایسا بھھتے ہیں تو برامانے کی کوئی بات ہے۔ (اہنا سالم تان)

# کمال کی ایک دلیل

فرمایا کدایک موفی صاحب کہتے ہے کہ ہمارے پاس تو حضرت حاتی صاحب کے کامل ہونے کی بیددلیل ہے کدان کی طرف علاء کٹرت سے رجوع ہیں اور زیادہ تر علاء کا فرقہ ہی صوفیہ کا مخالف ہوتا ہے جب علا مختقد ہیں تو پھر کون مخالف ہوگا۔ پھر حضرت والا فرقہ ہی صوفیہ کا خالف ہوتا ہے جب علا مختقد ہیں تو پھر کون مخالف ہوگا۔ پھر حضرت والا وہر وہر مشدمولا نا شاہ محدا شرف علی صاحب مدخلہ ) نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی عام مغبولیت تھی۔ بدعتی لوگ تو حضرت کو وہائی نہ بجھتے ہے اور غیر مقلد بدعتی نہ بجھتے ہے مضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہر مختص مجھے اپنے رنگ ہیں بجھتا ہے اور میں کسی حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہر مختص مجھے اپنے رنگ ہیں بجھتا ہے اور میں کسی کے دیک میں بھی ہوں۔ میری مثال پانی کی ہی ہے کہ جس رنگ کی ہوتل ہیں بھر دوای رنگ کی محملام ہونے لگتا ہے۔ (حشم الاکا بر بھیم الامت تعانوی )

# سهبل بن عبدالله كي عظمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعقوب بن لیث امیر خراسان ایک ایسی بیاری میں مبتلا ہوا کہ اطباءاس ہے مجبور ہو گئے لوگوں نے اس سے کہا کہ پہاں ایک مخض نیک لوگوں میں سے ہے اور اس کا نام مہل بن عبداللہ ہے اگر آب اس کوطلب کریں شاید وہ آب کے واسطے دعا کرے۔ امیر نے فرمایا میرے یا س لاؤجب وہ حاضر ہوا تو امیر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ کہ وہ مجھے اس بیاری سے شفا دے اس مخص نے کہا کہ میں تمبارے لئے کیوں کردعا کروں حالانکہ تم ظلم پرقائم ہو۔ بین کرامیر یعقوب نے للم سے توبہ اور رجوع کی نیت کی۔اور رعیت میں نیک خوئی کا اقر ارکیا۔قید یوں کو چھوڑ دیا اس کے بعد مہال ' نے کہا کہ اے معبود جس طرح تو نے اس کو گناہ کی ذات دکھائی اس طرح اس کو بندگی کی عزت دکھا اور جو بیاری اس کوضرر کررہی ہے اس کواس سے دور فرما۔ پس وہ امیر اس وقت اٹھ كمر ابوا\_كوياياؤل سے رى كمل كئى پرامير يعقوب نے بہت سامال سبل بر چيش كيا تاكدوه اس کو قبول کریں لیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنے شہر کی طرف واپس مجے۔ اثنا ءراہ میں کسی نے ان سے کہا کہ اگر آب مال تبول کر لیتے اور فقراء براس کو تقسیم کردیے تو بہتر ہوتا۔ اس نے زمین کی جانب دیکھا دفعہ زمین کی تنکریاں جواہرات ہوگئیں۔اس کے بعدانہوں نے لوكوں سے كہا كه جوچامو اوركياجو خفساس كيشل ديا كيا بيتووه ليعقوب بن ليك ك مال كافتاح موكا \_ لوكول في ان سے كماكر بم كومعذورد كي اورمعاف يجيئ \_

مر فی نفس کی ضرورت

" قرآنی معلومات سے علم وی مطلوب اور قابل تحصیل ہے جس سے علی زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے اور سعادت وارین حاصل ہوتی ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ علی زندگی محض اصول سے بین بنتی بلکہ جزئیات عمل ہی سے بنتی ہے جس کی بروقت تمرین اور فرینگ دی جائے اس لئے کسی مر فی تعسی کے مر فی تعسیر حضرت عباس نے ان الفاظ کی جائے اس لئے کسی مر فی تعسیر کا مرودت ہے۔ دبانی کی تغییر حضرت عباس نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے (الذی مور بی النام بصغار العلم ٹم بکبار ھا) " (جوابر عیم الاسلام)

### تين چيز دل کا تاخير نه کرو

نی کریم ملی الشعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے علی! تین چیزوں میں مجمعی تاخیر نہ کرو (۱) نماز میں جبکہ اس کا دفت آجائے۔ (۲) جناز ہ میں جبکہ وہ موجود ہو۔ (۳) رشو مرعور میں کرنکارج میں حکومتی مال کرنیا کیا کوئی شیعا سا کے "ان زیری

(۳) بیشو ہر تورت کے نکاح میں جبکہ تہمیں اس کے میل کا کوئی رشنیل جائے۔" (زندی) خدا ترسی

بیخ الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب سہار پوری قدس سرہ کے محر والے ایک وقعہ سہار پور بیں موجو وزیں تھے اس وقت حضرت نے اپ لئے مدرسہ کے مطبخ سے ایک خوراک اپنے نام جاری کروار کی می ۔ ایک طالب علم جو حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ اپنا کھانا بھی مدرسہ سے لاتے تھے ایک ون انہوں نے کہا کہ:۔ '' آپ کے شور بہ کے پیالہ بین تارزیا وہ ہوتا ہے اور میر ہے بیل کہ اور بیاس لئے کہ مدرسہ بی آپالی ناظ ہے'' معضرت نے وونوں بیالوں کو ویکھا تو واقعی حضرت شخ کے بیالہ بین تار (اوپر کا معضرت نے دونوں بیالوں کو ویکھا تو واقعی حضرت شخ کے بیالہ بین تار (اوپر کا رفن ) زیادہ تفا۔ حضرت شخ نے اس ون سے مجیشہ کے لئے اپنے نام سے کھانا مشکوانا بھر کرویا۔ البت کی کی طلبہ کا کھانا حضرت کے حساب بیں جاری رہا کرتا تھا۔ (اکا بہاتھیٰ ک

حاجي صاحب كي مقبوليت

فرمایا کر حضرت حاتی صاحب کی شاہ فضل الرجمان صاحب سلیل طریقت کے اعتبار

ہر ایت بھی تھی۔ بعض مرتبہ شاہ صاحب فرماتے کہ بھائی یہاں کوئی حاتی الم اواللہ صاحب
کا مرید ہے بھر فرماتے ہم سے تو ان کی روز خلاقات ہوتی ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم
صاحب کے بھوٹے صاجبزادہ محمد ہاشم مرحوم نے حضرت حاتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا
شاہ فضل الرحن صاحب جو بیر فرماتے ہیں کہ ہمار ہے پاس ہمار ہے بیشتیج حاتی الم اواللہ اللہ اکثر آئے تے
ہیں تو بھی بچا بھی بھینے کے پاس آتے ہیں یا روز بھینے ہی بچا کے پاس جاتے ہیں۔ اس پرحاتی
صاحب نے فرمایا کرتم بھائی یوں بی محمول بھر فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب کی عمر جب کہ 10 یا ہمال کی تھی تب ہی سے دبالی کے شیم اور سے دبالی سال کی تھی تب ہی سے دبالی کے شیم اور سے دبالی کے محمول کے شیم اور سے دبالی کا میں حالت میں رہنے موال کے شیم اور سے دبالی کے محمول کے شیم اور سے دبالی کا میں مال کی تھی تب تی سے دبالی کے شیم اور سے دبالی کا رہنے ہوا کہ متن شاہ سیال کی تھی تب تی سے دبالی کے شیم اور سے کی ایک حالت تھی (تفعی الاکار عبم الاست تھاؤی)

# شیخ عیسیٰ ہتان کی بزرگی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ شنخ عیسی متان (ہائے موز کوزیراور تائے فو قانی بلاتشدید کے ہے) ایک زائی بھورت سے ملے اور اس سے فرمایا کہ آج رات میں تیرے یاس آؤل گا۔وہ مین کرنہایت خوش ہوئی اورا پنا بناؤ سنگھار کیا چنانجے عشاء بعدوہ بزرگ اس کے یاس آئے اوراس کے گھر میں داخل ہوکر دور کعت نماز پڑھی پھروہ نکل کر چلے اس فاحشہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں كرآب يبال سے باہر جلے جارہے ہيں اس كے جواب ميں سے نے اس سے فرمايا كراللہ كے قصل وكرم عصمير المقصود حاصل بوكيا \_اوراس برايساائر ذالا كساس في اس كوا كهير ديااور بريشان كرديا۔ چنانچهوه شخ كے چيچے لگ كى ان كے ہاتھوں برتوبى اس كے بعد شخ نے فقيروں ميں سے ایک فقیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اور فرمایا کہ حلواء کا ولیمہ کرو۔ اور اس کے لئے سالن شہ خريدو- چنانچاوگوں نے ايباني كيائي رينجراس امير وکپنجي جواس عورت كا آشنا تھا چنانجياس امير نے مذاق کے طور یر دوشیشے ( بولمیں شراب کی شنخ کے یاس جھیج اور قاصدے کہا کہ شنخ ہے کہو کہ جو کھیم نے کیا ہے اس کی اطلاع ہم کو پنجی اور ہم خوش ہوئے اور بیسالن لواوراس کا سالن بناؤ۔ شیخ نے قاصد سے فر وہا کہ ہمارے پاس آنے ہیں تو نے دہر کی اوران دونوں شیشوں میں سے ا یک کولیا اور اس کو ہلایا تو اس ہے شہر بہا پھر دوسرا شیشہ لیا اس کو ہلایا تو اس ہے تھی بہا۔ قاصد مے فرمایا کہ بیٹھواور جارے ساتھ کھاؤ۔ چنانچہوہ بیٹھااورایساسائن کھایا کہاس نے ویساسالن نہ ویکھا تھا پھروا پس ہوکرامیر کواس کی خبر کی اس کے بعدوہ امیر حاضر ہوا تا کہاس کی صحت کو دیکھے۔ جب اس نے اس میں سے کھایا تو تعجب کیا اس نے شیخ سے معذرت کی اور ان کے باتھوں پر توبہ کی یشنخ رضی اللہ عنہ کی بر کت ہے اس کی تو بہ تبول ہوئی۔

#### تقاضائے فطرت

'' حقیقت بیب کرانڈ تعالی کا وجود اور اس کی پہپان دلائل کی تمان نہیں ہے بلکہ قلب کے اندرخود بخو دفطرت کہ کہ وفطرت کا کوئی بنانے والا ہے۔ انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے ایک بچا اور غیر مسلم بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوں کرتا ہے حالانکہ اس نے کسی کا لج میں نہیں پڑھا' مگر دل میں دباؤ محسوں کرتا ہے۔' (جوابر عیم الاسلام)

# يحميل ايمان كي شرط

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تشم ہے اس ذات کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے ایمان کامل نہیں ہوتا حتی کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہوجا وَل۔ (رواہ ابخاری) اخلاص وتفویکی

حضرت مولا تا بدرعالم میرشی ثم مهاجر مدنی رجمته الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ میں نے علامہ حضرت محدانورشاہ صاحب شمیری رجمۃ الله علیہ صدر مدرس (دارالعلوم دیوبند) کو میں نے تنخواہ لیتے وقت روتے دیکھا ہے۔ آنکھوں سے آنسوجاری جیں اور علامہ صاحب فرماتے جیں کہ:۔ ''ہم جی اخلاص ہوتا تو (دارالعلوم دیوبند جیس) بلا تخواہ پڑھاتے''
مدرسہ (دارالعلوم) دیوبند (کی طرف سے) حضرت شاہ صاحب کو دوسوروپ ماہوار شخواہ دیے پراصرار تعااورادھر شاہ صاحب فرماتے جیں کہ:۔ '' جی ڈیڑھ سوئی اول گا'' انہوار تخواہ نہیں لین کا بالآخر فیصلہ ہونے دوسویر ہوا۔ نصائے عن کہ:۔ '' جی ڈیڑھ سوئی اول گا''

كرامات حضرت حاجي صاحب رحمه الله

فرمایا کہ جس نے حصرت موال تا گنگوئی ہے عرض کیا کہ حصرت حاجی صاحب کی کھے کہ اسٹیں لکھنے کو میراول چاہتا ہے اگر پکھ واقعات بتلا دیجئے تو بہتر ہے حصرت گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو حصرت حاجی صاحب کو بھی اس نظر ہے و یکھائیں اگر تمہارا ول چاہتا ہے تو خیرا اگر کوئی بات یاد آجا و ہے گی تو ہدوں گا پھرایک مرتبہ جھے آ واز دی اور فرمایا کہ بھائی اس وجت ایک یاد آئی ہے لکھ کو چیائی ہی فرقر مایا کہ بھائی اب تتی ہوگی ہیں؟ جس نے مرض کیا کہ جمائی اب تتی ہوگی ہیں؟ جس نے مرض کیا کہ حضرت کنگوئی گئے دریافت فرمایا کہ بھائی اب تتی ہوگی ہیں؟ جس نے مرض کیا کہ حضرت کنگوئی ہیں۔ خوا یا کہ بس بھائی بہت کافی شخص ہوگی ہیں؟ جس نے مرض کیا کہ جسائی بہت کافی جسے میں ہوگئی ہیں اوفر مایا کہ بس بھائی بہت کافی ہے جس نے مرسل کو اور مرسلہ موال تا محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے فرمایا کہ جسے دوہ پر ہے جس پر کرامتیں تحریر تھیں مولوی جمد یکی نے لے لئے سے انہوں نے وہ کا غذ ضائع بھو سے دوہ پر ہے جس پر کرامتیں تحریر تھیں مولوی جمد یکی نے لے لئے سے انہوں نے وہ کا غذ ضائع بھو سے دوہ پر ہے جس پر کرامتیں تحریر تھیں مولوی جمد یکی نے لے لئے سے انہوں نے وہ کا غذ ضائع بھو سے دوہ پر ہے جس پر کرامتیں تحریر کے بیاں ملیں گے در صف الاکار کی موالات تھاؤی کہاں ملیں گے در صف الاکار کی موالات تھاؤی کہاں ملیں گے در صف الاکار کیے موالات تھاؤی کہاں ملیں گے در صف الاکار کیا موالات تھاؤی کا

# معرفت بارى تعالى كامدار عقل ودلائل يزهبيس

"الله تعالیٰ کی وصدانیت پردلائل تو ہم خود واقعات سے بنالیتے ہیں۔دلائل پر ضداکا وجود اور اس کی وصدانیت موقوف نہیں ہے۔ اگر دلائل پر موقوف ہوتا تو سب سے برے عارف اور خدا پرست قلفی لوگ ہوئے طالا تکہ فلفی جوعش پرست ہیں وہی خدا ہے بعید ہیں اس کے کہ معرفت باری تعالیٰ کا دار دمدار عمل اور دلائل پڑییں'۔ (جوابر عیم الاسلام) الله کا فضل اللہ کا فضل

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دوائد ہے آ دی جعفر برکی کی مال کے داستہ بر جیلتے تھے اور ماورجعفر سخاوت مع موسوف متنى اوران اندحول بس ايك بال بچدوالا تفاراوروه كهتا تغاكد الصعبود مجصالية وسيع فعنل مصروزي عطافر مااوردوسرا ناجنا مجردتفا اوراس كالل وعيال ند تے اور وہ کہنا تھا کہ اے اللہ مجمع ماور جعفر کے فتل سے روزی دے۔ چنانچدام جعفراس کے لئے جواللہ تعالی کے فضل کا طالب تھا دودرہم سمیعنے کی اور جواس کے فضل کا طالب تھااس کے واسطے دوروٹیاں اور ان کے درمیان میں ایک بھنا ہوا مرغ اور اس مرغ کے پیف میں وس اشرفیاں بیجنے تکی کیکن اس نے اس نابینا کوان اشرفیوں کی اطلاع نیدی پس بینا بینارونی اورمرغ كونا پندكرتا تعااوردوس ابیناے كہتا تھا كەبيددنول روٹيال اور مرغ لواوردونول درجم مجھے دےدوچانچووایای کرتا تھاجباس برایک مبینہ لزر گیا تو مادرجعفرنے آدی سے اوران سے کہا کہ ہمارے فضل کے طائب سے کہو کہ کیا تھے کو ہماری بخشش نے مالدار نہیں کیا۔اس نے ان سے کہا کہ ام جعفر سے کہو کہ تم نے اس کو کیا عطا کیا۔ مادر جعفر نے کہا کہ تین سواشر فیال فقیر نابینانے کہا کہ دانٹدنیں۔ بلکہ وہ میرے داسطے ہرروز دوروٹیاں اور ایک مرغ بھیجی تھی اور میں ان کواینے ساتھی کے ہاتھ دوور ہم کونے ویتا تھا میان کر ماور جعفر نے کہا کہ اس آ وی نے سے کہا اس فے اللہ تعالی کافعل طلب کیا اللہ فے اس کوالی جکدے مالدار کردیا کہ اس کا گمان ہمی نہیں کیا جاسکتا تھااور دوسرے نے میرافضل طلب کیا پس اللہ نے اس کواس جگہ ہے محروم کیا۔ جس جگہ ہے وہ مالداری جا بتا تھا تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ مالداری اور بخنا تی من جانب الله بى ساوراس فى جومقدر كرديا بوه موكرد يكاورسب تعريفيس الله بى كواسطى بيل \_

# تخمرابی ہے حفاظت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: '' بھی نے تہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی بیں، جب تک ان کا دائن تھا ہے رہو ہے، ہر کر بھی گمراہ بیس ہو سے، اللہ کی کما ب اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت'' (موطا بھکاؤی)

مبمان كااكرام

شفاء الملک علیم حاجی عبدالحسیب دریا آبادی کی آیک از کی شادی لکھنو جی ہوئی دوست برنے ہائی ہائی گربہت پھٹے حالوں بن بلائے آکرشریک ہوگئے ای دستر خوان پرجود میاں لوگ بیٹے ہوئے تھا نہیں ہوئے تا کوا بن بلائے آکرشریک ہوگئے ای دستر خوان پرجود میاں لوگ بیٹے ہوئے تھا نہیں ہوئے تا کوا رکی پیدا ہوگئی اور انہوں نے کھانے سے ہاتھ دوک لیا جوصا حب ختنا کم دوست تھے انہوں نے یہ رنگ و کھے کرشن سے ان صاحب سے اٹھ جانے کو کہا ۔ بیزیا دتی دوسر سے کی تھی اور مولانا عبد الریا ہوں ہوئی ہوئی اور مولانا عبد دریا ہاوی سے دیکھی نہی اور دوڑ کر عکیم صاحب کو بلالائے ۔ وہ آتے ہی ان بن بلائے مہمان کی طرف تخاطب ہوکر ہوئے :۔ "اضاہ یہ آپ یہاں کہاں بیٹے گئے آپ کا شار تو مہمانوں بین بیش گھر والوں میں ہے۔ چنا نچرآ پ آ ہے بیر سے ماتھ کھانا کھا ہے گا میں نے مہمانوں بین بین گھر والوں میں ہے۔ چنا نچرآ پ آ ہے بیر سے ماتھ کھانا کھا ہے گا میں نے مہمانوں بین بین گھر والوں میں ہے۔ چنا نچرآ پ آ ہے بیر سے ماتھ کھانا کھا ہے گا میں نے بھی نہیں کھر والوں میں ہے۔ چنا نچرآ پ آ ہے بیر سے ماتھ کھانا کھا ہے گا میں نے مہمانوں بین کھر والوں میں ہے۔ چنا نچرا ہوا کہ کھلایا۔ (دفیات ماجدی)

#### غيبت كااشدهونا

فر مایا که حضرت حاجی صاحب نے المعیبة الشد من الزناکی وجہ می فرمایا که زنا کا مایا کہ زنا کا مایا کہ دنا و مایا کہ دنا و مایا کے اور کبر شہوت سے اشد ہے کیونکہ فشا غیبت کا تکبر ہے جو بعد غیبت بھی باتی رہنا ہے۔ اس مختل اور کبر شہوت سے اشد ہے کو ذکیل نیس جمتا اور زانی بعد الزنا تمام عالم سے اپنے نفس کو بدتر جمتنا ہے۔ اس وقت اس کے تزویک اس سے زیاد و کوئی ذکیل و خوار نیس موتا۔ پھر فر مایا کہ میں ( نیخی پیرومر شدمولا نا اشرف علی صاحب مذفلہ ) نے معرب سے عرض کیا کہ بیا کہ بیارے تو ایسے صاحب مذفلہ ) نے معرب سے عرض کیا کہ بیاتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فر مایا کہ بھارے تو ایسے میں ۔ (همس الاکار)

# الله بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرما تاہے

ذ والنون مصری رحمہ اللہ ہے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک شاداب اور سرسبز باغ میں گزراتو میں نے سیب کے درخت کے نیچے ایک جوان کو کھڑ اہواد مکھا اور مجھے میہ ند معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھر ہاہے ہیں میں نے اس کوسلام کیا اور اس نے میرے سلام کاجواب شہ ویا چریس نے دوبارہ اس کوسلام کیااوراس نے جواب نددیا پھراس نے اپنی نماز میں اختصار کیا اور جب نمازے فارغ ہوا تو اس نے اپنی انگل سے زمین پرلکھا شعر منع اللسان من الكلام لانه الخ زبان بات كرنے سے روك دى كئى ہے كيونكہ يہ بلاكت كاسبب اور آفتول كى تصینے والی ہے۔ پس جب تو نے دنیا ہے قطع تعلق کیا ہے توا ہے رب کا ذکر کرتارہ اوراس کونہ مجول اورسب حالتوں میں اس کی تعریف کرتارہ۔ پس جب میں نے اس کو پڑھا تو دہر تک رویا مجريس في اللي اللي سي زين برلكها شعروها من كاتب الاسبيلي الخ اوركوني كاتب اليا. خہیں ہے جو برانااور نیست ونابود نہ ہولیعنی ہر کا تب نیست و تابود ہو جائے گااوروہ مدت تک باقی رے گا جس کواس کے ہاتھوں نے لکھا ہے یااس مصرع کے بیمعنی ہیں جو پچھاس کے ہاتھوں و کمنائم کوخوش کردے۔ چنانچہ جب اس جوان نے اس کو پڑھا تو ایک بخت چی ماری اور مرکبان كے بعد ميں نے جابا كراس كى جميز كروں ہي آوازدى كئى كراس حف كےمعاملد كے متولى فرشتے بی ہوں گے۔ پھرش ایک درخت کی جانب ماکل ہوا اور اس کے نیچے پچھرکعتیں پر حیس اس کے بعد میں نے اس کے مقام کی طرف و مکھا تونداس کا نشان و یکھااورنہ پھے خبر ملی پس یا کی ہے اس الله كي جواية بندول يراغي مراد كموافق احسان كرفي والا بــــ (حياة الحيوان)

### شان بيت الله

"بیت الله اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے یہی وجہ ہے کہ تن تعالیٰ نے نمی کریم کی ولا دت باسعاوت مکہ مرمہ میں فرمائی اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اسلام اور جامع و بین کی گویا بہلی دعوت مکہ مرمہ ہے تا کہ مرکز ہے دعوت بیلے اور یکسانی کے ساتھ تمام عالم میں اس کی آ واز بھیل سکے "۔ (جوابر محیم الاسلام)

# وضوكي بركت

نی کریم سلی الله علیہ کے ارشاد فرمایا" میری امت کو قیامت کے دن ال طرح بلایا جائے کا کدان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آٹار کی اوجہ سے چمک دے موں مے "(عادی) خوش خطی کا معیار

مير پنجيكش بهت خوشخط تصاور مولانا اسمعيل صاحب لكيفي من مهارت ندر كهتے تنها ايك وفعه مير پنجيكش في مولانا اساعيل شهيد سے فرمايا كرتم نے لكھنا كيوں نبيس سيكھا۔ مولانا شهيد نے ايك "جيم" (جيم" (جيم" ) خودلكھا اور ايك ان ئے لكھوا يا اور ان سے بوچھا كہ بيد كيا ہے كہا كہ" جيم" (جيم" ) اور پھرا ہے كھے كو بوچھا تو انہوں نے اس كو بھی جيم بتلا يا فرما يا كرانا ان ان كانى ہے كہا كہ" جيم" (جيم" ) اور پھرا ہوا تجھ شي آ جائے باتی فضول ہے۔ (اشرف التهيدس س)

داداجان کے جوتے

حضرت مولا نامحرتني عثاني مظلم لكمية إلى:

ایک مرتبہ حضرت والدصاحب مظلیم اور ہمارے واوار حمد اللہ کا دہلی جاتا ہوا۔ بھائی جان (مولانا ذکی کیفی مرحوم) اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ والدصاحب انہیں ساتھ لے گئے۔ فاخ پور کی مسجد میں کسی نماز کے لئے جانا ہوا۔ وہاں سے واپسی میں بھائی جان نے حضرت والدصاحب مظلیم کے جوتے اٹھا لئے گرواوا مرحوم کے جوتے نیس اٹھائے۔ واوا مرحوم نے ازراقفن ہو چھا'د کیوں بھائی ہیکیا؟ تم نے میرے جوتے کیوں نیس اٹھائے''۔ مرحوم نے ازراقفن ہو چھا'د کیوں بھائی ہیکیا؟ تم نے میرے جوتے کیوں نیس اٹھائے''۔ بھائی جان نے حضرت والدصاحب مظلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برجت جواب ویا بھائی جانی جوتے ساتھ کی میں گئے۔ (نتوش دفان میں ۔)

زيارت البي كاطريقته

"جس کوییشوق ہوکہ میں اللہ تعالی کی زیارت کروں آواس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے ہر ہر حرف پر اللہ کا دھیان جمائے اور جما کر اس کو دل میں رائح کرلے تو دنیا میں مجی جلوے تمایاں ہوں مجے اور آخرت میں مجی دیدار ہوجائے گا"۔ (جواہر مجیم الاسلام)

# الثدكي حكمت اورانساني عقل

وہب بن معبہ سے فقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک عابدتھا جواہے اس عباد تخاند میں جونہر کی جانب واقع تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھااوراس کے قریب ہی ایک دحولی تھا جو کیڑے دحویا کرتا تھا ایک سوار آیا جس کے پاس ا کی تعملی تھی اس نے اسینے کپڑے اور تھیلی نکالی اور نہر میں دھوئے اس کے بعد اس نے اسینے کپڑے سینے اوراین تھیلی بھول کیا اور چلا گیا۔ پھرایک شکاری آیا جو جال سے مجھلیوں کا شکار کرتا تھا چنانچہ اس نے وہاں تھیلی دیکھی اور اس کو لیا اور چاتیا بنا۔ اس کے بعد سوار واپس آیالیکن این تھیلی نہ یائی پس اس نے دحونی سے کہا کہ میں بہاں اپن تھیلی بحول میا ہوں۔دحوبی نے اس سے کہا کہ میں نے اس کوئیں دیکھا۔سوار نے اپنی تکوار کی تا وردحو بی کو مار ڈالا۔ جب عابد نے بیدد یکھا تو قریب تھا کہوہ فتنے میں بر جائے اور اللہ تعالیٰ کے افعال براس کو بدخلتی پیدا ہو جائے اس نے عرض کیا اے میرے اللہ ادراے میرے آقا شکاری نے تھیلی لی اور دھونی قبل کیا گیا۔ جب رات ہوئی اور عابدسویا تو خواب میں اس کی طرف وي بيجي كى كدا عابد صالحتم فتخ بن نديرٌ واورايي برورد كار كعلم بين وطل ند دواور جان رکھو کہ اس سوار نے شکاری کے باپ کو مارڈ الانتھا اور اس کا مال نے لیا تھا۔ یہ ہمیانی اس کا باب کے مال سے تھی اور اس دھونی کا نامدا ممال نیکیوں سے برتھا اور اس میں صرف ایک ہی بدی تھی اور سوار کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا تھا اور اس میں ایک نیکی کے سوااور کچھند تھا پس جب اس نے دھونی کو مارڈ الاتو دھونی کی بدی مٹادی کئی اورسوار کی نیکی رو كردى كئ\_اورتيرارب جوجا بتاب كرتاب اورجواراده كرتاب اس كاحكم كرتاب\_

جماعت كى فضيلت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہوجائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور چل کر آئے خواہ اے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ "(طبرانی)

### جواب کے مختلف جواب

فره ایا حضرت حاتی صاحب کا عجیب نداق تھا۔ کوئی بات پوچی جاتی تو بعض وقت تو جہا جواب دیتے اور بعض وقت فرمائے اس وقت طبیعت حاضر نہیں اور بعض وقت فرمائے اچھا منظر رہوکی وقت بیان ہوجاوےگا۔ حضرت میں تضنع وتکلف ذرانہ تھا اہل ظاہر میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ان کو یہ خیال مارتا ہے کہ سوال کا جواب فورانہ دیا جاوےگا تو لوگ کہیں گے ان سے رسوال حل نہ ہوا۔ کا خوف ہے اور وہاں ان یا توں کا گزر بھی نہیں (تقعی الاکار)

قرآن مجزه بھی کرامت بھی

"مرف قرآن کریم مجزوی بیل بلکہ بجزوگری ہے بینی قرآن کریم نے مجزات بنا دیے اس واسطے قرآن کریم بولک کرنے سے بڑے بڑے اکا برادلیا و پیدا ہوئے ان اولیا و کے ہاتھ پر بجزے نمایاں ہاتھ پر کرامیں طاہر ہو کی قوتر آن مرف خود ہی جزوبیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر بجزے نمایاں بھی کرتا ہے فرق انتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جوخرق عادت طاہر ہوتی ہے اسے "مجزو" کہتے ہیں اورولی کے ہاتھ پر جوخرق عادت طاہر ہوا ہے" کرامت" کہتے ہیں۔ (جوہر کی ہواساں)

## كمال ويبنداري

حضرت علامہ سیدعبد الرحمٰن کا ندھلوی کم وضل میں اخیازی حیثیت کے مالک تھے۔
حضرت ماتی احداد اللہ مہاجر کئی کے خلیفہ تھے۔ اجاع شریعت اور مشخبہات سے احتر از اور
شان تقویٰ میں بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ علامہ بچاسید امام علی نے جو پولیس میں وروغہ تھے۔
مولا نا کے مکان سے ملاکر اپنا مکان بنایا۔ تو مولا نا نے اس کل سے گذر تا مچھوڑ ویا طویل
فاصلہ طے کر کے دوسری طرف سے مجد وغیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار پرفر مایا کہ:۔'' بچا
فاصلہ طے کر کے دوسری طرف سے مجد وغیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار پرفر مایا کہ:۔'' بچا
نولیس میں دروغہ بین انہوں نے (ہوسکتا ہے) اس (مکان) کی تغیر میں رشوت کا بیسہ بھی
نولیس میں دروغہ بین انہوں نے (ہوسکتا ہے) اس (مکان) کی تغیر میں رشوت کا بیسہ بھی

اعلى صدقه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: اعلیٰ ترین صدقد بیہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے اور دوسرے مسلمان کو سکھائے۔ (سنن این ماجہ)

### عادل حكمرانون كےساتھەز مین كاسلوك

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون کوشاہ کسری کے اس انصاف کی خبر پینجی جس بروہ عملدرآ مدکرتا تھااس نے کہا کہ مجھے پینجر پہنچی ہے کہ عادل بادشاہوں کے جسموں کو ز مین گلاتی سراتی نہیں ہےاور میں نے عزم کیا ہے کہ شاہ کسریٰ کے حق میں اس کا امتحان کروں۔ چنانجے خلیفہ بذات خودشاہ کسریٰ کےشہروں کی جانب متوجہ ہوااوراس کی قبر کھولی اور بذات خوداس میں اتر ااوراس کا چیرہ کھولا۔ پس نا گاہ وہ کیا دیکھیا ہے کہ اس کا چیرہ جیک ر ہاہے اور وہ کپڑے جواس کے جسم پر ہیں اپنی تازگی پر باتی ہیں ان میں پھے بھی تغیر نہیں آیا ہے اوراس کی انگلی میں یا توت سرخ کی ایک الی انگوشی دیمھی کہاس کی نظیر یا دشاہوں کے خزانول میں نبیل تھی اور اس پر پچھوفاری میں لکھا ہوا تھا۔ پس خلیفہ مامون کوانتہا درجہ کا تعجب ہوا اور فر مایا کہ بیہ بجوی آ دمی ہے جو آ گ بوجتا تھا اور اللہ نتعالیٰ نے اس کے ا**نصاف** کو جو بیہ رعیت کے بارے میں کرتا تھا ضا لکے نہیں کیا۔ پھر مامون نے عکم دیا کہ وہ ایسے یار چہ دیبا سے چھیایا جائے جوسونے سے مرضع اور آ راستہ ہواوراس پراس کی قبر کو جیسے کہ وہ پہلے تھی کر دیااور مامون کے ساتھ ایک آیجزا خادم بھی تھا پس اس نے مامون کوغافل یا کروہ انگونمی ندکور لے لی۔ چنانچہ جب مامون کوخبر ہوئی تو اس نے اس غلام کوسوکوڑے مارے اورسندھ کی طرف نکال دیااوروه انگوخی سریٰ کی انگلی میں جیسی که پہلے تھی وو بارہ پہنا دی اور کہا کہاس خادم نے بادشاہان عجم کے سامنے مجھے رسوا کرتا جا ہا۔ حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ مامون قبرون کا کھود نے والا اور کفن چورتھا۔ پھراس نے تھم دیا کہ کسریٰ کی قبریر را تک پچھلا یا جائے بہاں تک کہ وہ اس کے بعد کھولی نہ جاسکے۔

#### رمضان اورمغفرت

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "میرے پاس جبرئیل (علیه السلام) آئے اور کہنے گئے کہ جس شخص نے رمضان کا زمانہ پایا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کر دے! میں نے کہا آ مین۔''(این حبان)

# ایک زایده کی

• فرمایا که بی صغیبه صاحبزادی مصرت گنگوی کی بالکل پچی تھیں۔حضرت حاجی صاحب ّ كنگوه يسمېمان موے اور حضرت حاجى صاحب نے ان كودورو يے ديئے۔ انہوں نے وہ رویے حضرت کے بیرول میں رکھ دیئے۔حضرت نے اٹھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے چر وروں میں رکھ دیئے۔حضرت نے فرمایا بدزاہرہ ہوں گی۔ چنانجدالی ہی ہیں۔مال اورمٹی ان کے نز دیک برابر ہے۔ (ضعن الا کابر)

## يبود نے صرف کتاب کوتھاما

'' يبود كى امت أيك علمى امت ہے ان كونؤرا قا دى گئى' كيكن انہوں نے شخصيتوں ے اجتناب کیا انبیاء غیبم السلام ہے وابنتگی کو کم کیا ان کی توجین کی ان کو تل کیا اور کہا کہ ہم بھی آ دی وہ بھی آ دی کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو انہوں نے شخصیتوں کا دامن چھوڑ دیا او محض كتاب الله كاعلم ان كے لئے خوت از فع اور استكمبار كا در بعد بن كيا بير مشكر توم ہے

اورنخوت شعارہے۔''(جوابر عیم الاسلام) مفارش کرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے جس سے کوئی قیدی قید سے چھوٹ جائے یا کس آ دی کا خون معاف ہوجائے۔ یا کس کے ساتھ معلائى كى جائے ياكسى كى تكليف رفع كى جائے۔ (رواه اللم وفي في الكير) اندازمليغ

ككته من ايك الحد في حضرت مولانا محمد اساعيل شهيدٌ عن كها كه غور كرن سن بير معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کےموافق ہوتی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی۔

مولا تا اساعیل شہید نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آگر خلاف فطرت ہونے کی یمی وجہ ہےتو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کوبھی تو ڑ ڈالو کیونکہ مال کے پہیٹ سے پیدا ہونے کے دفت دانت بھی نہتھ۔ (امثال عبرت ص۱۳)

# درود کی فضیلت

صاحب قلیونی سے ایک محض کی حکایت کرتے ہیں کاس نے سفر کیااوراس کے ہمراہ اس کاباب بھی تھاچاتا نجاس کاباب شرول میں نے کی شرمیں بیار موااور مرگیا۔ ناقل کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف دیکھاتو کیادیکھا ہول کہاس کا چہرہ اورجسم سیاہ ہوگیا ہےاوراس کا پید شدت سے پیول کیا ہے۔ پس میں نے انا لله و الا الیه راجعون پڑھا۔ پھرتھوڑی درے بعد نیندی وجه سے مجھے اونکھ آئی چنانچ میں نے ایک ایسے فض کود یکھا جونہایت ہی خوبصورت تھا۔ اوراس کے بدن سے یا کیز داورعمدہ خوشبوآتی تھی وہ مخص میرے باپ کے پاس آیااوراس کے چمرہ اور بدن برہاتھ پھیرالہ کس وہ سیابی جواس کے چرہ وغیرہ برتھی جاتی رہی اوراس برسفیدی اورنورج م آیا۔اس کے بعد میں نے تعجب کے ساتھ اس مخص سے کہا کہ اے مخص تم کون ہوکہ تمہارے واسطه الله نعالي في مير الباب براحسان كيا- انهول في فرمايا كه ش رسول الله (صلى الله علیہ وسلم ) ہوں اور تیراباب مناہوں کی کثرت کے سبب سے این نفس براسراف کرنے والا تھا کیکناس کے ساتھ وہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجنا تھا ہیں جب اس کو بیرحالت حاصل ہوئی تو میں اس کے باس آ با اور اس حالت کواس سے دور کر دیا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار مواتو سفيدى اورنوراييخ باب برد يكما اورالله تعالى كاشكر بيادا كيارادراس كى بتجريز وتكفين ميس كوشش كى اوراس کو ڈن کر دیا۔اوراس کے بعدرسول النصلی اللہ علیہ وسلم مردرود سے بھی عافل نہ جوا۔ پس اللدتعالى بمارى جانب ے آپ كوبہترين جزاءعطافرمائے۔

ایک زامده بچی

فرمایا کہ فی صفیہ صاحبز ادی حضرت گنگونی کی بالکل پی تھیں۔ حضرت حاتی صاحب میں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے وہ میں مہمان ہوئے اور حضرت حاتی صاحب نے ان کر جن وی دیے ۔ انہوں نے وہ روپ حضرت کے بیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے اٹھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے پھر پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانچہ ایس ہی انہوں نے بھر پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانچہ ایس ہی بیریں ۔ مال اور مٹی ان کے فرد کے برابر ہے۔ (ضعی الاکابر)

#### نجات كاراسته

"قرآن کریم کا کہتا ہے کہ آ ہے ایمان کومضبوط کروا بھان کوتحقیات ہیں دخل نہ دو۔ نہ مخصینوں کے تعقیبات کو نہ رنگ و ہو کے تعقیبات کو نہ زہن کے گلزوں کے تعقیبات کو اور نہ دھن اور قوم کے تعقیبات کو مرف ایک اللہ ہی پر بھروسہ کروا کی ہات کو ما تو کہ اس دور میں صرف انہی کے مانے میں نجات محصر ہے جس کا دورادر زمانہ ہوگا ای کے مانے میں نجات محصر ہے جس کا دورادر زمانہ ہوگا ای کے مانے برنجات موقوف ہوگی۔ ' (جواہر عیم الاسلام)

مسلمان كي حاجت روائي كرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان سی مسلمان بھائی کی دیوی حاجت پوری کرتا ہے جس میں سے ایک حاجت حاجت پوری کرتا ہے جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ (رواہ الفلیب)

حكم مخل

ایک مرتبدایک محف نے مجمع عام میں مولانا اساعیل شہید سے بوجھا کہ مولانا میں سے سنا ہے کہ آپ حرا مرادے ہیں۔ شاہ اساعیل شہید نے بہت متانت اور نری سے فرمایا تم سے کہ آپ کی نے خلاکہا ہے شریعت کا قاعدہ ہے:۔

المولد للفراش سومیرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود جیں الی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ فض پاؤں پر گر پڑاور کہا کہ مولانا میں نے امتحا تا ایسا کیا تھا جھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسلے ہے۔

فائدہ: اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کوجس قدر کوئی کے وہ اپنے کو اس سے بدتر جائے ہیں۔(امثال مبرہ بس ۱۱۹)

آ ل محصلی الله علیه وسلم کی شان

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقه لینا محرصلی الله علیه وسلم اور آل محمد کے ۔ لئے حلال نہیں ہے۔ (رواہ الخلیب) عالباذ كرمواكرال دنياد بندارول كود كيوكر كتية بين جانے كس چيز پريدست بين ان كوكيا حاصل ہوتا ہے كى نے كہاكى كى كى كوكوئى كيا جانے؟ فرمايا حضرت والا (پيرومرشد مولا نااشرف على صاحب رحمدالله) نے كى كى كى پريادة يا۔ ايک مرتبه حضرت حالى صاحب بانى بت كوجارہ ہے ديكھاكہ ايک خض در دنامہ غمناك پڑھرہا ہے اور اس پر براااثر ہے۔ فرمايا كيا پڑھ د ہاہے اس نے كہاجا كام كرتو كياجائے ۔ حضرت گزرتے چلے گئے۔ پھر و فض بھى پائى بت پہنچا اور خبر لى كه در دنامہ غمناك كے مصنف يمي بين بهت خفيف بوا اور حضرت سے معافى ما تلكے لكا كہ حضرت بيزى گتاخى بوئى فرمايا نہيں بھائى تونے كے كہا تھا اور حضرت سے معافى ما تلكے لكا كہ حضرت بيزى گتاخى بوئى فرمايا نہيں بھائى تونے كے كہا تھا تيرى كى كوش كيا جانوں۔ فرمايا حضرت واللہ نے تي تعالى سے تعالى پيدا ہونے كے بعد جو تفريہ وجا تا ہے اس سے لوگ تحضرت واللہ نے تي تعالى سے تعالى پيدا ہونے كے بعد جو تغیر ہو جا تا ہے در اصل بياؤگ معذور ہيں۔ (مقع دالا کار )

"سب سے زیادہ ضروری قلب کوصالے بنانا ہے اس کے لئے شریعت نے ذکر اللہ کا استہ تجویز کیا ہے کہ یاد خداوئدی ہمہ وفت تنہارے سامنے رہے جتنا خداکی یاد تنہارے سامنے ہوگی اتناہی خوف خداول میں بیٹے گا اتناہی آ دی جرائم سے بیخے کی کوشش کرے گا اورا کر ذکر کے بجائے جتنی بھی خفلت بیدا ہوگی اتناہی معاصی اور گنا ہول کی کثرت ہوگی۔ اورا کر ذکر کے بجائے جتنی بھی خفلت بیدا ہوگی اتناہی معاصی اور گنا ہول کی کثرت ہوگی۔ اس لئے بنیادی چیز بتلائی گئی کہ ہوالا بلہ کو الله تطعن القلوب کے " (جوابر کیم الله اسلام)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و قرمایا: مسلمانو!اینے گھروں میں نماز پڑھا کرواور ان کومقبرے نه بناؤ۔ (رواوابخاری وسلم)

فائدہ: اس ہے مراد فلی نماز ہے۔ کیونکہ فرض نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا حکم قرآن واحادیث میں بار باراور واضح طور پرآیا ہے۔

### گناہوں کا جھڑنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسلمان بندہ الله کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے بیسیتے جھڑر ہے ہیں۔" (احمیہ مکلؤة)

ملاكت سينجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک خص امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گر دا۔ پس
اس نے دیکھا کہ امام صاحب اوگوں کو دعظ فرمارہ ہیں چنانچہ وہ خص بھی ہیٹھ گیا تا کہ پچھ
سنامام صاحب نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی خص اپنی قضا حاجت کا ادادہ کر ہے واس
کوچاہئے کہ اپنا ہاتھ اپنی ناک پرد کھ لے۔ ناقل کہتا ہے کہ پس اس نے اس مسئلہ کو یاد کر لیا۔
پھر وہاں سے چلا گیا ایک دن وہ داستہ پال رہا تھا کہ دفعتاً اس کو پیشاب کی ضرورت ہوئی
چنانچہ اس نے ایک جگہ دیکھی اور اس میں داخل ہوا تا کہ اس میں اپنی حاجت پوری کر سے
پس اس کو امام صاحب کا مسئلہ یاد آگیا۔ اور اس نے اپناہاتھ اپنی ناک پرد کھ لیا اور اس مقام
میں اس آدمی کا ایک دشمن تھا اس دشمن نے چاہا کہ اس کو تیر سے مار سے تا کہ اس کو ہلاک کر
دے پھر اس میں اس کوشک ہوا اور کہا ممکن ہے کہ وہ نہ ہوا در اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔
اس خیال سے وہ تھہر گیا اور اس میں خور کرنے لگا پس اس وجہ سے کہ اس نے اپناہا تھا ہی 
ناک پرد کھا تھا وہ دشمن اس کو نہ پیچان سکا۔ اس کے بعد وہ والیس گیا اور اس سے پچھ نہ کہا۔
اور وہ مسئلہ ہلاکت سے اس کی نجات کا سب ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ذكرالله كانفع

حضرت عالمی صاحب سے کی نے بوجھا کہ حضرت میں اللہ کانام لیتا ہوں محر ہے کہ فض نہیں ہوتا حضرت نے مایا کہ یہ تھوڑ انفع ہے کہنام لیتے ہو یہ بہارانام لینا بھی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو۔

گفت آل اللہ تو لیک ماست ویں نیاز وسوز وردت پیک ماست پس دنیا میں تو بید ماست کہنام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر تبول رضا مرحمت فرما کیں گے۔(امثال مرحمت کہنام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر تبول رضا مرحمت فرما کیں گے۔(امثال مرحمت اول)

'' جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے نیچے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیے معبود ہے اور ایک ہی کرتا دھرتا ہے میں ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک ہی کرتا دھرتا ہے میں انبیائے کرام میں مالسلام بھی تعلیم دیتے تھے''۔ (جواہر کیم الاسلام)

#### عجيب دُعا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے وہب تے فرمایا کہ وہ کتی کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ وہب نے جواب دیا کہ ایک سوچار۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یاان ہیں سے پھر کتابیں اٹھالی سیس ۔ وہب نے کہا کہ ہاں ان ہیں سے پھر کتابیں بڑھی ہیں اخبول نے کتی کتابیں بڑھی ہیں اخبول نے جواب دیا کہ جو باقی رہ گئی تھیں ان سب کوش نے پڑھا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کیاتم نے ان کتابوں ہیں کوئی الی وعا بھی پائی ہے جورٹ اور تکلیف ہیں نفع دے۔ وہب نے کہا کہ ہاں ہیں نفا اور کافی شافی وہب نے کہا کہ ہاں ہیں نفال سے ان کتابوں ہیں کوئی الی وعا بھی پائی ہے جورٹ اور تکلیف ہیں نفع دے۔ پائی ہواں ہیں ان سب کوش نے پڑھا ہور کافی شافی وہب نے کہا کہ ہاں ہیں نفال ہیں ان سال کے لئے جس کی شیت پاک ہو دعا نافع اور کافی شافی والی کہ نے کہا کہ ہاں ہیں نفال ہیں شافی دیان جانوں ہیں ان میں ان میں ان میں ہوجود ہواں کرنے وہاں کرنے وہاں کی خرواں میں میں ان کے جانوں ہیں کو جانوں ہیں ہوجود ہواں کہ ہیں اور تیرے واسط ہم خوا ہو اور تیرے اور جواب موجود ہواں اس کو آن ایا کہ ہیں نے بیٹک بید عافواب میں پائی ہوا دبار ہااس کو آن دایا کہ ہیں نے بیٹک بید عافواب میں پائی ہوا دبار ہااس کو آنیاں نہیں اس دعا کی حسن وخولی کے برابر کسی دعا کو خیال نہیں کرتا ہوں۔ ۔ وہب آن وٹولی کے برابر کسی دعا کو خیال نہیں کرتا ہوں۔ ۔ وہب آن وٹولی کے برابر کسی دعا کو خیال نہیں کرتا ہوں۔ ۔

#### سب سے پہلاحیاب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: "قیامت کے دوز بندے سے سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے ،اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہوئی عوں گے اورا گروہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ "(الطبر انی فی الاوسلا)

# صبروتو کل کے مینار

لا ہور کی زندگی کے ابتدائی ایام میں گرمی کے موسم میں معزمت مولانا احمد علی لا ہوری یمار ہو گئے 'ڈاکٹر کولا یا گیا تو اس نے گھر کے اثاثے کا جائز جولیا تو چندمٹی کے برتن یائے اور وہ بھی خالی تھے۔ تہبندا ویراوڑ ھے لیٹے ہوئے ہیں۔

مكان كى تكى كاوند سے فيق أنفس كاعار ضدائ تى ہوگيا ہے ڈاكٹر صاحب معائد كرنے كے بعد الم آئے اور كہا كہ: "استے جيدعالم اوران كے كھركى بيرحالت ہوش كريں فورامكان پہلے تبديل كريں " ايك بيرحالت تحقى اورا يك ايبا وفت بھى آيا كہ مع الل وعيال تيرہ بار مكہ معظم اور مدينہ منورہ كوتشريف بيات منورہ كوتشريف ليف لے ميك ۔ ايك وفعہ واله س آكر فرمايا كہ: "اس دفعہ فو بخرار روپير مرف ہوا ہا اورعز بن حبيب اللہ (صاحبز اورم موم) كى خاطر دارى اور تو اضع اس كے علاوہ ہے " است مي ميات ميركرتا ہے تو كل اختيار كرتے ہوئے مبركرتا ہے تو كاراللہ ساتھ ہوجاتا ہے۔ (خدام الدين)

### حضرت كى تعليمات

فرمایا که حضرت رحمدالله کامعمول تھا کہ جب ساتھ میں کھانے کے لئے جیٹھتے ہے تو اخیر تک کھاتے رہتے تھے اور کھاتے تھے اور ول سے کم حضرات ہزرگان دین کیا کرتے میں کہانہیں کرتے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جوفض کس کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لا و بے تو ضرور کھانا جا ہے۔ اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ (حسم الاکابر)

نصاري نصرف شخصيات كولازم يكرا

"الساری کی امت میملی امت ہے اس کو خلے ذیادہ جیس دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ جیس جین ہیں۔ انجیل میں احکام زیادہ جیس جین جین بین جین ہیں آئی الحقیقت تصوف کی کتاب ہے اس میں تزکیر نفوس کی طرف توجہ دلوائی مقام کئی ہے۔ انہوں نے شخصیتوں کو اتنا پکڑا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر شخصیتوں کو اللہ کا قائم مقام بنا دیا اس درجہ شخصیتوں کا دامن پکڑا کہ پھر جھکتے جھکتے ذات نفس پیدا ہوگئی اور شرک میں مرفقار ہوگئی۔ "(جابر عیم الاسلام)

#### اذان کے بعد مسجد سے نکلنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جو مخص اذان کے وقت مسجد ہیں ہو، پھر بغیر کسی ضرورت کے دہاں سے اس طرح چلاجائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہوتو وہ منافق ہے۔' (این مجہ)

#### نصرت خداوندي

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جارآ دمیوں بر کڑی نے جالا تنا۔ آنخصرت صلی الله عليه وسلم يرجب كه آب حضرت ابو بكررضي الله عنه كے ساتھ غار بيس بنے اور عبداللہ بن انیس رضی الله عنه پر جب که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کوبعض مشرکین کے آل کے واسطے بھیجا تھا۔ جنانچہ عبداللہ نے ان کوئل کیا اس کے بعد کفار نے ان کو پایا کس وہ غار میں تھس کئے اور کڑی نے ان ہر جالاتن ویا اس وجہ سے کفار نے ان کو نہ دیکھا اور زید بن العابدين على بن حسين رضي الله عنه يرجس وقت كه حضرت زيدٌ منظير كم الآاج مين سولي دیئے گئے اورسولی دیے ہوئے جاربرس قائم اورتھبرے رہے۔اور جب ان کے چبرہ کوغیر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے تھے تو نگڑی قبلہ کی طرف تھوم جاتی تھی۔ پھر کفار نے ان کوسولی ہے اتارااوران کے جسم کوجلایا۔ (خداوند تعالی ان ہے راضی ہو) اور حضرت زیدے بہت ے لوگوں نے بیعت کی تھی۔اور کو فیول کی ایک جماعت ان سے کہتی تھی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی الله عنبما ہے ہری ہوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں ہیں حضرت زید ؓ نے اس ہے انکار کیا۔اس کے بعد اہل کوفہ نے کہا کہ اب ہم تم کوچھوڑ تے ہیں ای وجہ سے اس جماعت کا نام را فضہ اور روافض رکھا تکیا ہے اور حصرت زیڈنے والی عراق عمر وتقفی ہے جو حجاج بن پوسف کا بھنیجا تھا جنگ کی تھی ہیں عمر وثقفی زید " پرفتحیاب ہو گیا تھا اس لئے اس نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ندکور ہو چکا ہے اور زیڈ کاظہور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ ہیں ہوا تھا ولیکن جماعت زید بدلینی پیروان زید کہتے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دوست رکھتے ہیں۔ اور جو محض ان حضرات ہے تیموا کرتا ہے ہم اس سے بری ہوتے ہیں پھر وہ لوگ حضرت زید کے ساتھ نکلے۔اس وجہ ہے وہ لوگ زید یہ کہے جاتے ہیں۔اور حضرت داؤد علیہ السلام برہمی کمڑی نے جالا تناتھا جبکہ ان کو جالوت نے تلاش کیا تھا۔

# بزرگول کی مختلف شانیں

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی جب تھاند بھون میں رہتے تھے ایک ہمان حضرت کی خدمت میں دعا کرائے آیا کرتے تھے کہ جھے پرایک فخص نے جائیداد کے معاملہ میں بڑاظلم کررکھا ہے۔ حضرت دعا فرماد ہے ایک بارآ کر کہنے لگا کہ اب آواس نے حدی کردی اور جائیداد فصب کرنے کو ہے۔

حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بھائی صرکراس نے کہا بہت اچھا دفعۃ حافظ محد ضامن صاحب بعجرہ بیں سے نکل آئے اوراس پٹھان سے فرمایا: "ہرگز صبر مت کرنا جا دُنائش کرواور ہم دعا کریں گئے ' اور حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ: آپ قوصا برشا کر تھے سب چھوڈ کر بیٹھ دعا کریں گئے' اور حضرت حاجی سا کراسیاب معاش کو چھوڈ دے گا تو جب حاجت ستاو کی بیجموٹی کو ای دے اس میں تو ای وائی دے موٹی میں کرایا کرتے۔ (تصریحان کی شری ادام) کو فیق فی کرکی نعمت

حضرت تھانویؒ نے فر مایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی خادم اس قتم کی شکایت کرتا تو فر ماتے کہ خود ذکر کی تو نیتی ہونا کیا تھوڑی فعت ہے جود دسرے ٹمرات کی خواہش کرتے ہواورا کٹر ایسے موقعوں پر پیشعر پڑھا کرتے تھے۔

یابم اور ایانیابم جُنتِو کے میکنم ماصل آید یانیاید آرزد کے میکنم علی اور ایانیابم جُنتِو کے میکنم علی اور ایانیابی کی جائے اور ایانیابی کی وسعت قانون خداوندی کی وسعت

"سلطین دنیا کا قانون بدنول پرعا کدموتا ہے اس لئے کہ بدن تک بی ان کی رسائی سے کی دو اتف ہوائی کی دو اتف ہوائی کا ایک جود اول کی کھٹک ہے ہی واقف ہوائی کا قانون تو داول پر بھی عاکد ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی رسائی دل کی ہر حرکت تک ہے لہذا دیائے ہم پر بیضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بدفکری بھی نہ کریں خیالات قاسدہ بھی نہ لا کیں وسائی ہوتے ہو تا کہ اس کی درائی ہی نہ کریں خیالات قاسدہ بھی نہ لا کیں وسائی ہوتے ہوتے کر نہ لا کیں '۔ (جوابر کیم الاسلام)

#### صدقه

نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: "مسلمان کا صدقه اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بجیبراور فخر (کی بیاریوں) کو ذاک کرتا ہے۔" (طبر ان) مومن اور کا فرکی نیکی کا فرق

صاحب قلیولی روایت کرتے ہیں کہ چوتھے آسان میں دوفر شنے باہم طےایک نے دوسرے سے کہا کہ کہاں جاتے ہواس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے اور وہ یہ ہے کہ فلال شہر میں ایک میبودی آ دی ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ سمیا ہے اور اس نے چھلی کی خواہش کی ہے لیکن دریا ہیں مجھلی نہ یائی گئی۔ پس مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ دریا کی جانب محیلیاں ہا تک دوں تا کہ لوگ ان میں ہے ایک مجھلی یہودی کے لئے شکار کر لیں۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس میمودی نے کوئی بھی نیکی ایس نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کابدلہ دنیا بی میں اس کونہ دے دیا ہو۔اب صرف آیک نیکی باتی رہ گئی ہے پس اللہ تعالیٰ نے ماہا کداس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچادے تا کہ وہ دنیا ہے ایسے حال میں نکلے کہ اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہو۔اس کے بعد دوس نے شتہ نے کہا کہ میر ہے رہ نے مجھے بھی ایک عجیب کام کے لئے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ فلال شہر میں ایک ایسامر دصالح ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالٰی نے دنیا ہی جس اس کا بدلہ اس کو یورا کر دیا۔ اوراب اس کی وفات کا ونت قریب آ میا ہے اور اس نے روغن زینون کی خواہش کی ہے اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہےاور مجھے میرے بروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں روغن کوگرا دوں یہاں تک کہوہ اس کو جانے اور اس کا ول مطلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اس کناہ کو بھی مٹا دے جی کہ وہ الله تعالیٰ ہے ایسے حال میں ملے کہ اس کے ذمہ ہرگز کوئی گناہ نہ ہو چھڑ بن کعب ہے فرمایا كەللەتغالى كے تولىن يعمل منقال ذر قالآبدكي معنے بيں يعنى جب كافر ذرهاور چیونٹی برابر ٹیکی کرتا ہے تو اس کا ٹو اب دنیا ہی میں دکھے لیتا ہے اورموس جب ذرہ برابر برائی كرتا ہے تو آخرت سے بہلے دنیای میں اس كى جزاد كھے ليتا ہے۔

#### مثالى انتاع سنت

#### أيك خط

فرمایا که حضرت حاتی صاحب کے پال ایک خطآ یا جس بیل حضرت کو کھاتھارب المشر قین و رب المغر بین کی مخص سے وہ خط پڑھائیں کیا ماریے نئی کے براحال ہوہ وجا تا تھائیکن حضرت ایسے متین ہے کہذراہنی بیس آئی دو تین دفعہ بیاتی فرمایا کہ تا ہم الہی کیا بری چیز ہے۔ (ضعی الاکابر) حضور عالم کی برشخصیت

"سرکار دوعالم فخرینی آ دم رسول التقلین معزت میرمصطفی کی سیرت مقدسه اپنی فاہری و باطنی وسعقوں اور پنسیا ئیوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نہیں وہ کی شخص داحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک کمل دستور حیات ہے جوں جوں زماند ترتی کرتا ہوا چلا جائے گاای حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گئ" (جونبر بھیم الاسلام) کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گئ" (جونبر بھیم الاسلام)

نی کر؟ صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فرمایا: بنده اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کی حالت میں ہو۔'' (مسلم) عالم كااكرام

ودی و سیس روایت کی گئے ہے کہ حصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالموں میں سے ایک عالم قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ اللہ تعالی اللہ علیہ علی اللہ تعالی اللہ تعالی حالے گا کی اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے جرئیل اس کا ہاتھ پھڑ واوراس کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ چنا نچہ جبر کہ آپ حوض کو رُکے کنارے تشریف فرما جبر کہ آپ حوض کو رُکے کنارے تشریف فرما ہوں گے اوراکو کو آب بخوروں سے پانی پلاتے ہوں گے اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اوراک عالم کواپنے چلوے پانی پلائی سے ۔ پس لوگ عوض کریں گے کہ یارسول اللہ آپ اوراک و فل وف سے پانی پلاتے جی اوراک و فیاش نے اور کہ کہ اس کی وجہ یہ ہوگا وہ آپ فرمائی و پلاتے جی اوراک و فیاش تجارت کے ساتھ مشغول تھا ور سیم مشغول تھا ور سیم مشغول تھا ور سیم مشغول تھا ہوں کو کہ اس کو پکارے گا کہ اس کو پکارے گا کہ اس کو پکارے جملہ دوستوں میں سے ایک دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کم گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کم گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کم گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کم گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں وہ اس کی طرف اٹھالیا جائے گا۔ واللہ اعلی دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کم گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں وہ اس کی طرف اٹھالیا جائے گا۔ واللہ اعلی ۔

### اندازتبلغ

ابتداء میں جب حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور شیخ حسام اللہ بین صاحب کا تعلق بردھا تو وہ شیخ صاحب کو نماز کی ادائیگی میں مداومت کی تلقین کرنے کے اور پھر جب شیخ صاحب کی عادت میں پچھ تغیر نظر ندآیا تو بیاس تک بردھا کہ جیل کی رفاقت میں ایک دن شیخ صاحب کے سامنے بیٹے ہوئے اپنی ٹو پی سرے اتاری اور شیخ صاحب کے سامنے بیٹے ہوئے اپنی ٹو پی سرے اتاری اور شیخ صاحب کے سامنے بیٹے ہوئے اپنی ٹو پی سرے اتاری اور شیخ صاحب کے سامنے بیٹے ہوئے اپنی ٹو پی سرے اتاری اور شیخ صاحب کے ایک بینے کی ایک بینے کی ایک بینے کی بینے کی بینے کے ایک بینے کی بینے کے ایک بینے کی بینے کے بینے کے ایک بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کی بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کی بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کی بینے کے بینے کی بینے کی بینے کے بینے کی کے بینے کی کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کی کے بینے کی کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے کے بینے ک

'' حسام! بیٹو لی کسی بڑے ہے ہے بڑے فرعون اور نمرود کے بیروں پر بھی نہیں پڑسکتی۔ میری تم سے صرف یہی التجاہے کداس ٹو پی کی شرم رکھالواور پنج وقتہ نماز کی اوا لیکی میں سستی اور کا بلی نہ کیا کرو''۔(ماہنامہ تبسر وامیر شریعت)

# صاحب حال بزرگ

فرمایا کہ: ایک مرتبہ حیدر آباد کے وزیر حاضر خدمت ہوئے قرمایا نکالولوگوں نے عرض
کیا کہ حضرت وزیر بین فرمایا ادے بیل کیا کروں۔ وزیر بین تو کیا میری تخواہ مقرر ہے۔ ان
کے یہاں سے پھڑا ہے دات تک تھہر نے کی اجازت دی۔ وزیر نے برانہیں مانا بلکہ لوگوں
نے کہا صاحب تھہر جائے جواب دیا کہ بزرگوں کی تھم عدوئی کرنی مناسب نہیں اور چلے گئے
ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والوں کے ساتھ ذرا تو اخلاق سے پیش آیا سیجئے۔
فرمایا ایک ایک آدی کے ساتھ سوسو شیطان ہوتے ہیں بی اس وجہ سال کو ذکائنا ہوں۔ پھر حضرت والا (سیدنا و مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللہ) صاحب ملفوظ نے فرمایا کہ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی ہیں بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی ہیں بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی ہیں بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ایک اللہ کا ترجمہ ہندی ہیں بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کی انہمیت

"ونیا کے بہت سام سلفات (مثلاً کاشتکار تا جراور سیاسی اور حکومت کا آدی) کودوی ہے کہ دنیا کوجم نے سنعال رکھا ہے کی حق تعالی فر ماتے ہیں کہتم سارے علط کہتے ہود نیا کوسنعا لنے والا تو جمارا نام لینے والا ہے۔ جو جماری یاویس مصروف ہے اس نے دنیا کوسنعال رکھا ہے نہ کہ تا جز کاشتکار میں دارور سیاسی آدی۔ ہم نے اور جمارے نام لینے والول نے سنعال رکھا ہے '۔ (جمابر عیم الاسلام)

فضيلت کی دو چیزیں

نی کریم سلی الله علیہ وقلم نے ارشاد فرمایا: "اگر لوگول کو یہ معلوم ہوجائے کہ افران میں اور پہلی صف میں (پہنچ کرنماز پڑھے میں) کیا فضیلت ہے، پھر (بیہ بات طے کرنے کے لئے کہ کون افران دے اور کون ہیں صف میں کھڑا ہو) قرعا ندازی سے سواکوئی راستہ نہ ہوتو وہ ضر ور قرعا ندازی کریں اور اگرانہیں بیتہ چل جائے کہ اول وقت نماز پڑھے میں کیا تو اب ہے تو دہ اس میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کریں ، اور اگرانہیں معلوم ہوجائے کہ عشاء اور میں کی جماعت میں کیا فوائد جیں تو وہ ان دونوں جماعتوں میں ضرور ہوجائے کہ عشاء اور میں کی جماعت میں کیا فوائد جیں تو وہ ان دونوں جماعتوں میں ضرور کہ بہنچیں خواہ انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ (بخاری مسلم ، الترخیب والتر ہیں)

## حضرت جيلاني رحمهاللدكي ايك كرامت

ماحب قلیونی سے دوایت ہے کہ میر سے مردادعبدالقادر جیانی رحمہ الفد کری پر بیٹے کہ اوگوں کو وعظ سارہ ہے کہ کا دھر سے اڑتی ہوئی ایک چیل گرری اور وہ چلائی۔ جس حالت شوق میں حاصر بن شھان کوائی نے پر بیٹان کیا اور تشویش میں ڈال دیا۔ (بید کھیکر) حضرت شخے نے فرہایا کہ اسے ہوااس کا سرلے پس اس کا سرایک طرف اور اس کا بدان دوسری طرف اڑگیا۔ اس کے بعد حضرت شخ کری سے اثر آئے اور چیل کے سراور بدن کوا پے ہاتھ میں لیا اور فرہایا کہ ہم الشدار میں افریع ہے پس وہ ذکرہ ہوکر اڑگی۔ اور لوگ شخ رحمہ الله الرحن الرجیم ۔ پس وہ ذکرہ ہوکر اڑگی۔ اور لوگ شخ رحمہ الله کی کرامت کود کھتے دہے۔ اور ہم نے ان کی برکتوں سے نفع اٹھ ایا اور اسی بنی وہ حکا بت ہے جو قبیل مروزی سے مروی ہو وہ یہ کہ کہ اس کے انہوں نے نصف در ہم کا گوشت فریعا پس چیل ان کے ہاتھ سے وہ گوشت ہے گئی اس کے بعد وہ برزگ سمجہ میں آگے اور اس میں نماز پڑھی پھر جب اپنے گھر پلے تو ان کی بی بی نے بعد وہ برزگ سمجہ میں آگے اور اس میں نماز پڑھی پھر جب اپنے گھر پلے تو ان کی بی بی نے گوشت بیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیادشت کہاں سے گراچنا نے بی نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر کے وہ برای کے اور اس میں نماز پڑھی کھر جب اپنے گھر نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر نے ان کے اور اس میں نماز پڑھی کھر جب اپنے گھر نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر نے اس کو نہائیا پس شیک کے اور وہ چیلیں اگر رہی تھیں ہے گوشت ان کے درمیان سے گراچنا نے بی نی نے اس کو نہائیا پس شیک کے اور وہ چیلیں گار رہی تھیں ہے گور کے ان سے کہا کہ اس کا تھرا کی بی ان کے ایک کوری کیا گیا ہی ہوں گیا تھا۔

## محقق كي نظر

حضرت حاجی صاحب کی خدمت ہیں ایک شخص آئے عرض کیا کہ بہت روز ہے ہیں بیار ہوں۔ خت قاتی ہے کہ حرم ہیں نماز نصیب نہیں ہوتی۔ صحت کی دعافر ماد ہے ۔ حضرة نے دعا کردی۔ ان کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ عارف کواس کا بھی رنج نہیں ہوتا کہ بیاری کی وجہ ہے حرم ہیں نماز نصیب نہیں ہوئی کیونکہ مقصود تو رضا ہے اس کے مختلف طریق ہیں جیسا کہ بیطریق ہے کہ حرم ہیں بھاعت سے نماز پڑھیں۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ بیار ہو جا کہ بیار ہو جا کہ بیاری پر مبر کریں مبر سے بھی وہی بات حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہو تا کہ ایک نہیں ہے حاصل ہو تا کہ کی دی بھی دونی بات حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہو تا کہ کی دونے کی دونے کی دونے ہیں ہو حاصل ہو تا کہ ایک نہیں ہے دی ہونی ہونے کو رہے کو رہے کو رہے کو رہے کو رہے تھو قلے۔ (تھیں الاکار)

## قرآن روح زندگی

### رشته دار کوصد قه دینا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: "مسکین پرصدقد کرنے میں صدقد کا تواب ہے ادر کا در ایک صدقد کا اور ا ہے ادر کسی رشند دار پرصدقد کرنے میں دو تو اب ہیں ، ایک صدقد کا اور ایک صلد حی کا۔ "(نسائی) دا رضی کی تو را نہیت

شہر فانپور شلع رحیم یار فان میں ایک مرجہ جلسہ ہوا وہاں سے حضرت شیخ النفسیر مولا نا احمد علی انا ہوری فور پور میں تقریر کے لئے روانہ ہوئے۔ احمد پورشرقیہ میں حضرت شیخ النفیر مولا نا دوست جرقر لیگی کی کو دھی سرمبارک رکھ کرسو گئے ۔ فیند آ رہی تھی ای دوران مولا نا دوست جرقر لیگی نے دریافت کیا کہ:۔ ' حضرت رلیٹی مبارک قبضہ سے ذیادہ کیوں ہے؟'' حضرت مولا نااحم علی کے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا:'' ان بالوں میں میرے میر طریقت کے ہاتھ دلگ بچے جی جمعے شرم محسوس ہوتی ہے کہ شی ان پرقیخی کا استعمال کروں'' طریقت کے ہاتھ دلگ بچے جی جمعے شرم محسوس ہوتی ہے کہ شی ان پرقیخی کا استعمال کروں'' آپ نے مزید فرمایا: قربیں کرتے اپنی کھیوں کی تدرنیوں کرتے اپنی کھیوں کی تدرنیوں کرتے اپنی کھیوں کی حفاظت نہیں کرتے اپنی کھیوں کی حفاظت نہیں کرتے اپنی کھیوں کی حفاظت نہیں کرتے اپنی کھیوں کی در تیا مت کون مطلع ہوگی جب کے اوالے سنت کا جرمیں چرے پرفورانیت نظرا آپنگی۔ (خدام الدین)

الله تعالیٰ ہرجگہ موجود ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کدایک محض المام الحریث کے پاس حاضر ہوااوران ہے کہا کہ جمی پر ہزارا اثر فیاں قرض ہیں وہ امام موصوف کے پاس بیٹے گیا اس کے بعد کی نے امام ہے ہوچھا کہ کیا باری تعالی عزوج ال کے واسطے جہت ہے۔ امام نے فر مایا کداللہ جل ثانہ جہت اور سمت ہے بالاتر ہے۔ پس لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے امام نے فر مایا کہ آئے خضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا بی قول کہ جمیعے یونس بن می پر فضیلت ندود لوگوں نے امام ہے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پس امام نے فر مایا کہ بی حصری میں میں میں میں میں اور جن سے وہ اپنا کہ میں میں میں اور اس کے احد امام نے فر مایا کہ کہا کہ آگا تھا میں ہوئی کی اور اس کے احد امام نے معلوں کا انتظام اپ فر مرارا اثر فیاں دوجمن سے وہ اپنا کہا کہ آگا تھا میں ہوئی کی اور اس نے آئی خضرت صلی اللہ علیہ والد تھا ہی کہ کہ تھے کہ وہ کہ کہ تھے کہ بیٹ میں اور ور یا بوجو واس قرب کے تخضرت صلی اللہ علیہ بالصواب نے جبکہ وہ وہ کہ وجود ہو وہ اقرب من حیل الورید و اللہ اعلیہ بالصواب۔

حضرت حاجي صاحب رحمه الله كافيض

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے مولانا شاہ صاحب کی نسبت فرمایا کہ میری موجودگی میں ہندوستان کے زمانہ میں توان کی چندال شہرت رقعی پھر حضرت والا (صاحب المفوظ) نے فرمایا کہ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت حاجی صاحب ان کو ہڑ ہے لوگوں میں نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ حضرت حاجی صاحب کو ان سے محبت تھی پھر فرمایا کہ شاہ صاحب کی طرف علماء کا ہالکل رجوع نہ تھا بلکہ و نیا دارا درا مراء کا کثر ت سے رجوع تھا۔ ان پراستغراق کی حالت رہتی تھی تھیا ہو گئیں بھی کم فرماتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کی جانب علماء کی حالت رہتی تھی تھیا۔ حضرت حاجی صاحب سے فیوش و برکات بہت بھیلے ہڑے ہوئے سے احمد صاحب کی جانب علماء احمد صاحب کے تھے۔ حضرت حاجی صاحب سے فیوش و برکات بہت بھیلے ہڑے ہوئے ہوئے ہوئے اسے علماء آ کیکے خادم سے محققدا در کمال کے دل سے قائل تھے۔ (تقص الاکابر)

## حیوانوں کی دعوت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہان کواجازت دی جانے کہ وہ تمام حیوانوں کی ایک دن دعوت کریں۔ چنانچان کواجازت دی گئی اس کے بعد انہوں نے مدت دراز تک کھانا جمع کیا پھر انہوں نے ایفائے وعدہ کا سوال کیا۔ پس اللہ نے اس کو قبول کیا۔ چنانچہ دریا ہے ایک چھلی نگل اور سب کھانا کھا گئی پھر اس چھلی نے حضرت سلیمان ہے کہا کہ اے سلیمان میرے لئے پچھاور مشکواؤ کیونکہ بیس آ سودہ خبیں ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس سے فر مایا کہ میرے لئے پچھاور مشکواؤ کیونکہ بیس ہوادر کیا کہ میرا ہر روز کی روز کی اس کا تین گونہ ہے۔ ہم ہر روز تیرارز ق اس کی مشل ہے۔ پس چھلی نے کہا کہ میرا ہر روز کی روز کی اس کا تین گونہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن بیس سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں میں بھوگی رہوں گی ۔ کاش تم میری وعوت نہ کرتے ۔ پس اے بھائی اللہ تعالیٰ کی کمال فتدرت اور اس کے فضل کی وسعت کو دیکھو کیونکہ حضرت سیدنا سلیماتی باوجود اپنی قوت سلطنت اپنے ملک کے ایک جاندار کی روز بی سے عاجز رہے۔ واللہ جل وعلا۔

بے لوث خادم ملت

فروری ١٩٥٥ء کا واقعہ ہے کے تصیل غازی آباد میں ایک جلسہ تھا حضرت شیخ مدتی وہاں تشریف لے لئے تھے دبلی کے ایک معاحب نے عرض کیا:۔" حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دبلی تشریف لے چلئے" حضرت شیخ الاسلام مدتی نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ:۔" صدر جمہوریہ ہند کے پاس چلنا ہے" حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدتی نے فرمایا!" مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاوی وہ بادشاہ میں فقیر میراان کا کیا جوڑا ہو وہ بہلے سے داجندر پرشاؤیس ہیں اب قو وہ بادشاہ ہیں"

فائدہ: حضرت شیخ الاسلام نے آزادی ہند میں بھر پور حصہ لیا تھااوراس سلسلہ میں اپنوں کی بھی خالفتیں برداشت کی تھیں کیکن جب ہندوستان آزاد ہواتو آپ نے کہ عافیت میں جیٹے کرمسلمانوں کی خدمت اور دین اسلام کی حفاظت و تبلیخ کاعظیم کام شروع فرمادیا۔ یہاں تک کہ حکومت ہند کی طرف سے جو خطاب آپ کو ملاوہ بھی آپ نے یہ کہ کرواپس فرمادیا کہ:۔''یہ ان کے اکابر کے مسلک اور شیوہ کے خلاف ہے' (حکایات اسلاف)

### ا پناشعر باعث موت بنا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالطیب منتی (صاحب دیوان مشہور) باد فارس سے بغدادی طرف دوانعام کے کروائی آ رہاتھا جوشاہ عضدالدول نے اس کوعطا کیا تھا۔ اوراس کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت تھی اثنائے راہ ہیں منتی پرڈاکوؤں نے تملہ کیا چنانچر شنتی ہماگ ساتھ سواروں کی ایک جماعت تھی اثنائے راہ ہیں منتی پرڈاکوؤں نے تملہ کیا چنانچر شنی ہماگ کہا ہے کہ النحیل واللیل والمیداء تعرفتی والمضرب والحوب والقوطاس والقلب کہا ہے کہ النحیل والمیدا والمیداء تعرفتی والمضرب والحوب والقوطاس والقلب لین سوار اور رات اور میدان و ارتا اور جنگ وکا غذا ورقل ہجتے پہانے ہیں۔ (بیان کر) منتی نے کہا کہ کرملہ کیا اور سواران و ارتا اور جنگ وکا غذا ورقل ہجتے پہانے ہیں۔ (بیان کر) منتی لیے کو جوگوشنی سے متعلق ہوگوں نے اچھا خیال کیا ہے تھم انست ہو حملتی و لؤ مت بیتی ارخ میں نے اپنی تنہائی کے ساتھ الفت اختیار کی ہا درا ہے گھر کولازم پکڑا ہوں کرتا ہوں کہ الفت ہیں میں اور مرور زیادہ ہوا اور جھے زمانہ نے اور سوارہ وارد وی سے ماتا ہوں اور جب تک کہ شی تھوڑ دیا جاؤں ہی نہیں ماتا تا تا کہ تا ہوں اور نہیں خود کی سے ماتا ہوں اور جب تک کہ شی زندہ ہوں اس وقت تک سائل نہ ہوں گا۔ آ یا سوار گئے یا اسپر سوارہ وا۔

#### بركت قرآن

" قرآن کریم دنیایی انقلاب پیدا کرتا ہے آخرت یک بھی قرآن دنیایی اور اللہ اندر بجائے کفر و معصیت کے ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہاور آخرت ہیں جہنم سے بچا کے جنت میں پنچاتا ہے۔ یہاں بھی انقلاب لائے گا۔ محابہ کرام نے خصور سے بلا واسط قرآن اخذ کیا۔ برزخ ہی قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ محابہ کرام نے خصور سے بلا واسط قرآن اخذ کیا۔ ان کے دل بدل میے دوح بدل می خذبات بدل می پھر جبان بھی یہ حضرات پنچ وہاں بھی انقلاب بر پاکر دیا قیصر و کسری کے خذبات بدل می پھر جبان بھی یہ حضرات پنچ وہاں بھی انقلاب برپاکر دیا قیصر و کسری کے خذبات بدل می پھر خت انت و بیتا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا قیصر کا ملک فتح ہوگیا ایران پر حکومت قائم ہوگئی یہ کوئی بید کوئی بیدا ہوگئی بیدا ہوگئی بیدا ہوگئی بیدا ہوگئی بیدا ہوگئی ۔ (جابر کے مال میل دیا تہذیب بدل دی نہ دیا تو بیا ہوگئی ۔ (جابر کے مال میل دیا تربان بدل دی ساری چیز وں ہی تبدیلی پیدا ہوگئی ۔ (جابر کے مال میل)

# سيائي کي جيتي جاگتي تصوير

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفرصا وقع کا نام صاوق اس وجہ سے رکھا سمیا کہ اپنی تفتنگو میں تج ہی ہولتے تھے۔اورامام جعفر ہی نے علم جعفر جومشہورعلم ہے بنایا۔ لعنى علم جعفر كے موجد آب بى تصاوراكثر علماء كابيد خيال ہے كدان كے جداعلى حضرت على رضی الله عند نے اس علم کوا بجاد کیا۔ اور بحری کی کھال میں اس کولکھا اس لئے بیلم جعفر کی طرف منسوب ہوا۔اوراس علم میں وہ باتیں ہیں جن کی طرف قیامت تک ان کی ذریت مختاج ہوگی اورعلم کیمیا وغیرہ میں بھی امام موصوف کی کتاب اور کلام ہے اور حضرت امام جعفر " نے اپنے صاحبزادے موی کاظم سے جو جو وسیتیں کیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہا ہے میرے بیٹے جس نے قناعت کی اس پر جواللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ غنی موااور جس نے اپنی آ کھاس مال کی طرف برد حائی جولوگوں کے باتھوں میں ہے تو مختاج ہوا۔اور جو تفس کے اس پر رامنی نہیں ہوا جواللہ نے اس کے لئے تقسیم کی۔ پس اس نے اللہ کواس کی قضا وقدر میں مہم کیا۔ اورجس نے اوگوں کا پردہ کھولا اس کے گھرکے بردے کھل جا کیں سے اور جس نے بغاوت کی تکوارمیان سے مینجی وہ اس سے آل ہوگا اورجس نے اسنے بھائی کے واسطے کنوال کھوداوہ ای میں گرے گا اور جوشن جہلا میں آ مدور دنت کرے گا وہ تغیر ہوگا اور جوفض عالماء مص خلط ملط ر مے گااس کی تو قیر ہوگی اور جوکوئی بری جگہوں ہی داخل ہوگا وہ متهم ہوگا اور جس نے اپنے نفس کی ذلت کو کم شار کیا اس نے دوسرے کی ذلت کو بڑاسمجھا۔ صدقه كامختلف نوعيتين

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان بھائی سے خدرہ چیشائی ہوکر ملنا صدقہ ہے۔ گری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ گری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ گری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ استے سے پھر اور کا نے اور بڈی ہوئے آ دمی کوراستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پھر اور کا نے اور بڈی وغیرہ بٹانا بھی صدقہ ہے اور مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پائی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ (سنن التر ندی)

## آ دی ہیں جانتا کہ اس کا حشر کیا ہوگا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا کہ اگر آب ہمارے واسطے مسجد میں جیسے تو البتہ ہم آب ہے سکھ سنتے اس انہوں نے فرمایا کہ میں جار چیزوں میں مشغول ہوں۔ اگر میں ان سے فارغ ہوجاؤں تو تمہارے واسطے بیٹھوں کسی نے کہا کہوہ جار چیزیں کیا ہیں ابراہیم نے فر مایا کدان میں کی کہلی چیز سے کہ میں اس وقت کو یا دکرتا وں جس وفت کدانشد تعالیٰ نے بن آ وم سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیلوگ جنت کے لئے ہیں اور مجھے اس کی برواہ نہیں ہے اور بیلوگ دوز خ کے واسطے ہیں اور مجھے اس کی بھی برواہ نہیں ہے ہیں میں نہیں جانبا کہ ان وونوں فریقوں میں سے میں کس فریق میں ہوں گا اور دوسری ہے کہ میں یاد کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لڑے کی خلقت کی اس کی مال کے پیٹ یں علم دیا اوراس میں رول پھونگی گئی جوفرشتہ کہا*س پر مقرد ہے وہ کہتا ہے کہا ہے میرے د*ب آیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہان دونوں میں سے میر اکون ساحصہ ہوگا اور تیسری بدہے کہ میں اس وقت کو یا وکرتا ہوں جس وقت کہ بض ارواح کے واسطے ملک الموت اتریں کے اور کہیں سے کہ بیابل سلام کے ساتھ ہے یا کافروں کے ساتھ ہے تو میں نہیں جانتا کہ کیونکر جواب نکلے گا۔ اور چونھی چیز ہیہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قول فویق فی الجنة و فویق فی الناد (ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک گروہ دوڑ نے میں) میں غور ر تا ہوں تو مجھے معلوم نبیں ہوتا کہان ووٹو ل فرقوں میں سے میں کس میں ہو**ں گا۔** 

### اندازتني

ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آکر حضرت شیخ الاسلام مولاناحسین احمد مدنی رحمته الله علیہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور پچھر تم طلب کی حضرت مدنی نے فورا ہی بائی رو پے عتابت فرمائے کسی نے عرض کیا کہ:۔" حضرت! بیخص تو علما وکا لیال و یتا ہے' بائی رو پے عتابت فرمایا:۔" اس وجہ ہے تو میں نے اسکورو پے و بیے ہیں اس کو خیال تو جوگا کہ علماء سے رو بے بیلے ہیں ان کو گالیال ندوینی چاہئیں۔ (انفاس قدید)

#### ببعت كامشوره

فرمایا کہ آفاب تو وہ ہے جو بغیر دکھلائے نظر آوے۔البتہ اگر کوئی مثل خفاش کے ہوتو وہ اور بات ہے۔اسے آفاب نظر نہیں آسکا۔ مولوی محب الدین صاحب معزرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بیں والئی بیں جو خفس ان سے مشورہ بیعت لیتا کہ میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوجاؤں تو اس سے بیکہ دیتے کہ نہیں۔ فلال فلال صاحبول سے ہوجاؤ۔ جب ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ جو خض مشورہ پوچھتا ہے اس کو اعتقاد منہیں ہے۔اس لئے ایسے خفس کو حضرت سے بیعت کراکر اپنے شخ کے یہاں خوگیری بحرتی کیوں بحروں۔ پھر ہمارے حضرت (مولا تا مرشد تا محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام سے دینے اور یہ کہددیا کہ میں ایک ایک ایک بین تیک کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام سے دینے اور یہ کہددیا کہ میب کے پاس ایک ایک بیفت ہوجانا۔ (ضعی الاکار)

### قرآ ن ہدایت

"سب سے بڑی دعاجوسورہ فاتحہ میں منگوائی گئ وہ ہدایت کی دعا ہے بین "اھدفا الصراط المستقیم" اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اتنی بڑی تعمت ہے کہ ساری تعمیں اس کے تابع ہیں اس کے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اس میں ہدایت کی دعار کھی گئی جوسورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت نظل آئی ہے '۔ (جوابر کیم الاسلام)

### ہرمسلمان صدقہ کرے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: ہر مسلمان پر صدقہ دینا واجب ہے۔ اگر صدقہ دینا واجب ہے۔ اگر صدقہ دینے کے لئے پاس بجھ نہ ہوتو کوئی کام ہاتھ سے کرے اور اس سے پہلے اپنے آپ کو نفع بہنچائے پھر صدقہ دے اگر اس کی قدرت نہ ہوتو مصیبت زوہ آ دئی کی مدد کرے۔ اگر بیہ بھی نہ کر سکے تو اس کو بھلائی کی بات بتائے۔ اگر بیہ بھی نہ ہو سکے تو برائی کرنے ہے ہے کے وکک یہ بھی نہ کو سکے تو برائی کرنے ہے ہے کے وکک یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔ (دواوا ابخاری وسلم)

### يءيب ذات الله كي

نفنیل بن عبدالرحمٰن نے رقید دختر عتب بن ابی اہب ہے کہا کہ میرے لئے کوئی الی عورت جویز کر داور دیکھو جونسب میں مشہور اور حسب میں بزرگ اور حسن میں برتر اور ناز میں نمکین اور خوب تر ہواگر وہ بیٹے تو روشن کر دے اوراگر دہ کھڑی ہوتو بیہ ش کر دے اور گرے ہوتو بیہ ش کر دے اور آگر چلے تو خرا ہاں چلے اور دور سے تبجب میں ڈالے اور قریب سے فتند میں جانا کر ے اور جس کے ساتھ وہ معاشرت کرے اس کوخش کر دے اور دہ جس کے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر دے اور دہ جس سے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر دے اور اس کے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر دے اور دہ جس سے ہسا یہ بی ہواس کو بزرگ کر دے اور اس کی الی عالمت ہو کہ شوہر کو دوست رکھنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی ہواور وہ سوائے اپنے اہل کے دوسرے کوند بچھانے اور اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کونوش نہ کرے اس کے جواب میں رقید نے فضیل سے کہا کہ اے میرے بھائے کر کے اپنے رب سے آخرت میں ایک عورت سے منگنی کر دیونکر تم ایک عورت دنیا میں نہ یا ڈیگے۔

ای حکایت کی شل ایک دومری حکایت ہے کہ الوموی نا بینا نے گدھے بیچے والے سے کہا کہ میرے واسطے ایک ایسا گدھا تلاش کر وجونہ بہت ہی بچوٹا مواور نہ بہت زیادہ برنا موا گر راستہ خانی موتو کو دے اور زیادہ بھیے شوتوں مواگر راستہ خانی موتو کو دے اور زیادہ بھیے نہ داخل کرے جب اس کا دانہ کھاس زیادہ موتو شکر کرے اور جب وہ کم موتو صبر کرے اگر میں اس پر سوار موں تو خوش رفتا راور تیز رو بواور اگر میرے سوار موں تو خوش رفتا راور تیز رو بواور اگر میں اس پر سوار موں تو خوش رفتا راور تیز رو بواور اگر میرے سواد در ااس پر سوار موتو سوجائے۔ اس گدھا بیچنے والے نے ابوموی سے کہا کہ مبر کرو۔ (اللہ تیری عزت بردھائے) عنظریب اللہ تعالی قامنی کی صورت مسل کرے گدھا بنائے گااس وقت تم اپنی خرورت یا وگے والسلام۔ (حیاۃ الحیوان)

#### شان نبوت كاغلبه

فرمایا حضرت والا (پیرومرشد مولاتا محمد انترف علی صاحب رحمه الله) نے بزرگول کی شاخیں مختلف ہوتی جیں۔ بعضول پرشان ولایت غالب ہوتی ہے اور بعضول پرشان نبوت ہمارے حضرات علماء پرشان نبوت قالب ہے۔ انتظام کی جگہ انتظام کی جگہ انتظام کی جگہ سیاست کی جگہ سیاست (تقعم الاکابر)

### قرآ ن حبل خداوندي

" بہال سے ایک حقیقت اور بجھ لینے وہ یہ کہ آسان سے بنچ ساتوں زمین کی تہدتک جہنم کا علاقہ ہے اور ساتوی آسان سے اوپر جنت کا علاقہ ہے جیسا کہ اللی حقائق کے کلام سے واضح ہے۔ اس لئے جتنی تلوق بھی آسان کے بنچ ہے کو یا وہ جہنم میں ہے اور حق تعالیٰ نے کا ارشاد ہے کہ اس جہنم سے بچواور جنت تک کہ بنچواس کی صورت یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے ایک رسی آسان سے لئکا دی اور حم دیا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو کہ جب ہم اسے کھنچیں تو اس کے ذریعہ ہمارے پاس آ جاؤ وہ رسی کیا ہے تو صدیت میں حضور کا ارشاد ہے کہ "بیہ اس کے ذریعہ ہمارے پاس آ جاؤ وہ رسی کیا ہے تو صدیت میں حضور کا ارشاد ہے کہ" بیہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسان سے ذریعن کی طرف لئکا دی گئی ہے۔ " (جواہر عیم الاسلام) اصلاح قص

حضرت مولانا احمد علی صاحب لا ہوری ایک مرتبہ گھر میں دیر سے تشریف لائے است ہو چکی تھی گھر میں طبیعت ناساز تھی ' حضرت نے نیند سے جگانا مناسب نہ جھا۔
صاحبزادی نے اُٹھ کر کھانا دیا اتفاق سے صاحبزادی صاحبہ کو پید نہ تھا کہ تا زہ دو ٹی کہاں ما جزادی نے دفقا کہ تا زہ دو ٹی کہاں رکھی ہے۔ وہ فلطی سے کی دن کی باس دو ٹی اُٹھالا کیں اور سالن برتن میں ڈال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے جود یکھا تو دو ٹی بہت خت تھی اس پر پہیموندی (پھوئی) جی ہوئی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ کے علم میں یہ بات نہتی لیکن حضرت نے اُسے بتاتا بھی مناسب نہ جھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ:۔ ''اللہ تعالیٰ جوروزا چھی اور تا زہ رو ٹی دیتا ہے مناسب نہ جھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ:۔ ''اللہ تعالیٰ جوروزا چھی اور تا زہ رو ٹی دیتا ہے اگر آج اس نے یہ باس دو ٹی سامنے رکھوادی ہے تو اس کی نعت سے کیے انکار کیا جائے مرضکہ ای رو ٹی کھالیا ' حضرت نے آتا ہا ہی کھروں کی کھائی ہوتی تھی ' بی منات تھی کرا ہیں کر کے فرایا کہ:۔ یہ دونوں مربوں ( فلیفہ غلام محمدوین پوری صاحب و اور تربیت ) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتا نیت حضرت سیدتائ محمود امرو ٹی تا کیا۔ اور تربیت ) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتا نیت اور تس کو سی کو سام کی اور اللہ کی صحبت (اور تربیت) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتا نیت اور تس کو کس کر رکھ دیا۔ (اور تربیت ) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتا نیت

### مال کی تمنیا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کی وویدبیاں تھیں چنانچہ ایک لڑ کا جنی اور دوسری کے لڑکی پیدا ہوئی۔ پس لڑ کے کی ماں اس کو نیجاتی اور کھلاتی تھی اور اپنی سوت پر تعريض اورعداوت كيطور بركهتي كقى اشعار الحمد لله المحميد المعالمي الخ اس خدائ یا ک کاشکر ہے جوستو دہ اور برتر ہے کہ جس نے مجھے بےشو ہر والی عورتوں سے نجات دی۔ اور ہر بدصورت عورت سے جو پرانی مشک کی طرح ہے بچایا تا کہ میرے عیال سے ظلم کو دور کرے۔ چنانچہ ان شعروں کو دوسری عورت نے سنا پس وہ اپنی لڑکی کے کھلاتے اور نیانے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اشعار و ما علی ان تکون جاریا گنے اس اڑکی کے لڑ کی ہونے سے میراکیا نقصان ہے۔میراسر دھونے کی اور جوان ہوگی اور وہ میرے دہن بندگرے ہوئے کوا تھائے گی۔ یہاں تک کہ جب وہ لڑکی آٹھ برس کی عمر کو پہنچے گی تو میں اس کو یمنی از اراور یا جامه بہناؤں گی۔ اور مروان یا معاویہ ہے اس کا نکاح کروں گی۔ جو راستباز داماد اور مہر میں گراں ہیں چنانچہ بیرخبر مروان تک پینچی پس اس نے ایک ہزار اشرفیوں کے عوض اس لڑکی ہے تکاح کیا اور کہا کہ اس لڑکی کی ماں البیتہ اس کی سز اوار ہے کہ اس کا گمان جموثا نہ کیا جائے اور اس کا عہد و پیان حقیر نہ شار کیا جائے۔اس کے بعد بہ خبر معاویة و پنجی انہوں نے فرمایا کہ اگر مروان مجھ سے اس کی طرف سبقت نہ کرتا تو میں اس لڑ کی کے واسطے دوتا مہر کرتالیکن وہ میری جانب سے انعام ہےمحروم نہ کی جائے۔ چنانچہ معاویڈنے دولا کھاشر فیاں اس کے پاس بھیجیں۔

ایک ذاکر کی اصلاح

حضرت حاتی صاحب کے پاس تھانہ بھون میں ایک شخص ذکر کے لئے آئے ایک روز انہوں نے شاہ ولایت کی تعظیم روز انہوں نے شاہ ولایت میں مور مارا۔ وہاں بڑاغل مجا۔ کیونکہ لوگ شاہ ولایت کی تعظیم حرم شریف کی ک کرتے ہیں۔حضرت کو خبر ہوئی تو ان سے کہائم شکار کرنے کو آئے ہو یا ذکر کرنے کو۔ جاؤیہاں سے۔انہوں نے بہت معذرت کی ۔ تب معافی دی۔ (تضم الاکابر)

آ دمی کاعلم محدود ہے

صاحب قلیونی سے مردی ہے کہ جاراللہ زخشری (صاحب تغییر کشاف وغیرہ) نے امام غزاتى سے الله تعالى كے قول الوحمن على العوش استوى كے تعلق موال كيا۔ يعنى الله تعالى أ مكان وزمان عن ياك ب محراس كوش بريمة معوفى كياصورت باوروه كيوكراس بر برآ مربوا ـ السل الم غزاتي في السيخان اشعار السال كوجواب ويا اشعار قل لمن يفهم عنى ما افول الح يعني اس سے كوجوميرى ال بات كوسمجے جوش كبتا ہول كد بحث كوچ وزئے بيك طويل شرح كرتا مول اس مقام من باريك اور پوشيده ماز هدوانشداس كقرب سي مردول اور عالمول كي كروني كوتاه بي تو تواييخ آپ كونيس جان آب اورتو ينيس جان آتو كون باورند تجے بیمعلوم ہے کہاں کی گذتک کیونکر پہنچایا جاسکا ہے اور نہتو ان صفات کو جانتا ہے جو تیری ذات میں ملے جلے ہیں ان کی پوشید کیوں میں عقل جیران ہے اور روح اسیے جو ہراور کند حقیقت میں تھے۔ سے دور ہے کیا تواس کود مکھتا ہے یا تو دیکھتا ہے کہ وہ کیونگر جلتی پھرتی ہے کیا توان سمانسوں كوبمى شاركرسكما بينس اورندتوبيجاناب كدده كب تخصت دورموكي تحدوس ادر بحدكهال جلى جاتی ہے جب نیندغالب ہوتی ہے ہیں اے جالل جھے سے کہ تو توروٹی کے کھانے کوئیس بھانا ہے کہ وہ کیونکر تیرے اندر جاتی ہے یا کیونکر تو پیشاب کرتا ہے۔ پس جب توائی ان وجیدہ آنوں کوجوتیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں جی نہیں جانتا ہے تواس ذات کو کیونکر جان سکتا ہے جوعرش بربرة مداور برقر ارب تومت كهدوه كيوترعرش بربرة مدموااور كيول كرتواس كي حقيقت تك كاني سكما ب كيونكدده ذات ياك اليون باوراس كم لئ مكان اورجهت نبيس بوه كيف اور چکونی کا خداوند ہےاور چکونی اور کیف اس کے کرد کھونتی ہےاور وہ فوق الفوق ہےاس سے اور کوئی چیز ہیں ہاوروہ تمام اطراف میں ہاس کوزوال نیس ہورہ ذات اور صفات کا عتبار ے بزرگ ہادر مادارب جو کھے کرتو کہتا ہاں سے بانداور برتر ہے۔

تحریف قرآن پوشیده ہیں روسکتی

"جو کلام خداد تدی اس حفاظت ہے آئے اور قیامت تک چلنارہے اس میں کسی فل وقعل من تک چلنارہے اس میں کسی دخل وقعل من کسی دخل وقعل کی تحریف کرے گا تو چونکہ حفاظت کے سامان کانی ہیں اس لئے اس کی تحریف کمل جائے گی۔ "(جوابر بھیم الاسلام)

### ایک کے بدلےتیں

صبركي دين فشمين

ابل الله أورابل دنيا كافرق

حضرت امیر شریعت سیدعطا والله شاہ بخاری کی آیک تقریرا مجمن تمایت اسلام لا ہور کے مالانہ جلے کے موقع پر اسلامید کائی ریلوے روڈ لا ہور کے وسیع عریف میدان میں ہوئی جب شاہ تی جلسے گاہ شن تشریف لاے تو اللہ اکبر تائ وتخت شم نبوت زندہ باد کے نعروں سے فضا کوئے اُنٹی ۔ لیکن جب صدرا جلاس میاں متاز دول نہ تاری زندہ باد کے نعروں بنجاب کے وزیراعلی میے تو آئیں عوام کا یہ ولی تپاک دول نہ توسی دول تپاک نفیب نہ ہوسکا۔ شاہ تی نے دول ان دول بنجاب کے وزیراعلی میے تو آئیں عوام کا یہ ولی تپاک نفیب نہ ہوسکا۔ شاہ تی نے دول ان دول می خاص کے یہ شعر پر معا۔

پت پت یوٹا ہوٹا حال مارا جانے ہے جانے نجائے کی شجانے بن تومانا جانے ہ

## متوكل كي سات نشانيان

ماحب قلیوفی بیان کرتے ہیں کہ متوکل (اللہ پر بھروسہ کرنے والا) کی سات نشانیاں ہیں۔ جب بھوکا ہوتو طلب نہ کرے اور جب بیار ہوتو علاج نہ کرے اور جب کمکین ہوتو سرد سانس نہ بھرے اور جب ایڈ ادیا جائے تو فریاد نہ کرے اور جب ظلم کیا جائے تو بدلہ نہ لے اور جس بلا میں کہ جتا کیا جائے پروانہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بچونہ ما سکتے کیونکہ وہ اس کے حال کو حوب جانتا ہے۔

### غايت تواضع

حفرت ماجی مماحب ہے ہوئے کا ملین کونیض ہوا ہے مگر اللہ دیا ہے اللہ کہ بیل کونیض ہوا ہے مگر اللہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پڑتی تھی۔ بلکہ بول فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ستاری ہے کہ اللہ کشف اور الل نظر ہے ہی ہمارے ایوب کونی رکھا ہے۔ (حض الاکابر)

قر آن کا آتا نا روائنہا یا عث فرحت

" قرآن کریم کا آغاز مجی خوشی کی چیز ہے جب اس کا حافظ یاعالم ہوجائے تو وہ مجی خوشی منانے کا موقع ہے البندا تنافرق ہے کہ آغاز پر جوخوشی کمتی ہے وہ تو قعات پر کمتی ہے کہ یہ پڑھے کا کھے گا اور حافظ وعالم ہے گا اور فراخت وائٹہا کی خوشی کمال پر ہوتی ہے ابتداء میں جوامید ہائد هی گئے تھی وہ ہوری ہوگئی اور مراد حاصل ہوگئ"۔ (جوابر کیم الاسلام)

#### ہرمرض سے شفا

نی کریم معلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا: اُسْأَلُ اللّه الْعَظِیمَ رَبُ الْعُرُشِ الْعُفِیمَ مَن یُشْفِیک وہ الله جوخود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے ہیں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جہیں شفاعطا فرمائے۔ آئے خضرت ملی الله علیہ وسلم نے بیار کی عیادت کے وقت سات مرتبہ بیدعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔

آپ منی الله علیه و ارشاد فرمایا که جس فض کی موت کا وقت بی ند آچکا مواس کواس کی دعا کی برکت سے الله تعالی شفاعطافر مادیتے ہیں۔ (ابدواؤد کتاب ابرائز در زن کتاب الطلب)

#### سيرت كاايك ببلو

امرتسر میں ایک مرتبہ ندہمی جلسہ ہور ہاتھا۔ مولانا نوراحمدامرتسری مرحوم (خطیب مسجد پنج بڈھا)نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں کہا کہ:۔ " آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوغصہ نہیں آتا تھا"

ان کے بعد جب امیر شریعت سید عطا والند شاہ بخاری تقریر کرنے کواشے تو کہتے گئے کہ:

'' میں مولا تا نور احمد صاحب کو اپنا استاد کہتا ہوں لیکن یہاں شاگر داستاد سے
اختلاف کرنے کی جرات کر رہا ہے مولا تانے فر مایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصہ بیں
آتا تھا میں کہتا ہوں خصر آتا تھا 'وہ بشر سے اور خصہ بشر کی فطرت ہے۔ انسان میں فصے کی
غیر موجودگی اس کی غیرت کے متافی ہے۔ ہمیں اپنی حبت وعقیدت میں یہ بات فراموش
نیر موجودگی اس کی غیرت کے متافی ہے۔ ہمیں اپنی حبت وعقیدت میں یہ بات فراموش
نیر موجودگی اس کی غیرت کے متافی ہے۔ ہمیں اپنی حبت وعقیدت میں اس کی ان کی
ضیلت ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجوداس قدر بلند و بالا شے'' (حکایات اسلاف)

#### كطيفه

صاحب تغیونی بیان کرتے ہیں کہ بھٹ اوگوں نے کہا ہے کہ سفر سے آنے والے سے
ماا قات کرنا تین دن کے بعد بہتر اور پہندیدہ ہے کیونکہ پہلادان و خاص اس کے فس کے واسطے ہے
کہ اس میں سفر کے تکان سے آرام حاصل کر سے اور دومرادان اس کی ٹی ٹی اور بچون کے لئے ہے
تا کہ وہ طویل زمانہ جوجدائی میں گزرا ہے اس کی تجدید کر سے اور تیسرادان اس کے خاص اوگوں کے
لئے ہے کہ وہ ان اوگوں سے انس حاصل کر سے اور وہ اوگ اس سے مانوس ہول ۔ اس کے بعد اس
کے اور اس کے دوستوں کا وقت ہے کہ بیان کی ملاقات کر سے اور وہ اوگ اس کی ملاقات کریں۔
کیونکہ بیا ہے اور اب کے واسطے فارغ ہوچ کا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستوں ہوگا۔
کیونکہ بیا ہے اور اب کے واسطے فارغ ہوچ کا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستوں ہوگا۔

کیونکہ بیا ہے اور اب کے واسطے فارغ ہوچ کا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستوں ہوگا۔

کیونکہ بیا ہے اور اب کے واسطے فارغ ہوچ کا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستوں ہوگا۔

کیونکہ بیا ہے اور اب کے واسطے فارغ ہوچ کا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستوں ہوگا۔

تور بیت وسلی بیت وسلی بیت وسلی ہو بیت وسلی بیت و بیت و بیت و بیت وسلی بیت وسلی بیت و بیت و بیت و بیت و بیت وسلی بیت و بیت و

ر میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت (تسلی) کرےا سے انتابی او اب ملے گا جنتا اس مصیبت زدہ کواس مصیبت پرماتا ہے۔ (جامع زندی)

## شاه جي کاايک عجيب واقعه

ایک وقعہ جالندھریں مدرسہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا جعہ کا دن تھا مسجد ہیں جگہ نا کا فی فاب ہوئی اسلے کمپنی باغ میں انتظام کیا گیا۔ شاہ تی نے ابھی خطبہ مسنونہ علاوت کرنا شروع بی کیا تھا کہ کسی نے شہد کی تھیوں کا چھتہ چھیڑد یا ججمع منتشر ہونے لگا شاہ تی نے ججمع کوفاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔ پھروں کی طرح جم جاؤ!

لوگ جہاں تے وہیں بینے گئے شہد کی محیوں نے شاہ تی کے چہرے پرڈ کک مارنا شروع کیا شاہ تی گا تمام چہرے کھیوں سے بحر گیا اور وہ ای حالت ہیں بغیر جہش کے خطبہ پڑھتے رہے۔ آخرا کی مکمی نے شاہ تی صاحب کی آ کھ کے ونے شاہ ڈی مارا شاہ تی نے جمر جمری لی۔ جمع ہیں سے ایک آ دی نے دونوں ہاتھوں سے آپ کے چہرے سے محیوں کو اتارا شدت کا بخار چڑھا مذہوج گیا ای حالت ہیں پہنچے وہ بھی جلسے تھا شاہ تی گا جہرہ سوجا ہوا تھا مولا نا شبیر اجم علی رحمت اللہ علیہ تقریر فرمار ہے تھے جب مولا نا تقریر فتم کر کے تو شاہ بی آ نے فرط عقیدت وجبت سے مولا نا کوکری سمیت افعالیا اور جمع کو کا طب کرے فرانے گئے جھے ایک سال کی تقریروں کے موضوع مل گئے۔ (حالات اسلاف)

مروعے سے بیت میں مربروں ہے۔ باطنی نفع

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدی آسودہ حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا ہوصد قد میں اس کا کوئی حصہ بیس ہے۔ (رواہ ابخاری دسلم)

### بغيرسوال كےرزق

فتح موسلی رحمة الشعلیہ نقل ہے کدان کے پاس تھیلی میں پھاس دینار ہدیہ آئے۔
پس انہوں نے کہا کہ ہم سے عطار نے حدیث بیان کی اور وہ آئخضرت سلی اللہ علیہ دسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بغیر سوال کے اس کا رزق آیا اور
اس نے اس کو واپس کر دیا تو اس نے اس کو اللہ تعالی پر واپس کیا بھر انہوں نے تعملی کھولی اور
اس میں سے ایک دینار لے لیا اور بقیہ واپس کر دیا۔ واللہ اعظم۔ (حیاۃ السحاب)

تعليم وتزبيت كي ضرورت

''ترجہ پڑھانے والا مل بھی دکھا تارہ اور تربیت بھی کرتارہ مرف بید و کھے
کہ بس ان کو کم ہوگیا ہے بیتو معیبت بن جائے گی تھست کے ساتھان کی تربیت کرتارہ بے
نے کریم نے سحارہ کرام کو تھن تعلیم وی نہیں دی ہے کہ صرف قرآن کے معنی ہٹلا و بیے
ہوں یا سمجھا دیئے ہوں بلکہ نی کریم نے محمل مٹل بھی کرائی ہے اور مٹل کی محرانی بھی فر مائی
ہوں یا سمجھا دیئے ہوں بلکہ نی کریم نے محمل مٹل تربیت کی یا ت ہے اور مٹل کی ضرورت پڑتی ہے اور
ہون یا دی ہے اور ملاح ہوتا ہے مطب سے تعلیم ہیں تو سب کے سامنے ایک می ستلہ بیان
پڑھا دی ہے اور علاج ہوتا ہے مطب سے تعلیم میں تو سب کے سامنے ایک می ستلہ بیان
کرے گالیکن آگر علاج ہوتا ہے مطب سے تعلیم میں تو سب کے سامنے ایک می ستلہ بیان
الگ ہوتی گئی گرائی ہوتا ہے مطب برا پر ہوتے جیں لیکن مُل کرائے کے درجے میں ہر
الگ ہوتی کی موج ہے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی اور اس

#### الثدكاسا بيملنا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما کیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سواکس کا سانہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کوائے سائے میں دکھوں گا"۔ (سمج مسلم کا بابرواسلہ)

مدبيكااحرام

ایک بارمولاتا محد قاسم مساحب نانوتوی دسته الله علیہ کے لئے ایک فیض گاڑھے گانو لی لایا جس پرشال باف کی کوٹ گئی ہوئی تھی اور کہا حضرت فلال فیض نے بیٹو ٹی آپ کے لئے بہی ہولانا نے ای وقت الی بھی تو ٹی سرے اتار کروراً وہ گاڑھے گاٹو ٹی اوڑھ لی پھر جب قاصد چلا کیا تو آپ نے گاڑھے گاٹو ٹی بھر اوڑھ لی پھر اوڑھ لی بھر اور مدل : ایک خادم نے بھی کرنے آپ نے گاڑھی کا در مدل : ایک خادم نے بوجھا کہ نے دمنرت ! جب اس کور کھنا منظور نے تھاتو آپ نے اوڑھی بی کیوں تھی ؟ "

بریک قدر کی گئی تیری بھیجی ہوئی ٹو پی فوراً سر پر رکھ لی گئی اس سے مہدی خوش ہوگا اور تطویب بدید کی قدر کی گئی تیری بھیجی ہوئی ٹو پی فوراً سر پر رکھ لی گئی اس سے مہدی خوش ہوگا اور تطویب قلب مؤمن طاحت ہے'۔ (حایات اسلاف)

### برخلوص بيعت كاأيك واقعه

فرمایا کہ والدصاحب نے دعورت حاتی صاحب ہے بیعت کا خیال فاہر کیا ایک مرتبہ دعفرت حاتی صاحب بی فرمایا کرآ و عبدائی حاتی وقت والدصاحب بی فرمایا کرآ و عبدائی (ام گرای والدصاحب پیرومرشد دعفرت موالا نااشرف علی صاحب مدفلا) تم بھی بیعت ہوجا و الد صاحب نے جواب دیا کہ دعفرت میں ایمی نہیں ہوتا میں ایسے کی طرح ہوجاوں کہ دعفرت نے فرمایا صاحب نے جواب دیا کہ دعفرت میں ایسے کی طرح ہوجاوں کہ دعفرت نے فرمایا کہ بھائی اور کی طرح ہو می و می کوش کیا کہ دعفرت مضائی تو منگالوں بس پھرایک بینی میں مضائی منگائی اور کی طرح ہوئے واس کی کہ دعفرت مضائی تو منگالوں بس پھرایک بینی میں محدث کی خدمت میں چیزیں دعفرت حاتی صاحب می خدمت میں چیزی کے دعفرت موالا نامحدا شرف علی صاحب منظلہ میں چیزی کی میں اور بیرومرشد دعفرت موالا نامحدا شرف علی صاحب منظلہ کے در مایا کہ پہلے پھرت می باید میں جاتی ہوئی ہے۔ کی خرورت ہوئی ۔ نینی و کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کا میں دورت ہوئی ۔ نینی و کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کو کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کو کر میں دورت ہوئی ۔ نینی و کر میں دورت ہوئی کر میں کر میں دورت ہوئی کر میں کر می

م مندهٔ عقل کو مبعی قلبی راحت نہیں ال سکتی اور بندهٔ خدا کو مبعی بھی قلبی یریشانی نہیں۔ '' بندهٔ عقل کو مبعی قلبی راحت نہیں ال سکتی اور بندهٔ خدا کو مبعی بھی قلبی یریشانی نہیں

بوسكتي" \_ (جوابر كيم الاسلام)

### الثدنعالي كياطاعت

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالتا ہیں ہے بو چھا گیا کہ تم نے کیوکرمیح کی اس نے کہا کہ جواللہ دوست رکھتا ہے ان سے کہا کہ جواللہ دوست رکھتا ہے اور جو بی مجبوب رکھتا ہوں اور جو اللیس دوست رکھتا ہے ان سب کے غیر پر بیس نے منح کی اس سے بو چھا گیا کہ اس کو مشرح بیان کرواس نے جواب دیا کہ اس کی اطاعت کروں جواب دیا کہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالی مجبوب رکھتا ہے کہ بیس اس کی اطاعت کروں اور بیس دوست رکھتا ہوں کہ میرے داسطے دولت ہواور بیس ایسانیس اور بیس ایسانیس جھے ہے گناہ مجبوب رکھتا ہے ادر میں ایسانیس ہوں۔

علم مبارك ہو

حضرت مولانا المرفع الديس كاندهوى رحمة الله عليه جب وبلى بارج سے واپس بوسة لو معضرت مولانا المرف على تفاقى رحمة الله عليه كے لئے مكه مرمه سے ايك دومال بطور جديدا سے اور حضرت عليم الامت كو بينى ديا ساتھ ہى خطافعا الى بى جديكا ذكر كيا اوراس كے بعد دعاكى ورخواست كى دعاكى درخواست كى دعاكى درخواست كے مراح عضرت كوران كا خيال آيا كہ: "جديہ بينى درخواست كى دعاكى درخواست ہے كہيں ناگواد شكف دے كہ جديدكا موض دعاكا طلب كار ہوں اس كے ساتھ دعاكى درخواست ہے كہيں ناگواد شكف دے كہ جديدكا موض دعاكا طلب كار ہے "حضرت مولانا كاندهوكي نے دعاكى درخواست ہے "برحاشيد دياكہ: يہمله متانفه ہے اس كا ما قبل ہے كوئى تعالى نہيں "حضرت عليم الامت مولانا المرف على تفاقوي نے مولانا كاندهوكي كى احتياط اور مزاج شناى سے انتا مسرور ہوئے كہ اس خط براس فقرے كے بنچ كانده على الدوم الى داخواس على الديم كورادك بوران دائر كوران الدوم الى داخواس على درخواس كے الى كاندهوكي كى احتياط اور مزاج شناى سے انتا مسرور ہوئے كہ اس خط براس فقرے كے بنچ كانده على الدوم الى درخواس كار كر درولانا الدركى كانده على العلم " (علم تم كورادك بوران الادر موران كوران الدين كانده على درخواس كار كوران كار كوران كانده على العلم " (علم تم كورادك بوران الدرك كوران الدرك كوران الدرك كانده على درخواس كار كوران كانده على الدرك كوران كانده كانده على الدرك كوران الدرك كوران كانده على الدرك كوران الدرك كوران كانده ك

### الفاظ ومعاني

فرمایا کہ جھے ہے ( عکیم الامة مولانا مرشدی محداشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نوگوں نے بوجیما کہتم لوگ عالم ہوکر حاجی صاحب کے پاس کیوں جایا کرتے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی میرے پاس تو الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ وہاں معانی ہیں اور الفاظ ہیں معانی ہوتے ہیں اور الفاظ ہیں معانی ہوتے ہیں۔ ( صعص الا) ہ

#### اذان دينا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت الاسعید ضدری رضی الله عند نے آیک مرتبہ حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن بن صصحه رضی الله عند سے فر مایا: که 'میں دیکتا ہوں کہ تم کو بکر یوں اور صحراوُں سے بہت لگا و ہے۔ اب جب بھی تم اپنی بکر یوں کے درمیان یا صحرای ہو اور نماز کے لئے افران دو تو بلند آ واز سے افران دیا کرواس لئے کہ مؤذن کی آ واز جہاں بھی اور نماز کے لئے افران دو تو بلند آ واز سے افران دیا کرواس لئے کہ مؤذن کی آ واز جہاں بھی بھی ہوئی ہے وہ تیا مت کے دن افران ور جہاں بھی بھی ہوئی ہے وہاں کے جنات انسان اور جرچے جو اس آ واز کو نتی ہے وہا تیا مت کے دن افران و سے فرایا کہ 'میں نے بیاب دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تی ہے۔' ( مجے بھادی)

اللدكي رحمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام ایک دن اپنی بحریوں کو لے کر ایسے میدان میں پہنچاس میں بھیڑ ہے بکثر ت تھا ورحضرت موٹل کو انتہا دوجہ کا تکان پہنچا پس وہ تھیر ہے کیونکہ ان وہ تجربہ کی مخاطب میں مشخول ہوتے تو اس سے عاجز ہوتے کیونکہ ان پر نیندا ور تکان کا غلبہ تھا اور اگر داحت و آ دام طلب کرتے تو بھیڑ ہے بکریوں پر ذیادتی کرتے۔ پس انہوں نے اپنی آ نکھے ہے آسان کی طرف د کھا اور کہا کہ اللی تیرے طم نے ہر چیز کو تھیر رکھا ہوں نے اپنی آ نکھے ہے آسان کی طرف د کھا اور کہا کہ اللی تیرے طم نے ہر چیز کو تھیر رکھا ہوں نے اپنی آ نکھے ہے اور تیراادادہ جا در ایک بھیڑیا ان کی لاغی مان کی اور تیر کے اور تیرادادہ جا در ایک بھیڑیا ان کی لاغی محضرت موٹل نے اس جہوئے کہ ہوئے کہ ریاں چی اور اپنے فیر سے ان کی حفاظت کر دہا ہے پس حضرت موٹل نے اس سے تبحب کیا اللہ تعالی نے ان کے پاس وی بھیجی کہ اے موٹل تو بیر سے لئے ہوجا دیں گا جیسا کہ تو چا ہتا ہوں پس میں تیر سے لئے ہوجا دک گا جیسا کہ تو چا ہتا ہوں ان کی حالتیں

فرمایا که حضرت حاجی صاحب قرمایا کرتے تھے جب تک آ دمی مجرد رہتا ہے انسان ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو جار پایہ ہوگیا اور بال بچے ہو کر کڑین جاتا ہے وعظ (ازالہ افنین) "بیایک فطری بات ہے کہ وی کلام من کر متعلم اور اس کے اندرونی کیفیات سے وابسة

ہوتا ہے اور جب کہ اللہ تعالی سر چشمہ خیر و ہرکت ہے اور ان کی ہر بات خیر بی خیر ہے۔ اس

لئے آ وی اس کے کلام کی وجہ سے خود اس سے وابستہ ہو کر سرتا پاخیر بی خیر اور برکت بی برکت

ہوجائے گا جس میں شرباتی ندرہے گا۔ اس کو حدیث نبوی میں فرمایا گیا ہے کہ (تم میں سب

ہوجائے گا جس میں شرباتی ندرہے گا۔ اس کو حدیث نبوی میں فرمایا گیا ہے کہ (تم میں سب

سے بہتر وہ فض ہے جو قرآن پڑ حتا اور پڑ حاتا ہے) تو پوری امت میں عالم قرآن اور معلم
قرآن کو وفی کرتے ہوا جھی باتوں کی نصیحت کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو) اور عالم قرآن الفضل ہے فیر عالم سے جی '۔ (جواہر کیم الاسلام)

الشد طالم کو لیسند نبیس کرتا

نى كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: جو فن صبح كونت يو فلمات برصة واس كو الله والمعيل عليه السلام على سه دس غلامول كو آزاد كراف كا ثواب ما تا ميه وس نيكيال كسى جاتى بين دس كناه معاف بهوت بيل وقل در سبح بلند بهوجات بيل اورشام تك وه شيطان كثر سي محفوظ ربتا مهاور يمي كلمات شام كو كم توضح بحك بي فوا كر حاصل بهوت بيل من من الله وقد ألا الله و حدة كلا منوي كل الله الله و حدة كلا منوي كل الله الله و حدة كلا منوي كل الله الله و كل من و كاله المناه و كاله و الدواؤد)

#### معاملات

مدرسہ مظاہر علوم سہار نبود کے دارجد یدگی میحد علی حضرت مولا تا محد ذکر یا صاحب بین اللہ عند کے مہمانوں کا قیام ماہ رمضان المبادک عیں اعظم کے سلسلہ عیں ہونے لگا تو بجلی کے بلب زیادہ لگا تا پڑتے ہے اس کی دجہ سے حضرت نے میجد اور باتی سارے دار جدید کے جروں وغیرہ کے بجلی کا پورے مینے کا کل بل اپنے ذمہ لے ایا گر جب معلوم ہوا کہ بل اگریزی مینیوں کے حماب سے آتا ہے اور رمضان عیں اگریزی دو مینیوں کی تاریخیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کام اپنے ذمہ لے لیا یکل حماب حضرت شیخ شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کام اپنے ذمہ لے لیا یکل حماب حضرت شیخ الحدیث کے دوز نامچہ علی مفصل درج ہے ۔ ایک وفعہ مدرسہ کے ایک ذمہ دار جو بجل کے فن الحدیث کے روز نامچہ علی مفصل درج ہے ۔ ایک وفعہ مدرسہ کے ایک ذمہ دار جو بجل کے فن کے ناموں کو بھی کی مناور کو بھی الحدیث ہیں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ذیادہ بجل خرج ہونے سے بجل کے تا روں کو بھی کی بناء پر ڈیڑ ھے مورو ہے کے نے تارمنگوا کر پورے تار بدلواد ہے۔ (اکابرکا تقویٰ)

# ايك شعرى تشريح

میں اشکال تھا کہ باری تعالی کو دعا دینے کے کیامعنے اور دعا بھی جواحمال تقعی پر منی ہو۔ سواس کی شرح کیااجیمی فرمائی۔ (اےازدل)

#### اليجھم يدين

(۱۳)فرمایا حضرت حاجی صاحبؓ کے مرید بہت استھے ہیں۔ مردتو استھے ہیں ہی مگر عورتیں جتنی ہیں سب صالحہ ہیں۔ مردتو بعض بعض غیرصالح بھی ہیں۔ (تقعص الاکابر)

# ایک لڑ کے کی ذ کاوت

ماحب قلیونی ذکرکرتے ہیں کہ ایک چھوٹا لڑکا کھتب سے لکلا اور ابوالعلاء معری سے ملا۔

لڑے نے اس سے کہا کہ تم نے اپ شعر میں نہیں کہا ہے کہ شعر وانی و ان کنت الاخیر
زمانه النے بعن آئر چہ میں اپنے زمانہ میں اخیر ہول کین میں الی چیز لانے والا ہول کہ حقد میں اس
پرقادر نہ وے ہیں ابوالعلاء نے کہا کہ ہاں اس شعر کا قال میں ہی ہوں اس کے بعد لڑک نے کہا
کہ پہلے لوگ تروف بھی آئیں حروف لائے ہیں اور ہر ترف کلام میں ضروری ہا ور بغیر اس کے
کلام خراب ہوجاتا ہے ہی کیا تھے سے یمکن ہے کہان میں کوئی ایسا ترف ذیادہ کرے کہ جس کی
طرف لوگ کلام میں جی تی ہوں۔ جس طرح ابقیہ تروف کے جات ہیں اور اس سے کلام درست کیا
جائے۔ (اگر تم نے ایسا کیا تو ) تم ہوگ الی چیز لانے والے ہوگے جس کو پہلے لوگ نداذ سکے (پ
جائے۔ (اگر تم نے ایسا کیا تو ) تم ہوگ الی چیز لانے والے ہوگے جس کو پہلے لوگ نداذ سکے دیا
میں کر ) ابوالعلا جے ہوگیا۔ بھر اس نے ہو جھا کہاں اگر کے کا باپ کون ہے ہیں کہا گیا کہ بید فلال سے کہو کہاں کی حقاظت کر ساس لئے کہ یہ
تھوڑی ہی مدت میں مرجائے گا کینکہاں کی ذکاوت اس کو ہلاک کر سے گی ۔ چنا نچا ہیا تی ہوا۔
تھوڑی ہی مدت میں مرجائے گا کینکہاں کی ذکاوت اس کو ہلاک کر سے گی ۔ چنا نچا ہیا تی ہوا۔

قرآن درس انقلاب

" زمانہ جالمیت جواسلام سے قبل کا زمانہ ہے اس کے اندرداوں میں روحوں میں ہر ایک جی ہوئی تھی شرک میں جتلا ہے ہوری اسک جی ہوئی تھی شرک میں جتلا ہے ہوری اسک جی ہوئی تھی شرک میں جتلا ہے ہوری اسک اور سے اس جی جانور زندگی گزارتے ہیں ای طرح زمانہ جالمیت کا دستور تھا رات دن ڈکی گزارتے ہیں ای طرح زمانہ جالمیت کا دستور تھا رات دن ڈکی رات ون مار دھا ن تھیلوں میں جنگ اور کشت وخون ہروقت ان کا بھی مشغلہ تھا قرآن کر کم آیا تو جن دلون نے اس کو قبول کر لیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کا بیا پلٹنا شروع ہوگئ وجن دلون نے اس کو قبول کر لیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کا بیا پلٹنا شروع ہوگئ میں ان کا نام جہلائے کہ تھا جب قرآن کو قبول کر لیا تو ان کا نام سحابہ کرائے ہوگیا"۔" اس قرآن نے بی تو دلوں کو بدل دیا تھا۔ پہلے مال کی مجت تھی اور اب کمال کی محت تھی اور اب کمال کی محت تھی اور اب کمال کی محت تھی ورک و جو گئی اور اب کمال کی محت تھی اور اب کمال کی محت تھی ورک ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ورک ہوگئی ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ہوگئی ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ورک ہوگئی اور اب کمال کی محت تھی ورک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ورک ہوگئی ورک ہوگئی ورک کے کہاں سے کہاں گیا تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ورک ہوگئی ہوگئی

### مجنون كي ظرافت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی مجنون تھا۔ جب وہ بازاروں سے گزرتا تھا تو لوگ اس سے غذاق کرتے اور لڑکے اس کو پھروں سے مادیتے تھے چنانچہ ایک امیر اوھ سے گزرااس کے سر پرٹو لی تھی اور اس کے بیٹ بیٹ کے بیٹ سے گزرااس کے سر پرٹو لی تھی اور اس کے بیٹ بیٹ کیسو تھے ہیں بید بوانداس سے لگک کیا اور اس سے فریاد کرنے لگا اور کہتا تھا کہ اے ذوالقر نین مجھے یا جوج و ماجوج سے بیا سے ایک کیا گا کہ اس کی لطافت ہے تجب کرنے گئے اور جننے گئے۔

هرتكليف براجرملنا

نی کریم سلی الله علیه و کم فی تکلیف پنج تواسے چاہئے کہ وہ یہ کہے۔ جبتم میں سے کی کوکوئی تکلیف پنج تواسے چاہئے کہ وہ یہ کہے۔ اِنَّا یِلْا وَ اِنْکَآ اِلْیَا و رَجِعُونَ یا اللہ میں اس تکلیف پر تواب کا طلب گار موں۔ جھے اس پراجرعطافر ماسیے اور اس کی جگہ جھے کوئی اس سے پہتر چیز عطافر ماسیے (ابدواؤڈ باب الاسترجام) نیز صدیت میں ہے: کہ ایک مرتبہ آنخفر سے مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرائے گل ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِلْمَاءِ وَ إِنَّا آلِيَاءِ رَجِعُونَ پُرْحا۔

تواضع

بہت سے معزات مدنی مزل دیو بند میں موجود تھے۔ معزت شیخ الاسد مولانا سید حسین اسمد لی ہے بیعت ہونے کے خواج ش مند صاحبان ایک چہر ہے پہیٹے گئے گری کاموم تھا سورج الکا تو معزت شیخ تشریف الدیم ہمانوں کو دھوپ البحی تک نہیں لکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج الکلاتو معزت شیخ تشریف الدیم ہمانوں کو دھوپ میں بیٹھا ہواد کے کرخدام پرنادان ہوتے ہوئے رایا کہ: ''و کھے نہیں مہمانوں پردھوپ آ رہی ہے'' یہ سنتے ہی خدام جلدی سے دوڑے اور مشر تی دیوار کے سائے میں چڑا کیاں بید سنتے ہی خدام جلدی سے دوڑے اور مشر تی دیوار کے سائے میں چڑا کیاں جو تیاں دھوپ ہی میں چھوڑ کرسائے میں جا بیٹھے۔
حضرت شیخ الاسلام مدنی مہمانوں کی جو تیاں اُٹھا اُٹھا کرسائے میں دکھتے جاتے سے معظمت ویزرگی کے باوجود تو اضع کی الی مثال اب بہت کم یاب ہے۔ (خدام الدین)

### وفا دارعورتنس

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ جب معاویہ نے ہدبہ بن خشرم کے تل کا تھم دیا تواس نے دائت میں اپنی فی بی بے پاس آ دی بھیجا چنا نچہ وہ رہشی کپڑوں ہیں اس کے پاس آ فی اور اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی وہ تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چنا نچہ جب میاں فی بی دونوں جس بھی کی خوشبو پھوٹ رہی تھی کی اور دونوں دوئے۔ ان کے درمیان از حد محبت تھی۔ میاں فی بی دونوں جب بھی بوتی تو وہ اپنی فی بی کی جانب میں جب بھی بولی اور لوگ ہد بہ کوقید خانہ سے مقتل کی طرف لے گئے تو وہ اپنی فی بی کی جانب متجبہ ہواجب اس کو دیکھا تو یہ تعمر پڑھا۔ شعر اقبل علمے اللوم و ارعی لعن دعی النی بینی علی متجبہ ہواجب اس کو دیکھا تو یہ تعمر پڑھا۔ شعر اقبل علمے اللوم و ارعی لعن دعی النی بینی کر اس سے گر بیوزاری میں کراور جو معیب اور دکھ پہنچا کے اس سے گر بیوزاری میں کراور جو معیب اور دکھ پہنچا کے اس سے گر بیوزاری میں کراور آئر دان تنگ ہو حالانکہ وہ ایسا تخص نہیں ہے کہ اس کی پیشائی کے دونوں طرف کے بال جائے رہ بھول بس اس مورت نے اپنے شو ہر سے بیسا تو وہ دیوار باغ کی جانب بھی ۔ اور چھری سے اپنی ناک کاٹ ڈالی پھروہ اسپے شوہر کی طرف متیب ہوئی اور اس کے جانہ کی بھر کی اس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ لیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکاح ہے ہیں بدینے کہا کہ ایک کو جانب بھی ہوئی۔

قديم وجديدمشائخ كاطرزعمل

فرمایا کہ ہمارے دعفرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہزرگوں کا بیقاعدہ تفاکہ ہرخض کی لیافت کے موافق تعلیم کیا کرتے تھے کی گوگھر کا کام بتادیا کسی کوکوئی خدمت سپرد کردی اس میں ان کی تکمیل ہوجاتی تھی۔اب توبیہ ورہا ہے کہ ہرخص کو ۲۲ ہزارا ہم ذات بتادیا جاتا ہے جا ہے جا ہرہ اس میں ان کی تکمیل ہوجاتی تھی۔اب توبیہ ورہا ہے کہ ہرخص کو ۲۲ ہزارا ہم ذات بتادیا جاتا ہے جا جا ہے جا دور کے جا دارے بالکہ اب توا کشریبی کہ اس مقادی بلکہ خود تھیں مرید الجید) تا ہے انگرلیس بتادیے ہیں (مزید الجید)

کسی کی آبروکا دفاع

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص اینے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرےاللہ تعالی اس کے چبرے سے جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔ (تریزی البروالصلہ ہاب۲۰)

#### بركات الزكوة

" مافظ فن صاحب خزاتی درسدمظام علوم مهار نيورم حوم كا تكيكام" الله كفنل \_ "تماہر بات میں یکی جملہ ارشاد فرماتے اور آی عادت کا اثر ان کے صاحبر ادے حافظ زندہ حسن صاحب مرحوم میں بھی تھاوہ بھی ہریات میں" اللہ کا تصل" فرمایا کرتے ہتے بہر حال ایک مرتبہ حافظ صاحب نے معترت مولانا محمد مظهر صاحب سے عرض کیا۔ حضرت جی رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو کیا تھا حضرت نے بنس کرفر ملیا ہمائی حافظ جی رات اللہ کے فضل سے کیا خضب ہو مجئے تنے؟ عرض کیا کہ حضرت! بیس سور ہاتھا کھر بیس چور تھس مجئے اور تالہ توڑنے لکے میری آنکی مل کی میں نے یو جماتم چورہ و؟ انہوں نے کہا کہاں! میں نے کہا کہ براسارار دیای كۇغۇرى ش بادربىت ساداب (كىزكەشبوردىس بونے كىساتھ ساتھ مدرسەمظام علوم ك خزائی می تنے ) مراللہ کے فنل سے تم اس کو لے بیس سکتے اور دیکھو بیتالہ جواس کولگ رہاہے ج يسيكا ب مرتمهار باواست بهى نداو في كاساس واسطى كرمونوى جى الينى حصرت مواد نامحرمظم صاحب) في متلايا تفاكرس مال كي زكوة وعديجان ووالله كي حفاظت من آجاتا عاور من ال كى خوب زكوة دے چكاحصرت جى ابيكه كريس توسوكيا جب تبجد كرداسطيا تھا تو ووسب تاليہ جنجوزرب من مروه ورائمي ناو نا اورالله كفنل من موت بي ماك كي ( تاريخ مظامر)

### اساجلاليه كاظهور

حضرت حاجي صاحب نورالله مرقده كوچونكه محبت حق ادرتو حيد من كمال تعااور توجه بحق غالب تقی ۔ آپ ہر بات کوتو حید کی طرف منعطف فر ماتے تھے۔ چنا نچوا یک مرتبرا یک مخص نے حاضر خدمت ہو کر بعض حکام کمد کے تشدوات کا تذکرہ کیا کہ بول ظلم کرتے ہیں۔ یوں پر بیثان کررہے ہیں مگروہاں توول میں ایک ہی بسا ہوا تھا اور بیرحالت تھی کہ خلیل آساور ملک یقیس زن نواست لا احب الآقلین زن اور به حالت تحی که

چەتم كەچىم كىسىنى ئىدىكس ناكىپ ہمدشہر برزخوبال منم وخیال ماہے پس معانی قرماتے ہیں کہ آج کل اساء جلالیہ کاظہور ہور ماہے۔(امثال عبرت)

#### اللجنت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ عقبہ نے ذکر کیا ہے کہ میں بھرہ کی شاہراہ میں جارہاتھا

الکاہ ایک الی مورت کود یکھا جو مورق میں نہایت ہی خوبھورت اور بہت ہی تقلید تھی وہ ایک

بوڑھے احمق اور بدشکل سے کھیل رہی ہے اور جب وہ بدھا اس سے بات کرتا تھا تو وہ اس کے

سامنے بنتی تھی چنا نچے میں اس مورت کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ بدھنے میں تیرا کون ہے اس

نے جواب ویا کہ بیمراشو ہر ہے میں نے اس سے کہا کہ اس کی حماقت اور بدشکلی پر ہا وجود اپ

اس حسن و جمال کو کو کو مرم کرتی ہے بلاشہدیہ عجیب بات ہا اس مورک ورت نے جھے سے کہا کہ اس میں دی پس اس نے شکر کیا اور میں نے

اس جیسا شوہر یا کر صبر کیا اور شکر وصبر کرنے والا اہل جنت سے ہوتا ہے کیا ہیں اس پر دامنی نہ

ہول جو افتہ تعالی نے بھرے لئے تقسیم کیا ہے اور میری قسمت میں لکھ دیا ہے چنا نچہ اس کے

ہول جو افتہ تعالی نے بھرے لئے تقسیم کیا ہے اور میری قسمت میں لکھ دیا ہے چنا نچہ اس کے

ہول جو افتہ تعالی نے بھرے لئے تقسیم کیا ہے اور میری قسمت میں لکھ دیا ہے چنا نچہ اس کے

ہول جو افتہ تعالی نے بھرے لئے تقسیم کیا ہوا در میری قسمت میں لکھ دیا ہے جنانچہ اس کے

ہول جو افتہ تعالی نے بھرے لئے تعنی اپنی تد پر کرنے والے تھیم سے جو برتر اور بردرگ ہے خوف پر ہو

مدہو کی افتہ حکیم الخ بھی اپنی تد پر کرنے والے تکیم سے جو برتر اور بردرگ ہے خوف پر ہو

اور قضا وقد رہے داخی میں رہ کے تکہ وہ کہ باور میں کہا گیا ہوں ہو

کلام سے متنکلم پر استدلال ''کلام درحقیقت مشکلم کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے بیٹی سعدیؓ نے کہا ہے تا مرد سخن گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد

یعنی جب تک آ دمی کلام ندکرےاس کاعیب وہنرسب چھپا ہوار ہتا ہے کلام بولنے بی پیدچل جاتا ہے کہ اتبص ہے یا کامل۔ جالل ہے عالم شاعرہے یاادیب۔

حفرت ابوب کی قتم

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیدالسلام کی جب آ زمائش کی ٹی اوروہ مصیبت میں جاتا کے گئے وال کی بیمیول نے ان کوچھوڑ دیا لیکن ان کی بی مسماۃ رحمۃ وخر افرائیم بن یوسف علیدالسلام ان کے ساتھ باقی رہیں اور ابلیس لیمین نے رحمۃ سے حضرت ایوب ایوب کی شان میں چھر برائی ذکر کی تھی کیکن رحمۃ نے اس کوچیڑ کا نہ تھا اس وجہ سے حضرت ایوب ایوب کی شان میں چھر برائی ذکر کی تھی کیکن رحمۃ نے اس کوچیڑ کا نہ تھا اس وجہ سے حضرت ایوب تھا تی گئی کہ ان کوسودر سے ضرور ماروں گائی بر جب اللہ تعالی نے ایوب کو عافیت دی تو ان کا رحمۃ کو مارنا این پر آسان نہ ہوا اور وہ تحرر ہے۔ چنا نچہ جرکمیل آئے اوران سے کہا کہ اللہ تعالی تم پر سلام جیجتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ شہل کی جڑوں جب کی سے سوکٹری اپنے ہاتھ میں لواور اس سے ایک مرتبہ رحمۃ کو مارو۔ تم اپنی تم میں سے ہوجا دُگے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی میں اور تم اپنی تم میں ہے ہوجا دُگے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی میں اور تم سے باس کے اور تم میں ہے ہوجا دُگے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی میں نے رحمۃ فقلی الی تم میں نے رحمۃ فقلی الی جب میر ایس میر اول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی جب سے میں نے رحمۃ کو قائب کیا ہے میر ایس میر اول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی حضرت اور کے میں ہور کور میں ہور کور میں ہور کی میں ہور کی میں ہور کی میں ہور کی میں ہور میں میں اور کی اس کے استیات کی آگ کی اور تار کی

كمال ادب

## لوگوں کو بھلائی سکھانا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: الله تعالی اوراس کے قریقے اور آسان و زمین کی مخلوقات یہاں تک کدایے بلوں میں رہنے والی چیو نثیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں ان او کول پر دحمت مجیعتے ہیں جو تو گول کو بھلائی کی بات سکھا تے ہیں۔ (جائع زندی)

نماز عظيم دولت

فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں کی خالی درویش نے نماز کی نسبت مطرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہوتو اس المحک بیٹھک سے کیا متیجہ اس کے ساتھ رہی فرمایا کہ بعض لوگ کیے گتائے ہوتے ہیں حق تعالیٰ رحم فرما کی بہت ہے۔ ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ای اٹھک جیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگا۔ حضرت حاتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ای اٹھک جیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کس درجہ کی چیز ہے فرمایا کہ بہی سب کھے ہے اگر جن تعالیٰ اس کی تو نش عطا فرماویں اور بلاحضور قلب ہی اٹھک جیٹھک ہوجایا کرے ہڑی دولت ہے (الاضافات اليومیہ)

حفاظت قرآن اورخلفاءر بإني

" قرآن کریم میں ایک طرف الفاظ بین ایک طرف اس کے معانی بیں اور ایک طرف اس کے معانی بیں اور ایک طرف اس کا تنظم اور لب و لہج ہے۔ الفاظ کی حفاظت حفاظ نے کی ہے اس کے معانی کی حفاظت علاوا ورفقہاء نے کی ہے اور اس کے لب ولہج اور طرز اواکی حفاظت قراء اور حفرات کی بیا ور حفرات کی جودین نے کی ہے تو الفاظ میں حفاظ خلفائے خداوندی بیں اور معانی میں نقہا واور علماء خلفائے والی بیں اور معانی میں نقہا واور علماء خلفائے اللی بیں اور الفاظ اور طرز قرائت میں قراء اور مجودین خلفائے ریانی بیں "۔ (جوابر عیم الاسلام)

معززنو جوان

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جونو جوان کسی بوڑ سے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فر ما دیجے ہیں جواس کی بڑی عمر میں عزت کریں۔ (زندی)

شراب خوری کی سزا

أيك لطيفه

احرارکانفرنس کے سلسلہ ہیں شاہ بی پر مقدمہ چلا۔ اس مقدمہ کا سرکاری وکیل مسٹر
کرم چندتھا جس کو بات بات پر ارر بلیونٹ کینے کی عادت تھی شاہ بی نے ان کا تام ہی
مسٹرار ربلیونٹ سیورٹ رکھد یا تھا۔ مسٹر محمطی ایم اے کی شہادت ڈلیوری (پیاڑ) ہیں ختم
ہوئی۔ وہاں ہے واپسی پر جب روانہ ہوئے تو شاہ بی ہے آ مے سرکاری وکیل کی کا رخی
راستہ میں کہرتھا جس کے سبب راستہ صاف وکھائی ندد بتا تھا اور پیاڑ بھی گرا ہوا تھا ٹرینگ
رک کیا اور سرکاری وکیل نے اتر کرکھا:۔ "بیکیا ہوا؟"

اس پراورکوئی بولانہیں گرشاہ نی نے نہایت معصومیت سے ہاتھ جوڑ کرفر مایا:۔ "حضور! یہ پہاڑ بھی ارر بلیونٹ ہے" سرکاری وکیل شرمندہ ہو کیا اور بہاڑ تہتجوں سے کونچ اشا۔

## اصول تصوف کے امام

(22) فرمایا که حفرت حاتی صاحب کے سامنے کوئی کشف بیان کرتا تو حفرت اس طرح سنا کرتا تو حفرت اس طرح سنا کرتے بنے کہ جیسے بچول کی ہاتوں کو سنتے جاتے ہیں اور بینتے جاتے ہیں اور بینے کہ جیسے کی اور بینے کے جیس اور بینے کے جیس اور بینے کے میں اور بینے کے اصول تو حفرت کے میں فرمایا کہ ہمارے حفرت حاتی صاحب بڑے محقق تنے تھے تصوف کے اصول تو حفرت کے سامنے یانی تنے ۔ (ضع الاکار)

### الفاظقرآن كي بركت وابميت

"الله تعالی نے قرآن کے الفاظ نازل قرمائے ان الفاظ میں دہ کمالات چھے ہوئے
ہیں جو ہو لئے والے کے اندر تھے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے قرد بعد دنیا میں
کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے بچھ میں نہیں آتا اس لئے لفظوں کو بچھ میں لانا ضروری
ہے۔ اور ان ہی الفاظ کے اندر الله تعالی نے اپنے کمالات کو کمپایا ہے اور انہی الفاظ کے فرر لیجا ہے اور ان کے ول میں اتا راہے۔ ان کمالات کو فرر لیجا ہے ور میان اس پر ایج ول میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے اور وحمیان اس پر ویں گے کہ کیا کہا جاد ہم اور میرے ول میں کمالات کی طرح ان رہے ہیں تو پھر اور ہی منان ہوگی ای کو صدیم میں قرمایا کہا ہے "قبر کے بالقو آن فانلہ کلام الله و خوج منان ہوگی ای کو صدیم میں قرمایا کیا ہے "قبر کے بالقو آن فانلہ کلام الله و خوج مند " (الحدیث) (جو ہر میم الاسلام)

ستر گناز باده ثواب

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بیاتھ پڑھی جانے والی نماز پرستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (الرقیب بحالہ عالم داحمہ) فرکمانی مرہ فرکمانی مرہ

کی خادم نے حضرت ہے بیان کیا تھا کہ بٹل نے اب کے چلا تھینی ہے اور روزانہ سوا لا کھاسم ذات پڑھا تکر پچھے قائدہ نہ ہو شاید حضرۃ بچھ ہے ناراض ہیں کہ ثمرہ نہیں ملا۔ فر مایا کہ اگر میں ناراض ہوتا تو حمہیں سوالا کھ پڑھنے کی تو فیل ہی کہاں ہے ہوتی۔ (ھنعی ہواکار)

## بزرگوں کاخون ناحق

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ بید تکایت ان برزگوں کے کرمی ہے جوظم ہے آل کے گئے اور سولی دیے گئے اور مارے گئے لیس تجملہ ان کے معرب عثمان وعروفی وان کے صاحبر اور امام حسین وعبد اللہ بن فیر من اللہ عنہم شہید کئے گئے اور برفض کرتی ہے گئے اور بوض کرتی ہے ان کوسولی بی تی مشرکیوں نے ان کوسولی ویا گیا وہ صبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیون نے ان کوسولی وی تی اور حض کرتی ہے مشرکیوں نے ان کوسولی وی تی اور جوفض کرکور آتی نے سولی دی تھی اور جوفض کہ کوڑے مارا گیا وہ عبد الرحمان بن انی لیا ہیں۔ ان کوجان نے چار سوکوڑے مارے سے اور جوفض کہ کوڑے مارا گیا وہ عبد الرحمان بن انی لیا ہیں۔ ان کوجان نے چار سوکوڑے مارے سے اور سعید بن مسیتب وابوالز نادوابو عمر و بن الحال و وصلیہ جوٹی و خابت بنائی وعبد اللہ بن عوف و مالک اور سعید بن مسیتب وابوالز نادوابو عمر و بن الحال و وصلیہ جوٹی و خابت بنائی وعبد اللہ بن عوف و مالک اور سعید بن مسیتب وابوالز نادوابو عمر و بن الحال و وصلیہ جوٹی و خابت بنائی وعبد اللہ بن عوف و مالک اور سعید بن مسیت و ابوالز نادوابو عمر و بن الحال و وصلیہ جوٹی و خابت بنائی وعبد اللہ بن عوف و مالک این الم سے این المیں وابو میں اللہ و عملیہ کوئی کوڑے مارے گئے ہے۔

قرآن كريم كى عجيب شان

" قرآن شریف کی جمیب شان ہے کہ اسے پڑھوتو اس سے بہٹر دکھیفہ کو کی جمیں۔اس کاعلم سیکھوتو اس سے بڑھ کرکوئی قانون کاعلم سیکھوتو اس سے بڑھ کرکوئی قانون نہیں اگراس سے بڑھ کرکوئی قانون نہیں اگراس کے حقائق کھولوتو اس سے بڑھ کرکوئی حکمتیں نہیں اور اگراس کی کیفیات اپنے او برطاری کرلوتو اس سے بڑھ کرکوئی سکون قلب نہیں '۔ (جوابر بجیم الاسلام)

حضرت بلال رضى الله عنه كاعمل

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جھے اپناوہ مل بتاؤ جس سے تہمیں سب
سے زیادہ ( تواب کی ) امید ہو۔ کیونکہ میں نے (معراج کے موقع پر ) جنت میں اپنے سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ تی ہے۔' معرات بلال نے عرض کیا۔'' جھے اپنے جس ممل سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ تی ہے۔' معرات بلال نے عرض کیا۔'' جھے اپنے جس ممل سے سب سے زیادہ ( الله کی رضت کی ) امید ہے دہ سے دہ سے کہ میں نے دن یارات کوجس وقت میں کھی جمی دضو کیا تواس وضو سے جنتی توقیق ہوئی نماز ضرور پڑھی۔' ( بغاری وسلم )

غنی ہونے کاراز

نى كريم على الله عليه وسلم في فرمايا: امانت من خيانت نه كرناغي موجاتا بــــ (التعنامي ناس)

#### جذبهايماني

يضخ الاسلام علامه انورشاه كانميري رحمته الله عليه بلند بإيه محدث اورعلوم ومعارف كا خزینہ تھے۔ عربی علم وادب کے علاوہ آپ قدیم فاری کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔

علامدا قبال مرحوم نے جب ایران کا سفر کیا تو وہاں زرتشتی نہ ہب کے پیرو کاروں نے ان سے اپنی قدیم کتاب" یا ڈنڈ کے سلیس فاری ترجمہ کی درخواست کی حضرت علامدا قبال نے جوابا کہا کہ:۔" اس کا ترجمہ جھے سے تو ممکن نیس البت میرے ملک میں ا کیے ہستی الی ہے جواس کا م کو بحسن دخو بی انجام دے سکتی ہے''

زرتشتیوں نے ایک لا کھارانی سکے کی چیش کش کی مصرت علامہ اقبال نے ہندوستان والپس لوث كر حضرت علامه انورشاه صاحب سے ذكر كيا حضرت علامه انورشاه كشميريّ سابق صدرالمدرسين وارالعلوم ويوبرد نے جواب ويا: "الا كارو يا كے بدلے جن من كفركى اشاعت كيول كرول انورشاه اسلام كے لئے پيدا ہوا ہے اشاعت كفر كے لئے بين"

#### اختلاف مزاج

فرمالا كه بمار المعترت حاتى صاحب جب تعاند بعوان على رسيت تتع ايك بيثمان معترت كى فدمت بن دعا كراني آياكرت من كر محديرايك فض في جائيدادك معاطي برواقلم كردكماب معرت دعافر اوية أيك بارة كركين كالباقال فعدى كروك العجائي الفصب كاكري كوي معرت فرما كريماني مركرال فيهابهتا يملد ومنا مافظ يمن ان ماحب تجريش الكل أ العال فعان ف فرمايا بركزم ومت كرد ما فالش كرداد وم عاكري كادر معزت فرمايا آب او مارد شاكر تصب جهود كربيف بال على أواتى قوت نبيل بداكر اسباب معاش جهود وكاتوجب حاجت تاویک جمونی کوای دیگارچوی کرستگاتواليول کوبروس کرايا کرت (هم ادام)

صدقه كاستحق

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی آ سوده حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا موصدقہ میں اس کا کوئی حصہ بیں ہے۔ (رواہ ابخاری وسلم)

### حضرت عبداللدين زبير كالجيين

ایک مرتبہ جنب کہ بچین میں عبداللہ بن الزبیر دومرے بچوں کے ساتھ کھیل دہے تھے تو وہاں حصرت عرق سے متعرق وہاں حصرت عرق سے الحظاب کا گزر ہواتو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑ ہے دہ ہوات معرت عرق سے النے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھا گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس المحامیر المومنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھا گیا اور داستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لئے جھے داستہ جھوڑ نے کی ضرورت ہوتی۔ (کیاب الاذکیاء این الجوزی)

بهادر بجه

ا یک مجذوب کی پیشین گوئی

فرمایا کردهنرت ماجی صاحب آغازشاب میں ایک مرتبہ جنگل تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مافظ فلام مرتفئی صاحب مجذوب بیٹے بئے جی اور جارول طرف ہے لوگ ان کو گھیرے کوڑے ہیں۔ دھنرت ماجی صاحب نے جمع میں ہے جما تکا عافظ صاحب نے دیکھ لیا۔ اشارے ہے بالیا اور پاس بھالیا لوگوں کو تجب ہوا کہ بیتو کسی کو تجمی منہوں لگاتے ان پراس قدر عنایت کیوں ہوئی۔ پھر مافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پرمسئلہ معد قالوجود خوب منکشف ہوگا۔ ماجی صاحب اس وقت اس فیم کے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ ن تھا س چیشین کوئی ہے کھالی دلچی تیس ہوئی لیکن مشری سے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ ن تھا س چیشین کوئی ہے کھالی دلچی تیس ہوئی لیکن مردہ ایک مدت کے بعد جب حالی صاحب مشوی پڑھتے ہوئے اس شعر پر پہنچے جملہ معثوق ست عاشق مردہ تو مسئلہ معدوق ست عاشق مردہ تو مسئلہ مدت الوجود مشری ست عاشق مردہ تو مسئلہ مدت الوجود مشری شدہ ہوااور حافظ صاحب کی پیشین کوئی پوری ہوئی الد (مرن العرب)

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ ایک فقیر پرناراض
ہوا پس اس نے اس کو ایک قبہ بیس قید کیا اور اس کا دروازہ بند کردیا کھانا پانی روک دیا۔ پھر
تیں دن کے بعد بادشاہ کو نبرگ کی کو فقیر قبہ سے سیح وسالم باہر آگیا۔ چنا نچہ بادشاہ نے اس
کی حاضری کا تھم ویا۔ پس جب وہ فقیراس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے فقیر سے کہا کہ کس
نے نتی اس سے نجات دی اور یہ تکلیف تھے سے دور کی۔ اور اس تھی سے تی تکالا۔ جبری
آزادی کا کیا سبب ہے فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دعا کی برکت ہے۔ بادشاہ نے اس
سے کہا کہوہ کیا دعا ہے۔ فقیر نے کہا کہ وہ یہ ہاکلھم انی استلک النے اس اور اور اس
تھے سے سوال کرتا ہوں یا لطیف لطیف اے وہ ذات جس نے اپنے لطف سے آسانوں اور
زمین والوں کو گھیرلیا ہے ہیں تھے سے سوال کرتا ہوں اسالڈ تو اپنے لطف پوشیدہ سے بھی پر
مہر بانی فرہا۔ (تمین مرتبہ) وہ لطف کہ جب تو نے اپنے بندوں سے کی پر وہ لطف کیا تو وہ
اس کے لئے کا فی ہوگیا۔ پیک تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور وہ یہ ہے کہ المله
لطیف بعمادہ قال یہ اللہ اپنے بندوں پر مہر بان ہے آخر آ بہت تک اس کے بعد بادشاہ نے فقیرکور ہاکر دیا اور اس پر احسان کیا۔

#### حضرت حسن رضى اللدعنه كالجيين

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ سحابہ آپ کے بیجے صف بناکر کھڑے تھے۔ سام اللہ علیہ وسلم جب بحدہ میں سکے تو بناکر کھڑے سخے صاحبرا دوست رضی اللہ عنہ آئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ سکے اور دیر تک بیٹے رہے جب تک خود اٹھ کرنہ بیلے سکے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدہ سے سرندا ٹھایا۔ سحابہ رہنی اللہ عنہ م نے صاحبرا و سے کہاتم کیے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بیٹھ جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہے تہ کہ ویہ جو کہ کو کریں ہمیں منظور ہے۔ (حیاق الحیوان)

قلب انسانی بادشاه اور دیگراعضاء اس کے خادم ہیں

چنانچ سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے اور باقی جننے اعضاء ہیں بیرسب اس
کے خدام ہیں۔قلب میں جوجذبہ بیدا ہوتا ہے بیرسب خدام اس کے مطابق عمل شروع کر
دیتے ہیں۔اگرول میں بیآ یا کہ کسی چیز کودیکھوں تو ول آ کھی کوزبان سے آرڈرنبیں دیتا ہے
کہ تو دیکھ بلکہ دل میں خیال آئے تی آ کھا بنا کام شروع کردیتی ہے۔دل میں خیال آیا کہ
میں چلوں تو دل کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ پاؤس کوزبان سے تھم دے کہ چلو بلکہ دل کا مشاء
ہیں چلوں تو دل کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ پاؤس کوزبان سے تھم دے کہ چلو بلکہ دل کا مشاء
ہوا اور پیروں نے ترکمت شروع کردی۔دل میں جذب آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر
میں تھا نہیں دے گا کہ اے ہاتھوتم کچڑو بلکہ دل میں جذب آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر
دیا تو انسان کے تمام اعضاء خدام ہیں۔اصل حاکم اعلیٰ اور اس اقلیم بدن کا سلطان وہ دل
ہے اور دل میں ہی سب پچھ ہے۔ (سکون قلب)

حضرت مصعب بن زبيررضي اللدعنه كاعشق رسول

حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عند رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مجوبھی حضرت صفیه کے بوئے سے۔ حضرت صفیه کے بوئے عاشق اورشیدائی ہے۔ معضرت صفیہ کے بوئے عاشق اورشیدائی ہے۔ آب صلی الله علیہ وسلم کے بوئے تنے۔

ایک مرتبہ جب بید بینہ کے حاکم نے ایک سازش کے سلسلے میں انہوں نے ایک انصاری سردارکو پکڑ والیا۔ حضرت انس بین مالک کواس کی خبر طی تو وہ سید ہے دارالا مارت پہنچ۔ یہ تخت امارت پر مشمکن تھے۔ حضرت انس نے آئیس رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ صدیث سنائی کہ انصار کے امراء کے ساتھ خاص رعایت کی جائے۔ ان کے انجھوں سے اچھا سلوک اور برون سے درگز رکا برتا دُکرنا جا ہے۔''

حضرت مصعب بن زبیروضی الله تعالی عندال هدیث کون کرفوراً تخت سے اُتر میکے اور زبین پراپنا رخسار رکھ کرکہا معاذ الله جو بی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فرمان سے روگردانی کروں \_رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان سرآ تکھوں پر! بیس انہیں ابھی رہا کرتا ہول ۔'' (سرة انساد جلداول ص ۱۳۹)

#### حجوثا مدعى نبوت

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خلیفہ مامون کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پس خلیفہ کواس کی خبر پینجی اس نے اس کو حاضر کرایا پھراس سے یو حیما کہ تیری نبوت کی کیا علامت ہاں مدعی نبوت نے خلیفہ سے کہا کہ میری نبوت کی نشانی ہے ہے کہ جو پچھ تیرے دل میں ہے وہ مجھے معلوم ہے خلیفہ نے اس ہے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے اس نے کہا کہم کہتے ہوکہ میں جھوٹا ہوں۔اس کے بعد خلیفہ نے اس کوایک مدت تک قیدر کھا پھراس کو حاضر کرایا اور اس سے کہا کہ کیا تیری طرف کچھوجی کی گئی ہاس نے کہا کہ بیس خلیفہ نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ رہے کہ فرشتے قیدخانہ میں نہیں واخل ہوتے ہیں خلیفہ اس سے ہنسااور اس کوآ زاد کردیا اورایک دوسرے نے بھی خلیفہ مامون کے زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا ہی خلیفہ نے اس کوحاضر کرایا اور شمامہ کو تھم دیا کہ اس سے بوجھے کہ اس کی نبوت کی کیا علامت ہے شمامہ نے اس سے نبوت کی نشانی در یافت کی اس نے کہا کہ میری نبوت کی علامت بیہے کہ تو اپنی بی بی کو طلاق دے اور میں تیرے سامنے اس سے نکاح کروں اور وہ ایب الرکا جنے جواتی ولا دت کے وقت گواہی دے کہ بیس نبی ہول۔ بیس کر تمامہ نے اس سے کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبرتونبی ہے۔ پس مامون نے اس سے کہا کہ اے ثمامہ کس قدر جلدتو اس برایمان لا یا ثمامہ نے کہا کہ کیا آب برید بات زیادہ آسان ہے کہ وہ میری بی بی کے ساتھ ایسااور ایسا کرے اور اس کی طرف دیموں بین کر مامون بنسے اور اس یا گل کو زکال دیا۔

## طلسمي شمعدان

معاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ سلطان کامل کے پاس ایک طلعی شعدان تھااس میں دروازے ہے۔ پس جب ایک گھنٹ گر رجاتا تھا تو ایک دروازہ سا ایک فخص لکانا تھااور سلطان کی خدمت ہیں کھڑار ہتا تھا یہاں تک کہ وہ گھنٹ گر رجاتا تھا پھر دوسرے دروازہ سے ایک شخص کلانا تھا اوروہ بھی گھنٹہ جر کھڑار ہتا تھا اور یہی حالت بارہ کھنٹے تک تمام دروازوں کی رہتی تھی پس جب رات تمام ہوجاتی تھی تو ایک فخص شمعدان کے او پر نکانا تھااور کہتا تھا کہ اے سلطان سے ہو گئی چنانچے وہ با خبر ہوجاتا تھا کہ فرطلوع ہوگئی اور نمازے واسطے تیار ہوتا تھا۔ والٹداعلم۔

## ایک معصوم لڑکی کی دیانت اور اسکی برکت

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندا ہے غلام اسلم رضی اللہ عند کے ہمراہ مدینہ منورہ میں شب کو گشت کررہے تنے۔ایک مکان سے آواز سی کرایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے وُودھ میں تھوڑا سا پانی ملا وے۔ لڑکی نے کہا: امیرالمؤمنین نے ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے مناوی کرائی ہے کہ وُودھ میں پانی ملا کر قروخت نہ کرو عورت نے کہااب نہ یہاں امیرالمؤمنین ہیں نہ مناوی کرائی ہے کہ وُودھ میں پانی ملا کر قروخت نہ کرو عورت نے کہااب نہ یہاں امیرالمؤمنین ہیں نہ مناوی کر نے والا۔

لڑکی نے کہا: یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبر و تو اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ یہ گفتگوئ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مخطوظ ہوئے لڑک کی دیا نتداری اور اسکی حق کوئی پرخوش ہو کر (جو درحقیقت انہی کے حق پرست عہد حکومت کا بیج بھی ) اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی۔ اس لڑکی کی طن سے اُم عاصم پیدا ہوئیں جو عمر بن عبد العزیز میں بیدا ہوئیں ہوئی والدہ مکر متنص ۔ (حیا قالحیوان)

ہرے شے کی حقیقت اس کا اندرونی جو ہر ہے

کیم الاسلام حفرت مولاتا قاری محمطیب صاحب رحمدالله فرماتے ہیں: ونیا کی ہر چیز بلکہ ہم اورا پ بھی دو چیز وں سے مرکب ہیں ایک ہم را فلا ہری حصہ ہے جس کوہم بدن کہتے ہیں یہ ہنیت وشکل ہے مشلا آ تک ہے جس ہے ہم ایک دوسرے کی شکل وہ ورت دیکھ کر پہلے ہیں یہ بنیت وشکل ہے مشلا آ تک ہے جس ہے ہم ایک دوسرے کی شکل وہ ورت دیکھ کر پہلے نے ہیں یہ فلا ہری حصداور فلا ہری پیکر ہے اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت کا نام ہے در حقیقت انسان ہے۔ اس صورت فلا ہری کا نام انسان ہیں۔ انسان اس حقیقت کا نام ہے جو کہ جو اندر چھی ہوئی ہے اس کے دکھلانے کے لئے الله تعالیٰ نے بیصورت بنا دی ہے جو کہ وراصل ذر بعید تعارف ہے اس کے دکھلانے کے لئے الله تعالیٰ نے بیصورت بنا دی ہے جو کہ دراصل ذریعی تعارف ہے اس مقصور نہیں ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پیت دراصل ذریعی تعارف ایک قلب ہے اس میں ساری جیتے ہیں ہوئی ہیں اور اس کا نام انسان ہے۔ اس حقیقت کو انٹد تعالیٰ نے جب پھیلایا اور صورت وشکل دی تو قلب نمودار ہوگیا شکل بن گئی اب اے دیکھ کر پہیان میں کہ یہ فلال ہے درنہ حقیقت میں انسان قلب بی ہوارای کے اندرسب کھے پوشیدہ ہے۔ (سکون قلب)

#### بولنے والا آنجورہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ سلطان موید کے داسطے ایک آبخورہ بنایا گیا تھا جب وہ پانی پیتا اور قارغ ہوتا تھا تو اس ہے ایک آ واز سنتا تھا وہ اس سے کہتا تھا کہ تیرے داسطے صحت اور عافیت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحة كاعشق رسول سلى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے مند سے نظنے والی ہر بات پر پورا عمل کرنے کو ایمان کا لازمی جزو خیال کرتے تھے۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معالم علی ہیں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بات الی نہ چھوٹ جائے جس کا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھم ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تھم ان کے لئے فرض کا ورجہ رکھتا تھا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ و ہے۔ جس وقت عبداللہ بن رواحہ عن رسول اللہ علیہ واضل ہوئے والے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیآ واز عبداللہ بن رواحہ سائی پڑی کہ '' سب لوگ اپنی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جا کیں'' اس آ واز کو سنتے بی عبداللہ بن رواحہ فوراً وہال راستے بی عب جیٹھ گئے۔

خطبہ ختم ہونے پرلوگوں نے تمع وطاعت کا بدوا تعدا پ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہتایا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' ہاں عبداللہ بن رواحدا بسے بی جیں۔اللہ ان کی حرص کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ کرے۔'' (اصابہ حافظ ابن جرجلہ ۱۹۳۷)

اولاً قلب کی اصلاح ہوتی ہے

اس معلوم ہوتا ہے کہ تر بعت اسلام نے دل کو پکڑا ہے اور اس کا اعتبار کیا ہے کہ انسان کے خمیر میں جو بھی ہوتا وہ تن ہوتا ہے اور بخشنے سے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رائے قائم کر دے دل اس کو جاتا ہے کہ وہ فلا ہے ہاتھ چوری کرتا ہے گر دل طامت کرتا ہے کہ بچے حق نہیں دوسرے کا مائی چوائی بات مانے تو کھی چوری نہ کرے بہر حال دل انسان کا اصل دوسرے کا مائی چوری نہ کرے بہر حال دل انسان کا اصل ہے اس کے شریعت نے دل کو پکڑا ہے کہ اس کی اصلاح کر دو بنیا دورست ہوجائے تو سارا ہی انسان درست ہوجاتا ہے اور بغیراس کے انسان درست نہیں ہوسکتا ہے۔ (سکون قلب)

#### سوله ساله شهيد

حعرت معدوضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے استے ہمائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی الله عند کو حضوصلی الله علیہ و کم سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھیتے بجررہ ہے میں نے کہا اے میرے ہمائی تہمیں کیا ہوا؟ کئے گئے کہ بچھے ڈرہے کہ حضوصلی الله علیہ وسلم بچھے دکھ لیس نے کہا اے میرے ہمائی تہمیں کیا ہوا؟ کئے گئے کہ بچھے ڈرہے کہ حضوصلی الله علیہ وسلم الله تعالیہ وسلم الله تعالی سے میں کہا وہ بھی جھے ان وضوصلی الله تعلیہ وسلم کے مراسے پیش کیا الله تعالی و حضوصلی الله علیہ وسلم کے مراسے پیش کیا سے میں کہ وہ ان کو وہ ان کو وہ رو نے گئے تو حضوصلی الله علیہ وسلم کے مراسے بیش کیا نے میں کے ان کو اوبان کی عرب ان کو وہ رو نے کے دخترت عمیر چھوٹے تھا اس لیے میں نے ان کو اوبان کی تعرب ان کی عرب شہری ہوگئے۔

نے ان کی آلوار کے تئے میں کر ہیں باعری تھیں اور وہ مولہ سال کی عربی شہری ہوگئے۔

( اخرجه ائن معدكذ افي الاصلية ١٣٥/١٥ واخرجه المراد ورجال أقات كمافي الحمع ١٩/١ وحيات العجاب

### حضرت عبيده رضى الله عنه بن الحارث كاعشق رسول

حضرت عبیدہ وضی اللہ عنہ بن الحارث وسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بھا زاد بھائی حارث بن عبدالمطلب کے لائے مقے۔ انہوں نے بہت اثر وع میں اسلام آبول کرلیا تھا۔ وسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے شیدائی تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر مرغفے کے لئے تیار وجے تھے۔ جب بدر میں جب ولید بن عقبہ نے مقابلہ طلب کیا تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے آئیس مقابلہ کے لئے بھیجا۔ بدیوی پامر دی سے دشمن سے لڑے لیکن موقع پاکہ ولید نے ان پر ایک ایساوار کیا کہ ان کا پیرکٹ کیا۔ حضرت علی وضی اللہ عنہ اور حزور وضی اللہ عنہ دور حران کی مدی ۔ ولید کا کام میا کہ ان کو میدان سے افعالائے وسول اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے آئیس بودی سلی وشی دی کی جہم کی خوتی تھی۔ تمام کر کے ان کو میدان سے افعالائے وسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سے کو وقع الاہون می کی کوئی اسمید باتی نہ تھی۔ گران کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع سی کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع میں کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول اللہ علیہ وسلم کے چرک واقع کو دیکھ کر عرض کیا یا دسول

ونسلمه حتى نصرح حوله ونلهل عن ابنائنا والحلائل العنى بم محمل حفاظت كرينك يهال تك كرا نظار دكر دمار عامينك \_ (ابوداؤد)

يجي بن خالد بر کمي کا دلچسپ فيصله

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کی بن خالد برکی کے پاس ایک قصہ پیش کیا وہ کہتا تھا کہ ایک تاجر مسافر مرگیا ہے اور اس نے ایک حسینہ لڑکی اور ایک شیر خوار لڑکا اور مال کثیر چھوڑ اہے اور وزیران کا زیادہ ستحق ہے لیس کی نے اس کی درخواست پر لکھا کہ مرنے والے پر اللہ رحم کر ہے اور مال محفوظ رکھے اور پر اللہ رحم کر ہے اور مال محفوظ رکھے اور جونص کہ ہمارے پاس اس کی سعی کرنے والا اور چغلی کھانے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

ايمان كأمحل قلب اوراسلام كأمحل اعضاء ہيں

اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہاور ہاتھ ویراسلام کی جگہ ہیں۔ ایمان چھی ہوئی شے ہے جو دل شی رہتا ہے اور اسلام کی ہوئی شے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گر اس تعلی کا سرچشہ قلب کے اندر ہے۔ اگر اس میں جذبہ تقیدت کا محبت کا اور اللہ کی جا ہے ہیں پر نظام ہوئی نہاز پڑھے معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے لیکن ٹل کی صورت ہاتھ ہیر پر ظام ہوئی نہ پڑھے ایمان کا گل وہ اسلام بن جاتے ہیں جو نگھ ایکان کا گل دل ہے اس کے اثرات جب ہاتھ پاؤل پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان کا گل دل ہے اور اسلام فلا ہرشے ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہواور اسلام کھل چونکہ ایمان کھٹے ہیں دران سلام کھل جو کے ہواور اسلام کھل ہوئی شے ہے جو ہاتھ پاؤل پر ظام ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہواور اسلام کھلی ہوئی ہے اور اسلام کھلی ہوئی ہے ہوئی ہے اور اسلام کھلی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے اور اسلام کھلی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے اور اسلام کھلی ہوئی ہے اور اسلام کھی ہوئی ہے ہوئی ہیں۔ (از ظبات میب)

ہروفت جمعیت قلب کی فکر میں ندر ہو

حضرت تھانویؒ نے فرمایا: کہا کہ بات کہتا ہوں اس کیطرف کم التفات ہے لوگوں کووہ میں کہا گرجمیت تعلیم ہوخود جمعیت کے میں کہ اگر جمعیت میں کہ طلب ہے تو اس کی فکر میں ہرونت رہنا کہ جمعیت میں مرہوخود جمعیت کہاں رہی ۔اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میں مرسکتی ہے جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی ۔اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میں مرسکتی ہے جمعیت جمی ہوئے ہے کہ قلب اس کی تخصیل کے خیال سے فالی ہو۔ (سکون قلب)

صدیت میں آتا ہے کہ جب کی آدی کے انقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملائکہ زرع
دوح کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اور ویروں کو سوتھتے ہیں اور دماغ کو اور دیگر بدن کو بھی سوتھتے
ہیں اور ایمان کی خوشبو سوتھنا چاہتے ہیں۔ ول میں آگر ایمان ہے تو ہاتھ ویر میں بھی اس کے
اثر ات رہے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بھی سوتھتے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشبو ہیا
نہیں اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے گر اعضاء پر اس کے اثر ات پہنی جاتے ہیں جیسے خوشبو کا
مخز ن تو ہاغ ہے اور پھول ہے گر کر ول سے بھی خوشبو آئے گئی ہے اور ہاغ والی خوشبو وال
کے اثر ات سے جہاں جہاں جہاں ہوا پہنچ گی ہے شے معلم ہوتی چلی جائے گی۔ بہر حال میر سے
مرض کرنے کا مطلب ہیں ہے کہ انسان کے اندرول اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس
کی درستی کی کہلی نہیا وایمان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراور اس کے اثر احت ہاتھ و پیر
پرمل کی صورت میں فلا ہر ہوتے ہیں۔ (سکون قلب کے اندراور اس کے اثر احت ہاتھ و پیر

كرامت حضرت ابراجيم اجرئ

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم اجری ایڈوں کے بھٹے جس آگ جلاتے تھے

۔ایک یہودی کا ان کے ذمہ قرض تھا ہیں وہ یہودی قرض ما تھنے کے واسطیان کے پاس آیا۔

ابراہیم اجری نے اس سے کہا کہ اسلام آگ جی شدوافل ہوگا۔ اس یہودی نے کہا کہ ہم تم

ضرور آگ جی وافی ہوں کے کیونکہ تم اپنی کتاب جس پڑھتے ہوکہ وان منکم الاوار دھا

یعنی اور تم جس سے کوئی نہیں ہے گرجہ تم پر وارد ہوگا۔ ہی اگر تم مجبوب رکھتے ہوکہ جس اسلام

لاؤں تو جھے کوئی چیز دکھلا و کہ جس اس سے اسلام کی برزگی پہچائوں۔ ابرائیم نے فرمایا کہ اپنی چاور لاؤ ہی اس کواس سے الے لیا اور اس کی چاور کو اپنی چاور جس لیسٹا اور دونوں چاوروں کو چاور لاؤ ہی اس کواس سے الے لیا اور اس کی چاور کو اپنی چاور جس لیسٹا اور دونوں چاوروں کو جس نے اسلام کی ہودی کی چاور جس گری اور ابرائیم کی خور ابرائیم کی اور ابرائیم کی خور کی وادر جس گری کھی اور ابرائیم کی وادر دونوں جاور دونوں جاور دونوں کو نکا لا لیس ناگاہ دیکھا کہ یہودی کی چاور جس گری تھی اور ابرائیم کی جاور دونوں کی جاور جس گری تھی ہوتھا کہ یہودی کی جاور جس گری تھی اور ابرائیم کی جس جاو کہا کہ ای طرح جمارا آگ شیں داخل ہوتا ہوگا کہ تم جس جاور سے کا در میں سلامت مرہوں گا۔ چٹانچہ یہودی اسلام لایا اور اس کا اسلام انچھا ہوا۔

### حضرت حسنٌ اور حضرت حسينٌ کي دانائي

علامد کردری دحمۃ اللہ علیہ قال کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم کے مقد تی اوات حضرت حسن دمنی اللہ تعالی عند اور حضرت حسین دمنی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبدد دیائے فرات کے کنارے ایک بوڈھے دیہائی کودیکھا اس نے بڑی جلدی جلدی دخوکیا ، اور اسی طرح نما لا پڑھی ، اور جلد بازی ہیں وضواور نماز کے مسئون طریقوں ہیں کو تابی ہوگئی ۔ حضرات حسنین دمنی اللہ تعالی عنہ اس ہے جانا چاہے تھے ، لیکن اندیشہ یہ واکہ یہ تحررسیدہ آدی ہے اور کہا کہ انہم دونوں کمیں ناراض شدہ و جائے۔ چنانی ورنوں حضرات اس کے قریب پہنچ اور کہا کہ انہم دونوں جوان ہیں ، اور آپ جہر جائے ہوں گے۔ جوان ہیں ، اور آپ تجربار آدی ہیں ، آپ وضواور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جائے ہوں گے۔ ہم چائے ہیں کہ آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر دکھا کمیں ، اگر ہمارے طریقے ہیں کوئی قلطی یا کو تابی ہوتو بنا دیجئے گا۔' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کونائی ہوتو بنا ویت کی کونائی سے قریکی ، اور آئندہ پیرطریقہ چوڑ دیا۔

(مناقب الامام الأعظم للكروري وحسّال فينياس: ٢٠١١ من : المعين واثرة المعادف وكن ٢٣١١ معدا تقاب لاجاب)

انسان میں اصل چیزروح ہے

اگر انسان اس گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا نام تھا تو سوال ہے کہ اتنا ہوا انقلاب کیے رونما ہو گیا۔ اس کا جسم وہی جسم ہے اس پروہی گوشت پوست اب بھی موجود ہے اس میں ہاتھ پاؤں اور ناک کان ای طرح گئے ہوئے ہیں کیکن اب اس کوکوئی انسان کیوں نہیں کہنا؟ اب اے انسانی حقوق کیوں حاصل نہیں؟

معلوم ہوا کہ ' زید' صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا تام نیس تھا سوال ہیہ کہ وہ پھر کس چیز کا نام تھا؟ آ ہے ویکھیں کہ ' زید' کی لاش میں وہ کوئی چیز ختم ہوگئ ہے جس کی بنا پراب اے انسان نیس کہا جا تا؟ ذراسا خور کریں گے قو معلوم ہوگا کہ ' زید' کی لاش میں اور تمام چیزیں موجود ہیں صرف ایک چیز کی کی ہے اور وہ ہے '' روح'' ای روح کی کی ہے اب زیدوہ نہیں رہاج کھی گھی بنگلوں کا ما لک تھا اور جس کا اس کے ماتحوں پر تھم چلا کرتا تھا۔ (سکون قلب)

## عبدالله بن عبدالله رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

منافقوں کا سردار عبداللہ بن انی بن سلول ہروفت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں کچھ مہاجرین اور انصار کے درمیان کسی بات کو لے کرکوئی اختلاف ہوا تو عبداللہ بن انی نے اس کوطول دے کرمسلمانوں میں اختثار بریا کرنے کی کوشش کی اور بیرنگ دیتا جاہا کہ انصار لوگ مہاجرین سے ذیادہ معزز ہیں۔ اس نے کہا:

یعن انصار عزیز اورم ایرین دلیل بین اوریک انصار مدید کی انصار مدید کی کرمها جرین کونکال دیگئے۔
مدید کی کر بیمعا ملدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی عدالت میں چیش ہوا۔ اس میں بیا ابت ہوا کہ عبدالله بین ابی بن سلول اختیار بریا کرنے اور تو بین رسول کی حرکات کا مرتکب مونے کی وجہ سے کردن مارو کے جانے کے لائق ہے کین آپ مسلی الله علیہ وسلم نے اس کے تاس کے تعرف مایا کہ وہ قام بری طور پرمسلمان تھا۔

اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ ہے مسلمان اور عاشق رسول مسلمان اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب
ان کواس بات کاعلم ہوا کہ ان کے باپ کا جرم گردن مارد ہے کے لائق ثابت ہوا ہے قو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی" یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

میرے باپ کے تن کی خدمت میرے ہردی جائے تا کہ میں اس کا سرکاٹ کر لا وُں اور یہ ثابت کردوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم باپ کے سرے ذیادہ احرام کی چیز ہے۔"
ثابت کردوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم باپ کے سرے ذیادہ احرام کی چیز ہے۔"
آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:" و نہیں میں اس کو تی تین کو تھیک ہے ور نہ میں اس خدمت عرض کی" آگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم منع قرماتے ہیں تو تھیک ہے ور نہ میں اس خدمت کے لیے تیارہ وں ۔" ( مسیح بخاری جلدودہ م)

#### تادره

صاحب قليوني بيان كرتے بي كه حضرت سليمان عليه انسلام كدوئ خشك مياندليني تونبيال بنات اوران كى تيمت ساينقس اوراي بال بوس يرخرج كرتے تھے بس معرت جبركل في ان منه المربا الله الله تعالى تم كوهم دينا الله فلال مكان كي طرف جا واوراس میں ایک نیک بخت عورت ہے اور اس کی اڑکیاں ہیں پس ان کوان کی خوراک اور کیڑا ااور جس چیز کو ان كى احتياج مودو-حصرت سليمان في كباكدا بريمل الله تعالى عقيما جاما بكريم مون دنیا ہے کسی چیز کاما لک نبیس ہوں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی جانب وحی بھیجی کہ ونیاسے جو پچھ جا ہو مجھ سے مانکو پس جب ان کوطلب دنیا میں اجازت فی تو انہوں نے ایسا ملک مانكا كه مير \_ بعدكى كلائق نه دو جب دنياان يروسي موكى تواس عورت كوايك مدت تك مجول کے۔ چراس کو یاد کیا اور اس کے یاس پیل مئے۔ پس جب اس کا درواز و کھنکھٹایا تو اس کی لڑ کیون میں سے ایک اڑی باہر لکی اور اس نے حضرت سلیمائ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی چنانچددوائدردافل موے۔ بس ایک بردھیاعورت کودیکھا کہ دوایک اندھیری کو تری میں بیٹی موئی المال مورت في معزرت سليمان عام الراع سليمان تمهادارب مير عداسطيم كودميت كرتا بيكين تم دنيايس مشغولى كى وجهد عدد ودازتك مجيم بعول جاتے مويين كرحضرت سليمان نے ال سے معندت كى اوران كے لئے اس قدروطيف جارى اورمقرد كرديا جواس كوكافى مو

سات مجامدوں کی مال

حضرت عفراه دمنی الله عنها محابیہ ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے جو کسی اور محابیہ میں انہیں پائی جاتی ۔ وہ یہ کہ عفراء نے اول نکاح حادث سے کیا۔ حادث سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف ،معو ذاور معاذر منی اللہ عنهم حادث کے بعد بکیرین یالیل سے نکاح کیا جس سے جار لڑ کے ہوئے۔ ایاس معاقل ، خال اور عامر رضی اللہ عنهم ۔

اور میرماتوں بیٹے تین پہلے شوہر کے اور چار دوسرے شوہر کے سب کے سب غزوہ بدر میں شریک رہے۔ الی سحابیہ جن کے ساتوں بیٹے بدر میں شریک ہوئے ہوں صرف عفرا ورضی اللہ عنہا ہیں۔ (سرة المصطف)

#### ول اورروح

نیکن تصوف میں جس چیز کودل اور روح کہا جاتا ہے وہ اس ظاہری روح اور دل ہے
کسی قدر مختلف ہے نصوف کی اصطلاح میں 'دل اور' روح' وولطیف قو تمیں جی جوانسان
کے خالتی نے اس ظاہری قلب وروح کے ساتھ پیدا کی جین جس طرح آ نکدد کیمنے کی کان
سننے کی اور ہاتھ چھونے کی طاقت رکھتے جیں اس طرح خون کا پیاؤہ اجے' دل' کہتے جی
خواہشیں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔تصوف کی اصطلاح میں دل اس طاقت کا نام ہے جو
انسان میں مختلف خواہشیں اور جذبات پیدا کرتی ہے۔

دل اوردور کی بیلف اور پرشید وقوتی جمارے فاہری قلب کے ساتھ کیا جوڑر کھی این؟ ان دولوں میں باہم کیسا ربط ہے؟ اس کی حقیقت ہم نہیں جائے 'ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان دولوں میں باہم کہ اربط ہے 'کس طرح ہے؟ بیصرف خدا جا رہ ہے جس معلوم ہیں کہ مقاطیس اورلو ہے جس کیا ربط ہے نے بید جوڑ ہیدا کیا ہے 'جس طرح ہمیں بیمعلوم ہیں کہ مقاطیس اورلو ہے جس کیا ربط ہے مقاطیس روئی اور کا غذکو کیوں نہیں کمینچتا 'ای طرح ہمیں بیمی معلوم ہیں کہ قلب وروح کی معلوم ہیں کہ قلب وروح کی بید پوشید و تو تی خون کے اس لؤ تعرف سے کیا جوڑ رکھتی جیں؟ ای لئے جب مشرکین نے روح کی دوح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں بھی کہا گیا کہ

قبل الو و ون آفر ری در ایسن در ایسا بردی بے جس کی حقیقت م نیس جان سکے "
تصوف جمیں بہتلاتا ہے کہ ول کی یہ پوشیدہ دنیا انسان کی ظاہری دنیا کی بنیاد ہے اور
اس پر انسان کا بناؤاور بگا زموتوف ہے اگر دل کی بید دنیا سے جاس کا نظام نمیک نمیک جل
د ہا ہے اس میں مسیح خواجشیں بیدیا ہوتی ہیں۔ سے جذبات جنم لیتے ہیں تو انسان صحت مند
ہوا ہے اس میں گڑین ہے تو انسان کی ظاہری زعری کا نظام بھی گڑین ہو جاتا ہے سرکاردوعالم جمعلی علی ہے نے ای حقیقت کوآئے سے تیرہ سومال پہلے اس طرح بیان فرمایا تھا

"الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب" (حديث)

''لینی خبردار! جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست رہے تو پوراجسم درست رہتا ہے' ادرا کر وہ مجڑ جائے تو پوراجسم کرڑ جاتا ہے''اور وہ'' دل''ہے۔(سکون قلب)

#### تعدادتراوت كيابك مثال يصوضاحت

مولانا ہے ہو چھامولانا نے فرملیا کہ بھی سنواگر محکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مالکواری وافل کرواور جہیں معلم نہ ہوکہ تنی ہے آئے ایک بمرداد ہے ہو چھاک میرے فرے کئی مالکواری ہے اس نے کہا آئھ دو ہے نے دو مرے نمبرداد ہے ہو چھال نے کہا بارہ دو ہے اس سے دود برحاتم نے قد مرے نمبر کہا جی دو ہم ہے نہ ہواں نے کہا جی دو ہرے نمبر کہ جہری کئی رقم لے کرجانا چاہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہیں دو ہے لے کرجانا چاہے۔ اگرائی ہوئی تو کس سے ما گنانہ پڑے گااورا کرکم ہوئی تو قرم نی رہے گااورا کر جانا چاہے۔ اگرائی ہوئی تو اور آئی ہوئی تو قرم نی رہے گااورا کر جی اورا گرکم ہوئی تو قرم ایک کروہال ہیں دوسیے سے انگلا ہوگی تو کہا ہوئی تو فرمایا ہی خوب بحواد آگر دہال ہیں دوسی سے انگل ہوگی۔ آٹھ تو کہاں سے لاک دوسی ہوئی ہوئی۔ آٹھ تو کہاں سے لاک دوسی ہوئی ہوئی۔ آٹھ تو کہاں سے لاک موسی ہوئی ہوئی۔ اس مولانا ہے ہو چھاتھ کہ والا الفسائین کھا ہے آ ہے کہ دلال تھا لین ہو چھا قرآن جی اکھا ہے وہی تھی ہے۔ واقی مولانا ہے کہوال الفسائین کھا ہے آ ہے نے فرمایا ہیں جو قرآن جی اکھا ہے وہی تھی ہے۔ واقی السے مادی کو اس سے ذیادہ مجھائے کا اس سے بہتر کیا طریقہ وگا۔ (ھم الاکھر)

### حضرت عثان بن عفان رضى النّدعنه كاز مد

حضرت عبد الملک بن شماؤ کہتے ہیں کہ بھی نے جمعہ کے وان حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کومنبر پرویکھا کہ ان پرعدن کی بنی ہوئی موٹی تھی جس کی قیمت جارہا ہی ورہم تھی اور کی بردے دیگ کوئی جارہے بیں ہوئی موٹی تھی جس کے بارے بیس ہو جھا کہا جو مجد میں تبلولہ کرتے ہیں او انہوں نے کہا بیس نے حصرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوور کھا کہ وہ اپنے ذمانہ خلافت میں ایک ون مجد میں قبلولہ فرمارہ سے تضاور جب وہ موکرا شھے ان کے جسم پرکنگر یوں کہا نہ انہوں ہوئی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس مادہ اور بر تکلف ذما کی برحران ہوکر) کہد ہے تضیام المو منین ہیں ہا ہولوگ (ان کی اس مادہ اور بر تکلف ذما کی برحران ہوکر) کہد ہے تضیام المو منین ہیں ہا ہم المؤمنین ہیں۔ (انہا ہو ہے اللہ عنہ لوگوں کوخلافت حضرت شرحیل بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کوخلافت والاعمرہ کھانا کھاتے (حیاۃ الصحاب)

حصرت ابوباشم بن عنبه بن رسيعة قرشي رضي الله عنه كا وُر

حضرت ابو واکل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتبه رضی الله عنه بیار تقے۔ حضرت معاوبدرضی الله عندان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رورے ہیں تو ان ے یو جہااے ماموں جان! آ ب کیوں رورہے ہیں؟ کیاکس دردنے آ پ کو ہے چین کر رکھا ہے؟ یا و تیا کے لاچ میں رورہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجد عدور بابول كه حضور ملى الله عليه وسلم في جميل أيك وصيت فرما في تقى بهم ال يرحم لنبيس كريك يحضرت معاويد رمني الله عندن يوجهاوه كياوميت تحيى؟ حضرت ابو ہاشم رمني الله عنه نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہادنی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہا در میں د کھر ما مول کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کر رکھا ہے۔ ابن ماجد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن مهم كي توم كايك صاحب كبته بين كه بين معترت الوباشم بن عتبرضي الله عنه كامهمان بنا توان کے یاس حضرت معاور پرمنی اللہ عند آئے۔ابن حبان کی روایت بیل ہے کہ حضرت سمره بن مهم كہتے ہیں میں حضرت ابوہاشم بن عتبدر منی اللہ عند كام بمان بنا تؤوہ طاعون كى بيارى میں جتنا تھے۔ کھران کے پاس حضرت معاوید رضی اللہ عند آئے اور رزین کی روایت میں ب ہے کہ جب حضرت ابوہاشم رضی اللہ عند کا انتقال ہو گیا تو ان کے ترک کا حساب کیا حمیا تو اس کی قیت تس درہم ی تقی اوراس میں وہ پیالہ بھی شار کیا جمل میں وہ آٹا کوندھا کرتے تھاور ای میں وہ کھاتے شفے (افرجالتر فری والنمائی)

حضرت ابوعبيده بن جراح رضى التدعنه كازبد

حضرت عروه رضی الله عند فرماتے جیل که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عند حضر ما کے قووہ کیا و سے کی جا در پر لیٹے ہوئے تھے اور کھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو کیے بتایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنالئے ہاآپ نے کیوں نہیں بنالیئے؟ انہول نے کہا اسام میرانمو منین! قبرتک و نہیں کے لئے ریسامان بھی کافی ہے۔ (افرد ابولیم فی الحلیة)

#### حكايت

صاحب قلیو لی بیان کرتے ہیں کہ ایک ذاہد و پر بیزگار نے کھانے کی خوشبوسو تھی۔
پس اس کواس کی خواہش ہوئی چنانچہ وہ بازار کی جانب اس شخص کے بیچے چلا۔ جو کھانا لئے جارہا تھا اورا یک کہنے والے کوسنا کہ وہ پکارتا ہے کہ مرعالی فروش نے فلال کی جیب سے پکھ درہم چرائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ذاہد کو پکڑلیا حاکم نے اس کو جیل خانہ بین ویا اور اسے کو کورہ کھانا جیل خانہ بین ویا اور اسے کو کہ اس ایس کی اس کو جیل خانہ بین ویا اور اس ایس کی کے واسطے بینجا گیا تھا چنانچہ جب وہ کھانا کی اس میر کے ساتھ کھا کا پس اس نے زاہد ہے کہا کہ ہمارے ساتھ کھا کو پس اس نے اس کے ساتھ کھا کا پس اس نے را اس نے زاہد ہے کہا کہ اے میر معبود تو اس پر قاور تھا کہ چوری کی تہمت کے بغیر جیسے ہے گیا تا کہ اس نے ہا تف غیبی سے سناوہ کہنا تھا کہ جس چوری کی تہمت کے بغیر جیسے ہے گیا تا کہا اس نے ہا تف غیبی سے سناوہ کہنا تھا کہ جس نے مردار طلب کیا کہن اس کو کئے کے کا شئے پر صبر کرنا چا ہے اور اس نے ناگاہ سنا کہ ایک شخص کہنا ہے کہ ہم نے اس چورکو پایا جس نے درہم لئے تھے اس لئے مرد مسافر کو چھوڑ وہ چین نے لوگوں نے اس کو رہا کہ دیا۔

### حضرت عبداللدبن زبيركي نماز

حفرت عبدالله بن زبیروض الله عندرکوع و جوداس قد رطویل و بے حرکت کرتے ہے۔
کہ چڑیاں آپ کی پشت پر آگر بیٹے جا تیں اکثر تمام رات ایک مجدے بیل گزار دیتے۔
ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا بچہ پال سور ہاتھا۔ اتفاقاً جہت بیل سے سانپ
گرا اور اس کو لیٹ گیا۔ وہ چلا اٹھا۔ سب کھر والوں بیل بھی شور بھے کمیا۔ فدا کر کے سانپ کو مارا۔ لیکن حضرت عبداللہ ای اطمینان وسکون سے نماز پڑھتے رہے۔ فراغت کے بعد پوچھا کیا بات تھی۔ پچھشور ساساتھا۔ المیصاحبہ نے ساراوا تعدستایا اور فر مایا خدا آپ پر بعد پوچھا کیا بات تھی۔ پچھشور ساساتھا۔ المیصاحبہ نے ساراوا تعدستایا اور فر مایا خدا آپ پر بم فرمائے بچیتو مرنے بی لگا تھا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در بار شی حاضرتھا گناہ بخشوار ہاتھا۔ دوسری طرف متوجہ کیے بوجا تا۔ (دکایات کا انسانیکاو بیڈیا)

#### حكايت

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ ہرآ دمی کے ساتھ کے بعد دیگرے آنے والے ہیں فرشتے ہیں جو تھم اللی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور زمین کی کوئی زراعت اور درختوں پر پھل اور زمین کی اند چر یوں میں کوئی وانہ ایسانہیں ہے کہ جس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیدفلاں بن فلال کا رزق ہے نہ کھا ہو۔ واللہ اعلم۔

ہر حال میں اللہ کا شکر

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دوفرشتے آسان سے نازل ہوسے ان میں سے ا یک مشرق میں اور دوسرامغرب میں پھر دونوں ملٹے اور آسان میں باہم ملے ۔ پس ان میں ے ایک نے اینے ساتھی ہے کہا کہ تم کہاں تھے اس نے کہا کہ میں مشرق میں تھا۔ مجھے میرے بروردگارنے ایک مخص کے نزانہ کی طرف بھیجا تھا پس میں نے اس کوز مین میں دھنسا دیا۔اور دوس ے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا کہ فزانہ کولوں اور اس کو مغرب میں ایک مخص کے گھر میں رکھوں اور اس کے پاس نہ تو کوئی درہم ہے اور نہ کوئی دینار پس اس قصہ کورضوان داروغہ جنت نے سنا اوران سے کہا کہ میرا قصہ تم دونوں کے قصہ سے زیادہ عجیب ہے مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہاں فقیرے کمرجاؤں اوراس خزانہ کوشار کروں کہ وہ کتنے درہم اور کتنے دینار ہیں۔ پس میں نے اس کو گنا پھر مجھے میرے پر دردگار نے تھکم دیا کہ فقیراورصا حب خزانہ کے واسطے ہر درہم اور دینار کے عدد کے موافق جنت میں محل بتاؤں \_پس ان دونوں فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب اس کرامت پر جس کی وجہ سے تو نے صاحب خزانداور فقیر کو بزرگی دی ہے ہم کومطلع فرما۔ پس اللہ سبحاندو تعالیٰ نے فرمايا كرصاحب فزاندجب كراس كاخزان زبين بس وصنساديا كيانواس في كهاالحمد لله الذی الخ بہلے سب تعریف اس ذات یاک کو ہے جس نے مجھے اینے قدر بردامنی کیا۔اور فقیرخزاندے اترایانہیں اوراس نے کہا کہاس اللہ کاشکر ہے کہ جس کے خزانوں میں ایسی چیز ہے جو مجھےاس کے غیر کی طرف متاج نہیں بناتی ہے۔ واللہ اعلم۔

## انسان میں دوشم کے جہان پائے جاتے ہیں

انسان میں دوقتم کے جہان پائے جائے ہیں۔ ایک جسم اور مادہ کا جہان ہے ہم
آ کھمول سے دیکھ کراور ہاتھوں سے چھوکر محسوں کر لیتے ہیں اور اس جہان کے ساتھ ایک باطنی
جہان اور ہے جے ہم ندد کھے سکتے ہیں ندچھو سکتے ہیں۔ ای باطنی دنیا میں 'روح' 'آ باد ہے ای
پوشیدہ دنیا میں دل دھر کتا ہے اس میں خواہشیں جتم لیتی ہیں اس میں اسکیس اور آرز و کس
پروان چڑھی ہیں اس میں سروراور خم نفرت اور محبت ایٹار اور بغض جیے جذبات پرورش پائے
ہیں اور الحلف کی بات یہ ہے کہ یکی پوشیدہ دنیا جے ہماری آ کھیں نہیں دیکھ سکتیں انسان کی
اصل دنیا ہے جب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے ای وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور
اسے معاشرے میں تمام انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں گین جہاں یہ نظام بند ہو جاتا ہے
وہیں انسان مردہ کہلانے لگتا ہے اور اس کتام حقوق سلب ہوجاتے ہیں۔

پرجس طرح انسان کا ظاہری جسم بھی تندرست ہوتا ہے اور بھی اسے بیاریاں لگ جاتی ہیں اس طرح روح بھی بھی صحت متد ہوتی ہے اور بھی بیار ہوجاتی ہے جس طرح زکام نزلۂ بخار اور مختلف تنم کے درد جسم کی بیاریاں ہیں اس طرح غم وضعہ خود غرضی تکبر ریا ماور خود پسندی روح اور دل کی بیاریاں ہیں۔

### دوبچوں کی غز وہ احزاب میں شرکت

حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ فرزو احزاب کے سال قریش کے ساتھ لکلے عظیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ فرزو احزاب کے سال قریش کے ساتھ اللہ تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ہم عرج بہنچ تو ہم لوگ راستہ بھول علی اور رکو بہ کھائی کی بھائے ہم جنجا شہا ہے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنوعم و بن عوف کے ہاں میں اور کو بہ کھائی کی بھائے ہم جنجا شہار سلے کئے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنوعم و بن عوف کے ہاں آنگے اور رکو بہ کھائی کی بھائے ہو جنور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندتی میں بایا۔ اس وقت میری آنگے اور رکھ رہد یہ بینے کئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندتی میں بایا۔ اس وقت میری عمر آنہ تھوسال تھی اور ہم رہے وسلم کی عربے وسلم کی درواہ اللم انی آنا او سلاء حیات اصواب

#### حكايت

ما حب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ آئے نفرت ملی اللہ علیہ وہلم نے معیبت کی تقی سے بناہ ما تکی اور جہدالبلا کے معنے میں اختلاف ہے۔ یس معزت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مال کی قلت اور بال بچوں کی کثر ت ہے اور ان کے غیر نے کہا کہ اس سے برا پڑوی اور سست جال قاصداور جھڑ الوعورت مراد ہے اور ترکنری اور اندھراچراخ اور گھر جو بارش سے گرا جاتا ہے اور دستر خوان حاضرہ پرغائب کا انتظار کرنا حالا نکہ کی بولتی ہے مراد ہے۔

اصلاح قلب كيلئ وقت نكالنح كاطريقه

قلب کی درتی ذکر الله اور محبت الل الله سے ہوتی ہے۔ آج کہال سے لاؤ یہ چیزیں سارا دن فرصت نبیس ٹائم بی نبیس ماتا ٹائم اس لئے نبیس کداللہ نے تنکدری دے رکھی ہے اہمی وراكان من درد موجائے سارا ٹائم لكل آئے كارونت أو نكالنے سے لكا اسے بعض لوك أنظار میں رہتے ہیں فرصت کی جب فرصت ہوگی تب ذکر الله کریں گئے تو فرصت کا انتظار کررہے ہواور فرصت تبہاراا نظار کردہی ہے عرجم تم کوفرصت نیس ملے گی بیافہ نکا لئے سے نکلے گی کھر کی ضرور بات کے لئے مقدمہ کے لئے اور دوا کیلئے دفت نکا لئے ہو۔ محبت اہل اللہ کے لئے كيون نيس نكالت جس مالك في سب يجهد ما كنس كي خاطر تو چوبين علين بي سه كتف تكالتے ہو۔اللہ كشكر كے لئے كتناوقت تكالتے موروقت تكانيس تكالا جاتا ہے۔اللس سے مطالبه كروكمة رام اوركهان كمان اور بجل بس كتناوقت لكاتاب اور ذكر ك لن كتنامقرر كيا حضور عليات في في دونهائي اوررات من دونهائي الارات من دونهائي الله كي ياد ك في تكالا علم چوتھائی آ مخوال کچھتو نکالوآ مخوال حصد جو بہت کم ہے وہ تین محنشہ ہاس میں بھی بہت بھھ كريسكة موساب سيجعلوكداوني ورجدة مخوال حصر يعنى تبن محنشه يهرس يس تفس كى بيروى كى كاروباركى كوكى شموليت شعواب اس من اكرسب نمازي بعي شال كراوتو بهت خشوع سعدو محنشهوت بين يعنى تمازون كعلاده ايك محنثه تكالواس كي كهعلاج كرناب ول كا- امارا ول بہار ہے۔سب سے اجھارہ ہے کہ کی اللہ والے سے دابطہ پیدا کرؤا بی باگ اس کے ہاتھ میں دے دوجب تک ڈاکٹر کی رائے سے علاج نہ کراؤ مے صحت کا ملہ ندیلے گی۔ (سکون قلب)

حضرت عمروبن ثابت عرف اُصیر می کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم بنگ الله علیه وسلم بنگ الله علیه وسلم بنگ احد ، افعدا موسیخی ، مسلمان چل پر کرایت آدمیوں کو دعوی درج ہے ، انصار کا ایک خاندان بنوعبدالا مسل ، این شہید دل کو تلاش کرتا پر رہاتھا۔ چلتے چلتے وہ ایک فنص کے پاس دک گئے ، وہ زخموں سے چور تفاظر زندگی کی پجھرت اس میں باتی تھی۔ بولے : ارے ، یہ و عرو بن ثابت عرف اصیر می ہے بدادھ کیسے آگیا؟ ہم تواسے اس حالت میں چھوڑ آئے ہے کہ بیاسلام سے انکادی تھا۔ پر انہوں نے اس سے بوچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ تو می فیرست اس کا موجب بن ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب دیا: اسلام کی رغبت۔ میں الله اور اس کے دسول الله علیه وسلم پر ایمان لے آیا، پر میں آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور تارہا کے دسول الله علیه وسلم پر ایمان لے آیا، پر میں آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور تارہا بیات دسول الله علیه وسلم بیک بہنجائی۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرایا:

هو من اهل المجنة ترجمه (وه اللّ جنت بين ہے ہے) (زاد المعاد ٤٣٠٥) حضرت ابدهری فخرماتے میں: اس فخص کوایک نماز پڑھنے کا بھی موقعہ بیس ملا۔ ایمان لاکرشریک جہاد ہوئے اور راہ تی میں شہید موکر سید ہے بہشت میں بینج کئے۔ دضنی الله عنه و اد ضآہ (کاروان جنت) از الہ اور امالہ

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ بچ تو یہ ہے بجیب وغریب تحقیق ہے۔ پخ تو یہ ہے بجیب وغریب تحقیق ہے۔ پینی فرماتے ہے کہ شخ کا ال کو چاہئے کہ رذا کل نفس کا از الدنہ کر ہے بلکہ امالہ کر دے بخل رہے بکل ہی گراس کا کل بدل دیا جادے۔ بخل کو کھول کر سخاوت نہ پیدا کی جادے۔ ای طرح سمجھو کہ خصہ بھی بڑے کا م کی چیز ہے اگر خصہ نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ پھیلا ۔ اسلام جو پھیلا تو غصے ہی کی بدولت کیونکہ مقابلے میں کا فرول کے غصے ہی میں جان و بنا اور جان لینا آسان ہوسکا ہو سکتے ہیں کی بدولت کیونکہ مقابلے میں کا فرول کے غصے ہی میں جان و بنا اور جان لینا آسان ہوسکا ہے۔ اس طرح اگر بخل نہ ہوتا تو رنڈ یول 'بحر وول 'بدمعاشوں میں خوب مال لٹا تا۔ یہاں تک کہ مستحقین کی بھی نو بہت نہ تی ۔ جھانٹ جھانٹ کر یہ بخل ہی تو ہے۔ اس کا برکت ہے۔ غیر ستحقین کو نہ دینا یہ بخل ہی تو ہے گئی یہ بیات ہے۔ اس کا برکت ہے۔ غیر ستحقین کو نہ دینا یہ بخل ہی تو ہے گئی دو ہے سخاوت کی ماں ہے۔ اس کا بایہ ہے۔ سخاوت کی ماں ہے۔ اس کا بایہ ہے۔ سخاوت کی ماں ہے۔ اس کا بایہ ہے۔ سخاوت خورت ہے ہے اس کا روعا خیل الا کا لیا برد بل الاحوال سے۔ اس کا بایہ ہے۔ سخاوت خورت ہے ہے اس کی روعا خیل الا کا لیا برد بل الاحوال سے۔

#### وليدبن مغيره كودعوت

حصرت این عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ولیدین مغیرہ نبی اکرم سلی اللہ عند ملے وہند یاں آیا۔ آپ نے اسے قرآن پڑھ کرسنایا۔ بظاہر قرآن من کروہ نرم پڑھیا۔ابوجہل کو پیخبر كينى وليدك ياس آكراس في كماا على جياجان! آپ كي قوم آپ كے لئے مال جمع كرنے كااراده كررى ہے۔وليدنے يو جماكس لئے؟ ايوجل نے كہا آپ كوديے كے لئے كيونك آ ب محمل الذعلية الم ك ياس اس لئے محق منع اكرآب كوان سے الحال جائے۔وليدنے كما قریش کوخوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں۔ ( مجھے محمد ے مال لینے کی ضرورت نبیں ہے) ابوجہل نے کہا تو پھر آپ محد کے بارے میں ایس بات کہیں جس ہے آپ کی قوم کو یہ پہنتا جل جائے کہ آپ الے منکر میں۔(ان کوٹیس مانے میں) ولیدنے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ کی متم اہم میں سے کوئی آ دی جھے سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اورقعيد عاور جنات كاشعاركوجان والأبيس باللدكاتم! ووجو يحد كت إلى وو ان میں سے سی چیز کے مشابہ میں ہے اور اللہ کی متم اوہ جو بچھ فر ماتے ہیں اس میں بری حلاوت (اورمزه)اور بزی خویصورتی اور شش ہےاور جو یکھود فرماتے بیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس كااويركا حصه خوب مجل دينا ہے اور بنچے كا حصہ خوب مرسز ہے اور آپ كا كلام بميشه او پر رہتا ہے۔ کوئی اور کلام اس سے او پڑیس موسکتا اور آب کا کلام اینے سے بیچے والے کلاموں کوتو ژکر ركددية المدابوجهل في كها آب كي توم آب سداس وفت تك رامني نبيس موكى جب تك آب ان کے خلاف می کہیں مے نہیں۔ولیدئے کہاا چھاذرائفہرو۔ بیں اس بارے بیں می سوچتا ہول۔ کچےدریرسوچ کروئید نے کہا ان کا (محمل الشعلید سل کا ایک جادو ہے جسے وہ دوسرول سے سیکھ سیکھ کرمیان کرتے ہیں۔اس برقر آن مجید کی سیآ بات نازل ہوئیں۔ ﴿ فَربْی وَمَن خَلَقتُ وَحِيدًا. وَجَعَلتُ لَهُ مَالاً مُمدُودًا. وَبَنِينَ شُهُوداً. ﴾ جنكا ترجم بيب " حجهور دے جھے کواوراس کوجس کویس نے بنایا اکا۔اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کراور بیٹے مجلس من جنف والے " (اخرجه اسحاق بن داهو بيه حكذ ارواه البيم عن الحاكم)

#### ایمانداری کاصله

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک فیض فتان تعاادداس کی فی فی بیک بخت تھی چنانچہ فی فی نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس فوداک نہیں ہوہ فیض حرم کعبر کی جانب نکلا۔ پس اس نے ایک اسکی تعین دیمی جس میں ایک ہزادا شرفیاں تعین (یدد کچر کر) وہ فوش ہوااوراس کوا پی بی بی کے باس لایا لیس فی بی نے بیاس لایا لیس فی بی نے بیاس لایا لیس فی بی نے دارس سے کہا کہ حرم کی بڑی ہوئی چیز کے واسطے منادی کرنا ضروری ہے چنانچہ وہ فیض حرم کی طرف نکلا تا کہ اس کی منادی کرے۔ پس اس نے ایک پاکس نے والے کومنا کہ وہ کہتا ہیں ۔ نے کہ کس نے اسکی تھیلی پائی ہے جس میں ہزارا شرفیاں ہیں۔ (یدین کر) اس فیض نے کہا کہ اس کو بیس نے کہا کہ اس کے ماتھ فو ہزاراور ہیں۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کے ماتھ فو ہزاراور ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کے ہزار تھیلی ہیں رکھواور اس نے کہا کہ اس میں سے ایک ہزار تھیلی ہیں رکھواور اس کے کہا تھا کہ اس میں سے ایک ہزار تھیلی ہیں رکھواور اس کے کہا تھا کہ اس میں سے ایک ہزار تھیلی ہیں رکھواور اس کو ماتھ نے اس کو ایک والے موال کو نکہ اور اس نے کہا تھا کہ اس کو ایم والے وہ کہ دواور اوگوں کو نکہ اور ایس نے وہیلی میں اس کے اس کو ایس کی کہا ہوا کہ وہ تیرے ہائی اس کے اس کو ایم واکر وہ تیرے ہائی اس کو میں تھیں کہ دواور اوگوں کو نکہ اور ایس نے وہیلی کو اس کے اس کو ایم والے وہ تیرے ہائی اس کو تیس کو بی کھیا تا ہواور میں وہ کہ کو تی کھیا تا ہواور میں تھیک کرتا ہے۔ اس کو ایک کو ایس کو دور کو کی کھیا تا ہواور میں تھیکی کرتا ہے۔ اس کو ایک کو ایک کے وہ سے کو کہ کہا تا ہواور میں تھیک کرتا ہے۔ اس کو کھیلی کو کہا کو کی کھیا تا ہواور میں تھیک کرتا ہے۔

بينيے کی فراست

عبیدالله بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ ام موک ہے تخت ناراض ہو گئے ۔ گارای بنا پر جھے سے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہاس کا نتیجہ میرے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مدہو۔

یں نے ایک دن ان ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ ہے چھا کی بٹی پر ناراض ہیں تو ان بی پر جھ کوا لگ کر کے حما ہ کریں کیونکہ ہیں تو آپ کی طرف سے ان کے پاس کیا ہوا ہوں اور آپ بی کا ہوں نہ کہ ان کا ۔ مامون افرشید نے سن کر کہا تو نے بچ کہا اے عبید اللہ تو میری طرف سے اس کے پاس کیا ہوا ہوں جس کے جھ کو سے اس کے پاس کیا ہوا ہے اور میر ان ہے اس کا نہیں اور میں ضدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے جھ کو اس حقیقت پر متنبہ کیا تیر سے ذریعہ سے اور تیر سے اس فضل (یعنی فراست ) کو جو تھ میں موجود ہے جسے پر عیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعد تو میری طرف ہے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرز عمل بی دیکھے گا کور پہند یدہ طرز عمل بی دیکھے گا گھریہ کو میری والعہ ہے خوش ہوجوانے کا سبب بن گی۔ (انتہ بالاذیاء)

### معنوى حسى كرامت

فرمایا حفرت ضائن صاحب رحمداللدا ہے مرشد حفرت میاں تی (نورجم ) صاحب کے ہمراہ جوتا بغل میں لے کے اور گردن میں تو بڑہ ڈال کے مخیجا نہ جاتے ہے اورائے لڑکے کی سرال ہی وہیں تھی۔ لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس حالت میں نہ جایا کیجئے وہ لوگ ذاہل و حقیر بجمیں کے فرمایا وہ اپنی الیک ہیں میں جاویں اورا پے دشتے کو چھڑا ایس میں باپئی سعادت کو تیس میں چوڑ سکتا اور وہ لوگ کہا کرتے ہے بائے تقدیر کیا ذاہل ہو می ملا۔ یہ و حافظ صاحب کی کرامت معنویہ کا بیان کیا کہ پہلے اشراف وارزل جوام وخواس کرامت معنویہ کا بیان تھا۔ پھرایک کرامت حدید کا بیان کیا کہ پہلے اشراف وارزل جوام وخواس سب داہن کے ڈولہ پر بھیر کیا کرتے ہے۔ چنا نچہ حافظ صاحب ہو کہ بھیر کررہ ہے ہے۔ ایک محفیما نوی فض کے مریش منصوری چید لگا بے چارہ پیٹھ گیا سرخون آلودہ ہو گیا۔ جب وہ فض صلوٰ ق مغرب سے فارغ ہو کرمی ہے۔ نظا حافظ صاحب کو دیکھا کہ آپ نے اس سے معانی صاحب میں ہے کہ دوافظ صاحب کو دیکھا کہ آپ ہوگا کہ حافظ صاحب میں جا کردریافت کیا سب نے اس خواس سے دیا تھی جا کہ دوافظ صاحب کی کرامت ہے۔ (امثال مرت) مات میں میا گی دو اور ایکھی والے کے بول کے بول کے بول کے دیافظ صاحب کی کرامت ہے۔ (امثال مرت)

حضرت عمارا ورحضرت صهيب كودعوت

حضرت عمارین پاسروشی الله عند قرماتے ہیں دارارقم کے دردازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی الله عند فے میری طاقات ہوئی ادراس وقت حضور سلی الله عند ہے اسے ہوا کہ ادراس وقت حضور سلی الله عند ہے آئے ہو؟ میں ازادے ہے آئے ہو؟ الله عند ہے کہا کس ارادے ہے آئے ہو؟ الله عند ہے کہا کس ارادے ہے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے ہے آیا ہوں کہ محرست ہیں جا کرتم کس ارادے ہے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے ہے آیا ہوں کہ محرست الله عند ہم کی خدمت میں جا کران کی با تنس سنوں ۔ انہوں نے کہا میرا بھی کہا میرا بھی کہا ارادہ ہے۔ چنا نچے ہم دونوں حضور سلی ادار میں خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام چیش فرمایا۔ ہم دونوں حضور سلیان ہوگئے۔ پھر اس دن شام بحک ہم وہیں تقہر ۔ ۔ پھر اس سے ہم جیس کر لکا حضرت عمار رضی اللہ عند سمیں دہاں ہو گئے۔ پھر اس دن شام بحک ہم وہیں تقہر ۔ ۔ پھر اس ہے ہم جیس کر لکا حضرت عمار رضی اللہ عند سمیں دہاں ہے ہم جیس کر لکا حضرت عمار رضی اللہ عند سمیں اور سے کھر یا دہ مسلمان اور کے احد مسلمان ہو گئے۔ (افریدائن مورس اللہ عندی اللہ عند سمیں اللہ عند سمیں اللہ عندی ال

## عورت کی عیاری

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ نیک بندوں میں سے ایک شخص بہت ہی غیرت دارتھا اس کی بی فی خوبصورت تھی اس کے یاس ایک درہ (بات کرنے والا برندہ) تھا جوخوب باتیں کرتا تھااس نیک بندہ نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اس نے درہ کو تھم دیا کہاس کی عدم موجودگی میں جوبات اس کی بی بی کے واسطے چیش آئے اس سے اس کو خبر کرے۔ بی بی کا ایک بارتھاجو ہرروز اس کے پاس آ تا تھاچنا نجہ جب وہ سفر سے آیا تو ورہ نے اس کواطلاع دی۔اس نے اپی لی بی کو خوب ز دوکوب کیاعورت نے سمجھا کہ بیکام در ہ کا ہے چنانچاس نے اپنی لونڈی کو تھم دیا کہ رات کوجھت پر میسے اور اس نے درہ کے پنجرہ پر بوریار کھ دیا اور اس پر یانی چھڑک دیا اور چراغ کی روشی میں آئینہ ظاہر کیا۔ بس اس کی شعاع دیواروں پر پڑی (بیدد کھیکر) درہ نے گمان کیا کہ بیہ آ وازرعد (باول کی کڑک کی ہے) اور یانی بارش کا یانی ہے اور چیک بجل کی چیک ہے۔ پس جب دن لکلاتو درہ نے اس مخص ہے کہا کہ اے میرے مالک اس کڑک اور بارش اور بی میں رات کے وقت تیراکیا حال تھا۔ بیان کراس نے کہا کہ بیکیا بات ہے دات تو محری کے موسم کی تھی۔ بین کراس کی بی بی نے کہااس کے جموث کو دیکھواس نے جو پچھ میرا حال تم سے کہا ہے وہ سب جموث کہا ہے چنانجہ اس مخص نے اپنی لی بی ہے سکے کر لی اور راضی ہو گیا۔ پھراس نے ورہ ہے کہا کہ تو تنہست با ندھتا ہے درہ نے اپنی چونچ ہے اینے بدن میں مارایہاں تک کہاس کو خون آ لوده كرديا پرايخ الك عن كامطالبه كيا چنانجداس في اين بي بي كي كامطالبه كيا چنانجداس قروخت كرويا- تاكه ني في كواس يهراحت ل جائے والله أعلم \_

طالب علمي ميں فقروفا قبہ برصبر

حضرت امام مالک رحمہ القدیے امام حدیث رہید کے فقر وافلاس کا ذکر کیا کہ طلب علم کی وجہ سے ان کو بیان تک کہ وہ خراب علم کی وجہ سے ان کو بیان تک کہ وہ خراب کھر کی حجود میں اور مویز منقی جو مدینہ کی کوڑیوں پر پھینک دیئے جاتے تھے اس کو کھا کر گذارا کر ہے تھے۔ (شرات الاوراق)

آج جماراتفس كهتاب الله والياكهان بين؟ وه مولوى الك بيرعالم الكسب مين كير الم بين بم نے سب مولو يوں كود كھ لياسب دكا ندار بيں بينتيج تكفن نفس كا دعوكه ہے۔ جب يهى بات ہے تو بتاؤ كون ساڈ اكٹر مخلص ہے كون ساوكيل مخلص ہے سب بيب كھينجنے والے ہیں کون تمہارا اصل خیرخواہ ہے ہزاروں لا کھوں میں ایک ایبا ہوگا جو خیرخواہی کرےگا۔ جب خود غرضی اتنی ہے تمہار النس میر بھی کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹر مطلب کے ہیں اب علاج ہی چھوڑ و۔جو ہمارا جی جا ہے گا کھا تیں گے چیس سے جب سارے دکیل مطلبی ہیں تو چھوڑ و ان وکیلوں کو ہم خود اپنا مقدمہ لڑیں گے دودھ خالص نہیں ملتا چھوڑ و دودھ کؤیانی پینا شروع كرؤآ ثاخالص نبيس چيوڙوشي كى روني يكاؤ نبيس دنيا كے معاملہ بيں جا ہے ايك كے دوخرج كرويں جہاں چیز اچھی ملے لائيں ہے جو ڈاكٹر اچھا ہؤاس کے پاس جائيں گئے وہاں شیطان بینیں بتاتا کہ سارے ڈاکٹر چھوڑ و۔ دین کے لئے بتاتا ہے سارے مولوی چھوڑ و۔ اس کے کہ سارے مولوی چیٹر اکر شیطان خوداس کا مولوی بنتا جا بنتا ہے اللہ والے اس دیا میں آج بھی ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہا ہے اوک ضرور ملیں کے دورھ کا وکیل کا وعدہ جیس اللہ کا وعدہ صادقین کی محبت کا بہت جگہ ہے اور بدوعدہ قیامت تک کے لئے ہے سے لوگ اگر قيامت تك ملنه والي ندموت توالله كاميروعده ندمونا محى آثااور دوده خالص ملنه كاوعده الله نے نہیں کیا کہاں اللہ والول کے لئے ضرور وعدہ ہے۔ آیک دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ جب ہم بھی کی عالم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو معیار ذہن میں ہوتا ہے۔ عمر اور جنید کا جواس كے ظاف ہواس كوشقى بى نبيس مجھتے بيريس خيال كرتے كرتم خودكہاں براے ہوان كے زمانہ ك آدى بھى ايسے تل تھے جيسے بزرگ اور جيسى روح ويسے فرشتے آج جيسے تم عيوب سے مجر پور ہوان میں ہے ہی کچھ بہتر مل کتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر میں آئیں سے جنید وہلی ہیں آئیں کے امام غزال نہیں آئیں گے۔ آج کوئی یہ کیے کہ بیار ہوں مکر علاج کراؤں گا اجمل خان ہے تو پھروہ مرجائے گاشفانہ ہوگی۔ ہاں بیدد مکھ لوکدان کا شا گرد ہوں ان کے شا كردكاشا كردجوان كاصولول برعلاج كرنے والا موبس اس كو يكرلور (از باس منتى اعظم)

### چغل خور کی دعا

صاحب قلیو بی روایت کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام قوم بی امرائیل ہیں طلب باراں کے واسطے تین مرتبہ نکالیکن بارش نہ ہوئی۔ پس حضرت موتل نے عرض کیا کہ اے میرے رب تیرے بندوں نے تین مرتبہ باران رحمت کوطلب کیا لیکن تو نے پانی نہ برسایا۔ اللہ تعالی نے موی کی طرف و تی ہیجی کہ اے موی بلاشک ان میں ایک چفل خور ہے اور وہ چھلخوری پر جما ہوا ہے۔ حضرت موتل نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگاروہ کون ہے تاکہ ہم اس کوا ہے ورمیان سے نکال دیں۔ اللہ تعالی نے موتل کی جانب وی بھیجی کہ اے موی بیس ہے تاکہ ہم اس کوا ہے ورمیان سے نکال دیں۔ اللہ تعالی نے موتل کی جانب وی بھیجی کہ اللہ تعالی نے موتل میں چھل خور بنوں۔ چنا نچے سب نے تو بہی پس اللہ تعالی نے ان پر باران رحمت نازل قرمایا۔

حصرت عرفه بن حارث كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

صرت کوب بن علقہ کہتے ہیں: حضرت عرفہ بن حارث کندی کو نبی کریم کی صحبت حاصل تھی۔ بیا کہ اسے کر رہے جس کے ساتھ اس دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عرفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا بھلا کہہ دیا۔ انہوں نے اسے آل کر دیا۔ حضرت عروبان عاص نے ان سے کہا' یہ لوگ معاہدے کی دیا۔ انہوں نے اسے آل کر دیا۔ حضرت عروبان عاص نے ان سے کہا' یہ لوگ معاہدے کی بائندی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے آل کر کے معاہدہ تو ڈ دیا) حضرت عرفہ نے کہا' ہا بائدی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے آل کر کے معاہدہ تو ڈ دیا) حضرت عرفہ نے کہا' عالیہ معاہدہ تو اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں (برا بھلا کہ کر) جمیں تکا نے بیان تھا کہ یہا تھا کہ دیا اللہ عرب (حیاۃ العجابہ)

الومحذورة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ابر محذورہ کے سرے اگلے حصہ میں ایک بالوں کا جوڑا تھا کہ جنب وہ جینے اور اس کو جھوڑ دیتے تو وہ زمین سے جا لگتا۔ کس نے ان سے کہا کہ تم ان کو منڈ واکیوں نہیں دیتے ؟ انہوں نے کہا کہ تم ان کو منڈ واکیوں نہیں دیتے ؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کو منڈ والیوں سکتا کیونکہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دلگا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوچھوا ہے۔ (کتاب الشفاء)

### مخلوق يرشفقت

ماحب قلیونی فقل کرتے ہیں کہ حضرت مؤی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے وصیت کر اللہ تعالی نے فر مایا کہتم مخلوق پر شفقت کرو۔ حصرت موتی نے کہا کہ اچھا الله جل شاند نے جایا کہ قرشتوں کے واسطے ان کی شفقت ظامر کرے۔ چنانچاس نے میکا ممل کو تخیشک کو بیک کی صورت میں اور جبر ممل کوشا بین کی صورت میں بھیجا کہ بیاس کو مناے اور نکالے۔ پس ج اموی کی طرف آیا اور کہا کہ جھے شاہین سے بناہ دیجئے چنانچہ موسیٰ نے قرمایا کداچھااس کے بعدشاجین آیااور کہا کداے موسیٰ جھے سے بیچ ایا ہما گی ہے اور میں بھوکا ہوں۔موی علیدالسلام نے فرمایا کہ میں اسیع کوشت سے تیری بھوک کوروکوں گا۔ اس شاہین نے کہا کہ ش سوائے آپ کی ران کے اور چھوند کھاؤل گا حضرت موٹی نے ا كما كداجها بحرشابين في كما كديس توصرف آب كے بازوے كھاؤں كا موتل في كما اجما كرشانين نے كما كديس تو صرف آب كى آكسيس كماؤس كا موئ نے فرمايا كد بال ہاں۔اس کے بعد شاہین نے کہا کہ یا کلیم اللہ اللہ علی کے واسطے آپ کے لئے ہملائی ہے۔ من جریل موں اور یہ چڑیا میکا کمل ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے آب کے یاس ہم کو بھیجا ہے تا کہوہ آ ب کی شفقت فرشتوں کے واسطے ظاہر کرے اور بیفرشتوں کے قول کی تروید کے واسط باوروه قول بيب كه النجعل فيها من يفسد فيها الآبي ليني اسالله توزين میں ایسے مخص کوخلیفہ بنائے گا جواس میں فساد کرےگا۔

#### محبت كااثر

قرمایا ایک فخف سائ کے شوقین حضرت حاتی صاحب سے بیعت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تہماری رغبت مبدل بنفرت ہوجائے گی۔ انہوں نے بہت تجب کیا کہ جھے تواس کے بغیر چین ہیں ہروقت ای کا دھیان ہے اور حاتی صاحب بیفر ماتے ہیں فوض بیا کہ سفر جس ایک ایسے مقام پر ففہرے کہ وہاں سائے ہور ہاتھا کہتے تھے اتن ففرت ہوئی کہ قلب چاہتا تھا اس تمام جھڑے کے ور ہم کردوں۔ یہ حضرت کی محبت کا اثر وکرامت تھی۔ (حض الاکار)

### معمولی بچه برژاانسان بن گیا

پردفیسر البرث آئن سٹائن (۱۹۵۵–۱۸۷۹) نے ۲۰ویں صدی کی سائنس بی عظیم انتقاب بر پاکیا۔ گراس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا۔ تین سال کی عربتک وہ بولنا شروع نہ کرسکا۔ بظاہروہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچر تھا۔ نوسال کی عربتک وہ بالکل عام بچرد کھائی دیتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانہ بیل ایک بار وہ اسکول سے خارج کردیا گیا۔ کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نااہ کی کی وجہ سے وہ دوسر سے طالب علموں پر ٹر ااثر ڈال ہے۔ گراس کے بعد اس کے محراس کے بعد اس کے محراس کے بعد اس کے محراس کے بعد اس کے بعد اس کی شہرت بڑھتی تی چگی ہی ۔ وہ اکثر قدم راست تک اپنی کا میں شخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس نے بنلر کے جرمنی کوچھور دیا تھا، آڈھی رات تک اپنی کام بین شخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس نے بنلر کے جرمنی کوچھور دیا تھا، انحام دیا جا سے کام بین شخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس نے بنلر کے جرمنی کوچھور دیا تھا، انحام دیا جا سے گا۔ اس نہ مانہ میں بیدتی میں سے کہ اس کو ۲۰ ہزار مارک انحام دیا جا سے گا۔ اس نہ مانہ میں بیدتی میں بیدتی ہو گئی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کر نے کی جرات نہ کی جرات نہ کی جرات نہ کی جرات نہائی کی خطمت اوگوں کے دلول براتی قائم ہو چگی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کر کی جرات نہ کر سے۔

## ہتلہ آ دم کے ساتھ البیس کاسلوک

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تن تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور بدن بنایا
ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو ملا تکہ علیم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے
سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیب شکل وصورت بنائی ہے اور بہت ہی عمرہ ہے۔ اور سب کے دل
میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹے گئی او حرابیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹے گئی اور الجیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
کرد کھے اس کے دل میں عداوت چھی ہوئی تھی اس نے جاکرد یکھا اور حضرت آدم کے پتلے
کے اندر گھسا اور دیزے دیزے میں سرایت کی بحد میں اس نے کہا کہ کوئی جیب چیز نہیں
کے ادر در بھو اور غذا مہوا گری باہر سے نہ پہنچ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس الجیس نے
کی مدونہ ہوا ور غذا مہوا گری باہر سے نہ پہنچ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس الجیس نے
کی اور اس کم بخت نے آئر کرکٹے تھینی کی مگر یہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھی کر دیکھا
کی اور اس کم بخت نے آئر کرکٹے تھینی کی مگر یہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھی کی کور یکھا
کی اور اس کم بخت نے آئر کرکٹے تھینی کی مگر یہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھی کہا کہ میں ایک چھوٹی می پوٹی ہیں رکھی می ہاس کی جور بھوٹا اشارہ تھی قلب میں دکھی ہے اس میں سب
کی جو موا اشارہ تھی قلب کی طرف کہ جو پھوٹی تے ہوہ اس قلب میں رکھی می ہے اس کی

# حضرت ربيعة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت ربید کی فرمت بین کہ بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت بین رات گذارتا تفارات اللہ علیہ وسلم کی فدمت بین رات گذارتا تفارا ایک معنی وغیرہ رکھتا تفارا یک معنی وغیرہ رکھتا تفارا یک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فدمات سے خوش ہو کرفر مایا۔ ما تک کیا ما تک کیا ما تک ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت بین آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہلے کہا ہیں ہی چیز مطلوب ہے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں کہا ہوں کہ مرکا مدد کچھ سجدول کی کشرت سے (ابوداؤ و)

## ایک مجذوب کی پیشین گوئی

قرمایا که حضرت حاتی صاحب آغاز شباب میں ایک مرجہ جنگل تشریف لے محتے تو دیکھا کہ حافظ غلام مرتفعٰی صاحب بجذوب بیٹے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ ان کو گیرے کھڑے میں سے جھا تکا حافظ صاحب نے گھیرے کھڑے میں سے جھا تکا حافظ صاحب نے و کھیرے کھڑے ہیں سے جھا تکا حافظ صاحب نے و کھیرا استار سے بلایا اور پاس بٹھالیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیتو کسی کو بھی مذہبیں لگاتے ان پراس قدر عزایت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پرمسکہ وحدة الوجود خوب ان پراس قدر عزایت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پرمسکہ وحدة الوجود خوب منکشف ہوگا۔ حاجی صاحب اس وقت اس فتم کے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ من سے اس پیشین کوئی سے پھوا سے کہ اس میں ہوئی لیکن ایک مدت کے بعد جب حاجی صاحب مشنوی پڑھتے ہوئے اس شعر پر بہنے۔

جمله معثوق ست عاشق بردهٔ زنده معثوق ست عاشق مرده تو مست عاشق مرده تو مسئله معدت الوجود منشف بوااور حافظ صاحب کی چشین کوئی بوری بوئی الد (سراج انصراط)

## نانی جان سونانگل گئی

ایک آدی نے اپناواقعہ بیان کیا کہ میری ساس بیار ہوئی تو جھے ہے کہنے گئی "میر کے لئے ضبیص (ایک فاص هم کا طوہ) ٹرید لیجئے" چنا نچے ہیں نے وہ ٹرید کر دیدیا، پکھ دریہ کے بعد میرا چھوٹا بیٹا میر بے پاس آ کر کہنے لگا" ٹانی جان تو سونانگل رہی ہیں " بیس کر ہیں اس کے پاس گیا تو وہ واقعتا اس علوہ کے ساتھ سونا چبا کرنگل رہی تھی، ہیں نے ڈانٹ کر اس کا پاتھ روکا تو وہ جھے ہے کہنے گئی " جھے ڈر ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری بیٹی پرکسی اور لڑی کو بیاہ لاؤ گئے" میں نے کہا" ایسا کوئی ادادہ نہیں" اس نے کہا" تم هم اٹھاؤ" چنا نچہ میں نے اس کے بعد اس نے سونے کا جمع کروہ ذخیرہ میر بیس حوالہ کیا اور پھر انتقال کرگئی، پچھر عرصہ کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھانچہ نکالا اور پانی حوالہ کیا اور پھر انتقال کرگئی، پچھر عرصہ کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھانچہ نکالا اور پانی جھڑک کرا سے ہلایا تو اس سے تقریباً اس (۸۰) دیتارنگل آئے جو اس نے مرض الموت مرض الموت میں گئی لئے تھے۔ (صیرالخاطر، تمایوں کی درس گاہ ہیں)

### دل اوردماغ كافرق

و ماغ ببت اعلی چیز ہے محروماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جو قلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب اپنے اس علم اجمالی کو دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے و ماغ کی نالیوں میں چکر کھا تا ہے پھر نظر ہے بن جاتا ہے اور نظر ہیے پروگرام بن جاتا ہے۔ بروگرام ے اس کی اشاعت ہوکر یارٹی بن جاتی ہے۔ قلب اگر د ماغ کے اندرعلم نہ بھیجتا تو نہ نظریہ بنمان پروكرام بنمانه يارني وجودين آتى اى كيئشريعت اسلام كابيد عوى ب كدول اصل ہے دماغ اس کے تافع ہے ہاتھ ہی جس اس کے تابع ہیں پیٹ اور چینے بھی اس کے تابع ہیں۔ای بنام پر انبیاء کیم العسلوة والسلام نے اصلاح کامرکز دل کو بنایا ہے کہ اگر وہ تھیک ہو جاتے تو بوراانسان تھیک ہوجاتا ہے۔ نگاہ بھی تھیک ہوجاتی ہے۔ کان بھی درست ناک بھی ورست بيفلط بياتو ساري چيزي غلط بي اگرول مي خرايي بياورنيت بري بي تو نگاه بھي لاماله غلط جكه يريد اورول من تقدس تقوى اورطهارت بياتو نكاويمي غلط جكه يس جائے گ-اگرول میں صلاح وتفوی ہے تو غلطتم کی آوازیں باہے گاہے بھی نہنے گا بلکہ اس طرف توجہ بھی نہ کرے گا اور اگر دل میں دیانت وتقویٰ نہیں ہے تو اس کے لئے جائز و ناجائزسب برابرب باہے گا ہے بھی سے گا۔ حرام آوازی بھی سے گا۔ طلال آوازی بھی سے گا اگر دل میں دین ہے تو راستہ درست رہے گا اچھی چیزوں کی طرف طبیعت جائے گی بری چزوں سے ہٹ جائے گی۔ (سکون قلب)

### شكرخداوندي

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں عطرالگاتا ہوں تو حق تعالی کی خوشنودی کے لئے اور خضندا پانی پیتا ہوں تو اس لئے کہ اس سے انجی طرح سے ہردگ در بیشہ سے حق تعالی کا شکرادا ہوجاتا ہے۔ (مقالات عکمت دعوات عبدہ ت

حاتی صاحب کی نبیت محابری سادہ اورلطیف ہے ذکر اور اطاعت کے سوا کھے وہاں نبیس رہتا۔ (ضعص الاکابر)

حضرت عبدالله بن مبارك كے والدغلام تنے، است مالك كے باغ ميں كام كرتے يتقى اليك مرتبد ما لك باغ من آيا دركها" ميشها انارلاسيّے" مبارك ايك درخت سے انار كا دان توڑ كرلائے، مالك نے چكھا تو كھٹا تھا، اسكى تيورى پربل آئے، كہا" بيس جيماانار مانگ رہا مول بتم كھٹالائے ہو 'مبارك نے جاكر دوسرے درخت سے اٹارلايا، مالك نے كھاكرد يكھا تووہ بھی کھٹا تھا،غصہ ہوئے، کہنے لگے 'جس نے تم سے پیٹھا اٹار مانگا ہے اورتم جا کر کھٹا لے آئے ہو' مبارک کئے اور ایک تمبرے درخت سے اٹار لے کرآئے ، اتفا قاُ وہ مجی کھٹا تھا، ما لک کو خصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا، پوچھا وہتمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور بہجان نہیں " .....مبارک نے جواب میں فرمایا " میٹھے کھٹے کی پہیان کھا کرہی ہوسکتی ہے اور میں نے اس باغ کے کسی ورخت سے بھی کوئی اٹارٹیس کھایا'' ..... مالک نے یوجھا "كيول" ....اس الى النه كرآب في باغ سه كهاف كي اجازت نيس وي إورآب كي اجازت کے بغیرمیرے لئے کسی انار کا کھاٹا کیے جائز ہوسکتا ہے ' ....سی بات مالک کے دل میں کمر کر گئی اور تھی بھی میر کرنے والی بات! محقیل کرنے برمعلوم ہوا کہ واقعتا مبارک نے بھی کسی ورخت سے کوئی اٹارٹیس کھایا، مالک اے غلام مبارک کی اس عظیم ویانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بین کا نکاح ان سے کرایا، اس بی سے حضرت عبداللدين مبارك ببيابوك بحضرت عبداللدين مبارك كوالله جل شانة فعلاع اسلام بس جومقام عطافر مایاب، و دختاج تعارف بیس \_ (ونیات الا میان ،ج ۳۶، س، ۳۳ ، کتابوں کی درس کاویس)

اطباءاور ذاكثرول كاباجم اختلاف رائ

اس میں اطباء اور موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اصل انسان میں دماغ ہے کیونکہ اس سے تمام میں دماغ ہے کیونکہ اس سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اس میں ادراک ہے اس میں احساس چیزیں چلتی ہیں۔ اس میں شعور ہے اس میں ادراک ہے اس میں علم ہے اس میں احساس ہے اور قلب آلد کا رہے اصل نہیں ہے یہ بعض اطباء کا خیال ہے اوراس زمانے کے ڈاکٹروں کا بھی بھی خیال ہے اور رہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل کا بھی بھی خیال ہے اور رہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے اور رہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل صحیح ہے بہت کی اس میں صحت بھی ہے اور بہت کی اس میں غلطیاں بھی ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عبداللدين زبير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواد کام نبوی کی پابندی میں شدت سے اہتمام تھا اور سی موقع پر بھی اس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے ایک مرتبہ ان کے اور ان کے بھائی عمر و کے درمیان کی معاملہ بھی تنازع ہوگیا۔ سعید بن عاص قام مدید تھے۔ این زبیر ان کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو دیکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہو سئے ہیں۔ سعید نے ان مقدمہ لے کر گئے تو دیکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہو سئے ہیں۔ سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال سے انہیں بھی تخت پر بیٹھا نا چا ہا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ دی اور مداحد بن منہا)

حضورا قدى سلى الله عليه وسلم في آيك مرتبه بينكيال آلوا كي اورجوخون فكا ووحضرت عبدالله بن زبير كوديا كداس كوكبي ديادي ووصلى الله عليه وسلم في دريافت قرمايا كهاس وعرض كياجس في لياحضور سلى الله عليه وسلم في مايا كهاس وعرض كياجس في لياحضور سلى الله عليه وسلم في مايا كهاس وعرض كياجس في لياحضور سلى الله عليه وسلم في مايا كرجس كه بدن جس ميراخون جائع أس كوجبنم كي آحم نبيس چهوسكتي وكرتير سه لك كه جس كه بدن جس ميراخون جائع أس كوجبنم كي آحم نبيس چهوسكتي وكرتير سه لك

فائدہ جمنور کے فضلات پاخان پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں۔اس لئے اس میں کوئی اشکال ہیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشکال کا مطلب کہ ہلا کت ہے۔علاء نے لکھا ہے کے سلطنت اور امارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اور لوگ اس ہیں مزاحم ہوں مے۔

لطيف المزاج كااكرام

(۱) فرمایا کے مولانا احمی ماحب کی فدمت میں دوطالب علم کنکوہ کے حاضر ہوئے۔
مولانا کے یہاں سے اچھا کھانا دونوں صاحبول کے داسطے آیا ایک صاحب تو مزے کا دکھیر
بہت سما کھا گئے اور دوسرے صاحب نے تھوڑا کھایا۔ انجام بیہوا کہ جسب تک دونوں صاحب
رہے مولانا رحمہ اللّٰہ کی بیوی ان دوسرے صاحب کے لئے تو ہر دوزا چھائی کھانا بھیجتی رہیں کہ
پیطیف المحر انج ہیں اور تھوڑا ساکھاتے ہیں اور پہلے صاحب کے لئے توکروں جا کروں کا ساکھانا آتا رہا۔ بھولایا کہ بیہ بیٹ بھروہ و (حن الحریز جلددہ میں کے النے توکروں)

### ایک محجور باایک گھونٹ سے افطار کرانا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "جوش رمضان بیل کسی روزہ دار کاروزہ افظار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اسکی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسکوروزہ دار کے اجربیل کوئی کی نہیں ہوگی۔ اور اسکوروزہ دار کے روزہ دار کے روزہ دار کے اجربیل ہوتا جس اور اسکوروزہ دار کوروزہ افظار کرائے "میں کہ ہم میں سے ہوشن کے پاس انتانہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کوروزہ افظار کرائے "۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالی بی تو اس اس محور سے یا پائی کہ اللہ تعالی بی تو اب اس محفل کو بھی عطافر مائیں گے جو کسی روزہ دار کوا کے محبور سے یا پائی سے یا دورہ کے کھونٹ سے افظار کرائے۔" (مجے دین نزیر)

#### تین اڑ کے

ایک باغ میں تین اڑ کے تھس کر کھل تو ڈ کر کھانے لگے۔ باغبان کو پید چلاتو وہ آیا۔اس نے ان نتیول کوغورے دیکھا توایک حاکم شہر کالز کا تھا ایک قامنی شہر کالڑ کا اور تیسر اایک کاریگر مستری کا لڑکا تھا۔ باغبان نے سوچا کہ میں اکیلا ہول اور یہ تنن بیں ان سے مقابلہ کسی حکمت سے كرنا جائية يملي تومسترى كالزك المحامر حباا مير فيب جاك المفيح جوآب ميرے باغ ميں تشريف لائے - جائياس كرے سے كرى لے آئے اور آرام سے بين كري كھائيے۔مسترى كالركاكرى لينے كيا تو باغبان نے ان دونوں سے كہا، جناب! آپ دونوں كا تو حق ہے کہ میرے باغ کا پھل کھائیں ایک حاکم دوسرا قاضی میربیدونیا دارمستری، بیکون ہوتا ہے جوآپ سے برابری کرے۔آپ شوق سے مہین بحریبیں رہے مگراس کی تو میں مرمت کر کے ر بول گا۔اس طرح ان دونوں کی تعریف کر کے مستری کے لڑے کے چیچے کیا اور کمزے میں جا كرائے خوب مارااور بے ہوش كرديا۔ پھرياغ من آيا ورقاضى كے بينے سے كہنے لگا، بيوتوف بيتو بھلا جا کم شہرکادل بندہے ہماراسب کچھانی کا ہے گرتو کون؟ جوان سے برابری کا دم بحرے پھر اے ماراادر گرالیا۔اب حاکم کےصاحبز ادےا کیلےرہ گئے، پیمروہ ان کی طرف ہوااور بولا کیوں جناب!جب آب بی ایول ڈاکے مارنے <u>لگے تو پھر ہمارااللّٰم</u>یں حافظ ہے۔ یہ کراہے بھی خوب مارااورال طرح ایک ایک کر کے سب سے ایناانقام لیا۔ (مثانی تحیین) اسلام كابمه كيرنظام

اُ حد کی لڑائی میں جب نبی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے چہرہ انوریا سرمبارک میں خود کے دو حلقے گھس کے تھے تو حضرت ابو بھرصدین دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ دوٹرے اور آگے بڑھ کرخود کے حلقے دانت سے کھینچنے شروع کئے۔ایک حلقہ نکالاجس سے ایک وانت حضرت ابوعبیدہ کا ٹوٹ گیا۔اس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا بھی ٹوٹ الیکن حلقہ وہ بھی کھینچ بی لیا۔ان حلقوں کے نکلنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابوسعید خدری کے والد ماجد ما لک بن سان سان سے اس خون کو چوں لیا اورنگل لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میراخون ملا ہے اُس کو جو کہ لیا ورنگل لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میراخون ملا ہے اُس کو جو کہ لیا اورنگل لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میراخون ملا ہے اُس کو جو کہ کی آگئیں چھو کئی (قرۃ العیون)

رحمت خداوندی پرنظر

مولا نااحم علی صاحب سہار نبوری فرماتے تھے کہ اگر آخرت میں بھی وہی خداہے جو یہاں ہے تھے کہ اگر آخرت میں بھی وہی خداہے جو یہاں ہے تو بھر کو کی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تو جمارے حال پر بردی عنایت فرماتے ہیں امید ہے کہ وہاں پر بھی ہی برتاؤہ وگا۔ کیونکہ بہی خداتو وہاں بھی ہے (وعة الرحمة علی الامة س ۲۳۱)

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچے صحابہ کو جہاد کی ایک مہم پر روانہ فرمایا وہ بہت جلد لوث آئے اور بہت سامال غنیمت لے کر آئے ایک صاحب نے اس پر تبجب کا اظہار کرتے ہوئے آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول الندا ہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسانہیں دیکھا جو آئی جلدی لوث کر آیا ہو۔ اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو۔ جننا اس لشکر کو ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں اس مخض کے بارے میں نہ بنلاؤں جو ان سے بھی جلدی واپس آجائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ ''جو خض انچھی طرح وضوکر کے معجد جائے اور نماز فجر اوا کر سے جھراس کے بعد (یعنی طلوع آفاب کے بعد) نماز اشراق اداکر ہے۔ وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔ ' رقضی میں سے بعد ) نماز اشراق اداکر ہے۔ وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔' (ترخیب میں سے ہوار ابور عظی ہاں ہوگی)

#### مُ ده لا كا

حضرت خواجه همسلیمان چشتی رقمة الله علیه اور عرض کیا کہ یا حضرت! میراایک بی بینا تھا وہ مرکیا۔
وضیفہ کرد ہے ہے کہ ایک مورت روتی ہوئی آئی اور عرض کیا کہ یا حضرت! میراایک بی بینا تھا وہ مرکیا۔
اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کے مبرکر لیکن اس ضعف کی گرید ذاری دیکھ کرآپ کے خادم کو ب حد
ترس آیا اوراس نے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ دھڑت آیک بیادی سکتہ کی ہوتی ہے۔ اگر حضرت از
راہ کرم چل کراس نے کو ملاحظ فرمالیس تو شایعہ کھتے کی ہوجائے۔ یہن کر حضرت اس ضعفہ کے مکان پر
ترفریف لے کئے مضعف کا لکام وہ حالت میں بستر کے اور پڑا ہوا تھا۔ آپ نے است کی کیفیت بھی بالکل موت کی
تو مردہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر خادم نے بھر عرض کیا کہ یا حضرت! سکتہ کی کیفیت بھی بالکل موت کی
طرح ہوتی ہے۔ حضرت اس کی نبض ملاحظ فرما کیں۔ جب آپ نے لڑکے کی نبض پر ہاتھ درکھا تو وہ
ماک تھی۔ آپ نے فرمایا کربض میں آپ نے تو تو قلی نبض کی جانب مرکوز کی نبض ترکت میں آگئی۔ آپ
نبض کو ملاحظ فرما ہے۔ جسے تی آپ نے تو تو قلی نبض کی جانب مرکوز کی نبض ترکت میں آگئی۔ آپ
نبض کو ملاحظ فرما ہے۔ خادم نے عرض کیا بھرخورے و منادی ہے۔ دومری بار پھر توجہ مرکوز ہوئی تو نبض
بالکل قدرتی عمل کے ماتھ جلے تھی اور گا بالکل تمدرست ہو کراتھ جیتھا۔ ضعفہ نے لڑکے کو مصرت کے ایک و مصرت گا اور کا بالکل تمدرست ہو کراتھ جیتھا۔ ضعفہ نے لڑکے کو مصرت کے اور کو کا بالکل تمدرست ہو کراتھ جیتھا۔ ضعفہ نے لڑکے کو مصرت کے ایک و مصرت گا اور کا کا بالکل تمدرت ہوگوں ور دین کا تھیں)

## دل کی اصلاح کا تیر بهدف نسخه

علیم الامت بجد دالملة حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمه الندفر باتے ہیں:

"ایک تو دین کی کتابیں دیکھنا یا سنا دو مراسائل دریافت کرتے رہنا تیسرا اہل اللہ کے پاس آ ناجا نا اوراگران کی خدمت بیس آ مدورفت ند ہو سکے تو بجائے ان کی مجت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرتا یا آئیس من لیا کرتا ساتھ ہی اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کرلیا جائے تو بیاصلاح قلب بیس بہت ہی معین ہا اورای ذکر کے وقت بیس ہے پکھوفت محاسب لیخی محاسب نفس سے اس طرح کی باتیں کرنی چاہئیں۔
عاسب نفس ایک دن دنیا ہے جاتا ہے موت بھی آنے والی ہے اس وقت بیسب مال و دولت بینیں رہ جائے گا۔ بیوی شیخ سب بی تھے جھوڑ دیں گے اور خدا تعالیٰ سے واسط پڑے گا گر تیا وزیرہ ہوئے تو بخشم کا عذاب بھکتا والے تی جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لئے تو اپنے انجام کوسوچ اور آخرت کے لئے پکھ سامان کر بیٹم بڑی تی دولت ہے اس کو فضول مت پر باد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کر سے کا کرائی ہوئے ہی منا کر سے مخفرت ہوجائے گرائی وقت تھے بیر سرت مغید نہیں کہائی بین ندگی کوئیمت بھو کرائی وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لئے کہاں دفت تھے بیر صرت مغید نہیں کہائی بین ندگی کوئیمت بھو کرائی وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لئے 'سکون قلب)

حضرت گنگوہی کی ظرافت

فرمایا کہ حضرت مواد تا گنگوہی بڑے فریف تھے۔ ایسی بات چیکے سے فرمادیتے تھے اور

کہ سننے والوں کے پیٹ میں ہنتے ہنتے بل پڑجاتے تھے۔ لیکن خود بالکل نہیں ہنتے تھے اور
لوگ تو ہنس رہے ہیں اور آپ شہر کے اللہ اللہ کررہ ہیں۔ اللہ اکبر بڑا وقار تھا۔ اور بہت
کم کو تھے۔ کو عام طور سے جولوگ کم کو ہوتے ہیں ان کا کلام بہت مختصرا ور بہم ہوتا ہے لیکن
مولا تا با وجوداس قدر کم کو ہونے کے جس وقت گفتگو فرماتے تھے تو نہایت صاف اور بلند
آ واز سے اور نہایت کانی شمانی تقریر ہوتی تھی ۔ حصرت مولا نا کوحق تعالی نے ہر پہلو سے
کامل فرمایا تھا۔ ہیں نے کوئی مخص ایسی عادات وصفات کانیس دیکھا۔ (تھیں الاکابر)

#### باادب شنراده

ابو محداليزيدي نيان كياكيس مامون الرشيد كااتاليق تعاجب كدوه سعيدالجو هري كي كود میں ( تعنی زیر تربیت ) تھا میں ایک دن آیا جب کہ وہ کل کے اندر تھا میں نے اس کے باس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کواطلاع کردے مگراس نے آنے میں دیر کی مجر میں نے دوسرا بھیجاتواں نے مجرد ہر کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیٹز کا اکثر اوقات کھیل میں نگار ہتا ہاورآنے میں در کرتا ہاں نے کہا ہاں اوراس کے ساتھ ایک حرکت ریمی کہ جب آپ سے جدا ہوتا ہے تو اپنے خدمت گاروں کے سر ہوجا تا ہے اور وہ اس سے سخت تکلیف الخات بين تو آب ال كوادب سكها أمين مين انظار مين بيشار باء جب وه بابر لكلاتو مين في عظم دیا کہاس کوا تھالا کیں ۔ تو میں نے اس کے سات در سے مارے کہ وہ رونے کے لئے اپنی آنکھوں كو ملنے لگا۔ اتنے میں اطلاع بینجی كے جعفرین يجی (برقی وزیر) آ گئے۔ نومامون نے نورارومال لے کراپنی دونوں آئکھیں ہو تجھیں اور اینے کپڑون کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس ہر چوکڑی لگا کر بیٹے گیا۔ چرخدام سے کہااس کوآنا جانا جا ہے۔ اور پس مجلس سے اُٹھ کر باہر آھیا۔ مجھے بیڈر ہوگیا کہ پیعفرے میری شکایت کرے گا تووہ میرے ساتھ نکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وزرجعفراندرآ کرمامون سے ملا) تو اسکی طرف مندکر کے باتیں کرتار ہا یہاں تک کماس وہمی ہنایا اورخود بھی ہنتار ہا۔ پھر جسب (وزیر کے ساتھ) سیر کے لئے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا کھوڑا طلب کیا اوراسیے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے گئے پھرمیر ، اس میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ ہے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے بیچے میں نے کہا اے امیراللد تعالیٰ آپ کی عمردراز کرے مجھے سیاندیشہ ہوگیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کی سے کرو مے اورا کرتم۔ اسیا کیا تواسکا طرز عمل جھے سے خت ہوگا توجواب مال کراے ابو محد کیا تم نے مجھے و یکھا ہے کہ میں نے ہارون الرشید کو بھی بھی ایسے امور سے باخر کیا ہوتو جعفر بن کی سے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع ویتا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اوپ کا جاجمتند بون\_انی صورت می الله تمهاری خطائمی معاف فرمائے تمهارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اور تمبرارادل غلط وہم میں بتلا ہے۔ آپ اپنا کام سیجئے جوخطرہ آپ کےدل میں پیدا ہواایسا آپ بھی ندو يكھيں كے خواہ آب اس عمل كااعادہ روزان مومر تبدكريں \_ (كتاب الاذكياء)

### حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كأعمل

بہر حال بیموضوع تو بڑا طویل ہے لیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں

ا- جان كانتحفظ الماسال كانتحفظ

٣- آيروكا تخفظ ٣- عقيد \_ كانتحفظ

۵-کسب معاش کا تخفظ بیانسان کی پانچ بنیادی ضرور بات ہیں۔

یہ پانی مٹالیس میں نے پیش کیں کی ان پانی مٹالوں میں جو بنیادی بات خور کرنے کی اوروں اللہ مٹی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہ یہ ہے کہ کہنے والے تواس کے بہت ہیں کی ناس کے اور کمل کر کے دکھانے والے جمد رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعلیہ وسلم اور آپ کے خلام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لئے کہ ان کے جان و مال و آبر و کا تخفظ کیا جائے ایک موقع پر بیت المقدس سے فوج بالا کر کی اور میاذ پر سیسے کی ضرورت پیش آئی۔ زبر وست ضرورت وائی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمائی بیت المقدس میں جو کا فرر ہے ہیں ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی اللہ عنہ اس کے قبال سے بٹالیں گے تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہم نے ان سے اس کا م کے لئے جزیہ لیا ہے ہیں ضرورت بھی شدید ہے۔ چنا نچھانہوں نے سارے فیر مسلموں کو بلا کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ واری کی تھی۔ اس کی خاطر تم سے بیٹی بھی وصول کیا تھا اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آگئی ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارا تحفظ کما حقہ نہیں کر سکتے اور فوج کو بہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو ہم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج رسے بیٹی تھا ور فوج کو بہار نہیں کر سکتے اور فوج کو بہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو ہم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج رہیں تو جؤنیکس تم سے لیا گیا تھا وہ ماراتم کو والیس کیا جاتا ہے۔ (حق ق العباداء وسلامات)

#### عجيب حالت

فرمایا که حضرت حافظ محمد صاحبٌ نهایت آزاد منش تنے۔ آپ کے یہال کبوتر بھی لیے ہوئے تنے گراڑاتے نہ تنے۔ (صمام نبر۴ سحن العزیز جلد دوم)

#### امانت

حضرت عمرضی الله عند کی خدمت میں ایک فخص آیا ،اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، دونوں کے درمیان اس قد رمشا بہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جیران ہو گئے ،فر مایا ''میں نے باب بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی'' آنے والے مخص نے کہا "امیرالمؤمنین!میرےاس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے،اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید ہے تھی تو بچھے ایک جہادی معرکہ میں جانا پڑا، بیوی بولی'' آپ مجھے اس حالت مس چھوڑ کرجارے ہیں؟" میں نے کہا استودع الله مافی بطنك (آپ كے پيٹ ميں جو پچھ ہے، ميں اے اللہ كے ياس امانت ركاكر جارہا ہوں) يہ كہدكر ميں جہادی مہم میں نکل بڑا، ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو یہ در دناک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کرچکی ہےاور جنت البقیع میں فن کی گئی ہے، میں اس کی قبر پر گیا، دعا کی اورآ نسوؤں ہے دل کاغم بلکا کیا، رات کو مجھے اس کی قبر ہے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا '' رات کو اس قبر ہے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں' .....میری بیوی ایک یا کباز اور بردی نیک خاتون تھی، میں اس وقت اس کی قبر بر گیا تو وہاں بیچیرے انگیز منظرد یکھا کے قبر کھلی ہوئی ہے،میری بیوی اس میں بیٹی ہے، بچداس کے پاس کسمسار ہاہاور بیآ واز سنائی دے رہی ہے''اے اپنی امانت کو الله كے سپر دكرنے والے!....انى امانت لے لے، اگرتم اس يجے كى مال كو بھى الله كے سپر دکر کے جاتے تو واللہ! آج اسے بھی یاتے'' ..... میں نے قبرے بچے اٹھایا اور قبرا پی اصلی حالت يرآمنى،اميرالمؤمنين! بيونى بچەہئے'۔ (كتابالدعا اللطمرانی)

#### شيريں بات کرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: لوگوں سے شیریں کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پائی کا ایک گھوٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر) حسن قرویی نے بیان کیا کیا او بکرنوی سے میں نے سنا کہ معافی کے طور پرسب سے ذیادہ
لطیف رقعہ بروکھا گیا ہے وہ معافی کا وہ رقعہ ہے جو (خلیفہ ) راضی باللہ نے اپنے بھائی ابوالحق متی کے تام کھا تھا۔ واقعہ یہ بہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان استاد کی موجود کی میں کچھ کہائی ہو گئی ہی ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متی) کی طرف سے بی راضی پرزیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اسے رقعہ کھیا: "بسم اللہ الرحیم میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور جھ پراللہ تعالی فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف مونا چاہئے کہ میں آپ کا بھائی ہول فضل کی بنا پر جو جھ پراللہ تعالی نے آپ کو عطافر مایا ہے اور غلام خطا کرتا ہے تو آ قامعاف کردیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے۔

نے آپ کو عطافر مایا ہے اور غلام خطا کرتا ہے تو آ قامعاف کردیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے۔

یا ڈا اللہ می یعضب میں غیوشی جو بغیر سبب نا راض ہو جاتا ہے جتنا عاب دل جا ہے کہ کہونہ کے کہا ہے۔

ر تر جمہ ): اے وہ محض جو بغیر سبب نا راض ہو جاتا ہے جتنا عاب دل جا ہے کہ کہونہ کے کہونکہ تیرا عاب دل جا ہے کہونہ تیرا عاب دل جا ہے کہونہ کے کہونہ کے کہونہ کے کہونہ کہونہ کے کہا ہوں کہونہ تیرا عاب دل جا ہے کہونہ کے کہونہ کے کہونہ کے کہونہ کے کہونہ کو جو تھیں ہو جاتا ہے جتنا عاب دل جا ہے کہونہ کی جھے پیارا ہے۔

کیونکہ تیرا عال بھی جھے پیارا ہے۔

انت علیٰ انگ لی ظالم اعز گل خلق الله علی انت علی انت علی الله علی الله علی (ترجمه): توباه جوداس کے مجھ پرظم کرتا ہے خداکی تمام گلوق سے جھے ذیادہ عزیز ہے۔
تو ابوا مختی اس کے پاس آ کراس پر الٹا ہو گیا ، راشی باللہ بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں کلے مل سے اور مصالحت ہوگی واللہ اعلم ۔ (سی بالاذیاء)

صاحب علم بجير

اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ ہل کہ ہل میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرایک لڑکے پر جوایا لڑکی پر (اصمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے فک کا اظہار کیا) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پائی زیاوہ بجرا جوا (جونے کی وجہ سے اسکا و ہانہ اس کے قابوے باہر ہوگیا) تھا اوروہ (اپنے باپ کو) بکارد ہاتھا۔

يا ابت ادرك فاها، غلبني فوها ُ لا طاقة لي بفيها.

ترجمہ: اسطبال کامنے کڑاو، مجھ پراس کامنے قالب آئیا۔ مجھٹ آن کامنہ سنبوالنے کی طاقت نہیں۔ اسمعی نے کہا خدا کی شم ان نین جملول میں اس نے تمام عربیت کائی کردیا۔ (کاب لاؤ کیام)

#### حكايت حضرت فريدالدين عطار رحمه الثد

#### ادراك داحساس

حضرت مولانا گنگونی سمجد جس دیاسلائی ندرگر نے دیے تھے کی ناواقف نے مغرب کے دفت دیاسلائی سمجد جس رگر کر چراغ جلادیا۔ مگسف شب گزرجانے کے بعد وہاں عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ اتناوفت کر رجانے کے بعد ہوا جس جو بجھ اثر باتی تھااس کوفورا محسوس فرما کر نام ہوئے تھی۔ اتناوفت کر رجانے کے بعد ہوا جس جو بجھ اثر باتی تھااس کوفورا محسوس فرما کر نام ہوئے کس نے دیا سلائی رگڑی ہے۔ اس طرح صافظ بھی توی تھا۔ فراست بھی اعلی ناراض ہوئے کس نے دیا سلائی رگڑی ہے۔ اس طرح صافظ بھی توی تھا۔ فراست بھی اعلی درجہ کی تھی۔ ای فضل جن کے بعد کا فرک ہے کہ ایک بارشخ فضل جن کے بیٹھ کیا فرمانے کے بیٹھ کیا فرمانے کے بیٹھ کیا فرمانے کے بیٹھ کیا سائس اس جلے جس معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل جن کے بیٹھ کیا فرمانے کی بوآتی ہے۔ (فقعی الاکام)

حصرت ابوطلح انصاری رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم معرکداً مدین جب کفار رسول الله علیه وسلم کے گردا پنا نرغه کے ہوئے ہے تھے تو وہ برا نازک وقت تھا۔ مرشیدا ئیانِ رسول صلی الله علیه وسلم نے اپنی جانوں کو بلاتکلف جنگ کی اس خطر ناک آگ میں جموعک کر اس نازک وقت کو ٹال دیا۔ حصرت ابوطلح انصاری رمنی الله عند تیروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تیروں کورسول الله صلی الله علیه وسلم تک وینے کا راستہ نیس دیا۔ وہ خود بھی بڑے مقدر تیرا عداز تھے انہوں نے استے تیریر سامے کہ کی کما نیں اوٹ کئیں۔ جوش میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء

"بینی میری جان آپ پرقربان اور میراچره آپ کے چیرے کی ڈھال ہے۔"

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ اقدیں کے سامنے اپنی ڈھال کردی
اور کفار کی جانب اپناسید۔ اس طرح سے دوطرف سے آ دکر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جمعیت کو دیکھنے کے لئے ڈھال کے چیچے ذرا گردن اٹھائی جائی تو مسلم من حضرت ابوطلی نے جن الفاظ میں آپ کوروکا اس سے ذیادہ جوش اور محبت کی تغییرکوئی دوسری نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تنشو ف یصب ک سهم من نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تنشو ف یصب ک سهم من شہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تنشو ف یصب ک سهم من شہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تنشو ف یصب ک سهم من قربان آپ کردن اٹھا کر ندو کھئے کہیں آپ کوکوئی تیرندنگ جائے۔ میرا گلا آپ صلی اللہ قربان آپ کردن اٹھا کر ندو کھئے کہیں آپ کوکوئی تیرندنگ جائے۔ میرا گلا آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے گلے سے پہلے ہے۔ "رضی بخاری فروء آمدی الاہ کا بالغازی)

وضوكے بعددعا يرصنا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو محض المجھی طرح وضوکرے۔ پھر پی کلمات کہے۔
انشہد آن لا الله الله وَ حَدَهُ لا شویدک لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ وَمُولُهُ

تو اس کے لئے جنت کے آتھ وروازے کھول و بیئے جاتے ہیں کہ وہ ان ہیں سے جس سے جانے ہیں کہ وہ ان ہیں ہے جس سے جانے واضل ہوجائے۔ (می مسلم)

بچی کی حاضر جوا بی

ائل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدید میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کارادہ کیا دہا ہے میں ہے۔ ش نے بیان کیا کہ مدید میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کارادہ کیا دہا ہے اگر دیکھا کہ ایک چھوٹی کاڑی ٹی اٹل کرم کے ہاں گئے ہوئے بہت عرصہ کذر گیا ہم کوان کی پچھ فبرنبیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لئے اوشی ذرح کر لو کیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نبیل ہے۔ میں نے کہا جھا بحری ذرح کر لا کہنے گئی واللہ ہمارے پاس نبیل ہے میں نے کہا مرغی ! کہنے گئی واللہ ہے ہم ہمارے پاس نبیل میں ہے میں نے کہا تو تمہارے ابا کا بیقول غلط ہے:

کم ناقبہ قد وجائ منحرها بمستهل الشؤ بوب ادجمل (ترجمه): بہت ی اونٹیوں اور اونٹوں کے گلے پریس نے چیری پھیری ہے متوات بارش کی ہلال طلوع ہونے کے دفت ۔

کہے گئی کہ اتا کا بھی تو دوفعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچادیا کہ جمارے پاکر مجموعی نہیں۔(کتاب الاذکیاء)

شوق وسکون کی دوحالتیں

انسان پر دو حالتیں طاری ہوا کرتی ہیں جھی شوق بھی سکون دونوں ہیں حکمتیں ہیں اپنے کوئی خاص صورت جویز نہ کرتا چاہیے دصول دونوں سے ، دوناتا ہے جنت ہیں جزاء ہر کیفیت کے مناسب ہوگی۔ پس صاحب سکون کوعرم التہاب سے پر بیٹان نہ ہوتا چاہیا اور خروم بھی حاصل ہے کم اللہ اور محروم بھی جھتا چاہیے بلکہ یوں بھی کہ شراب محبت مجھے بھی حاصل ہے کم اللہ اس میں کا فور ملا ہوا ہے جس کی دجہ ہے حرارت کا غلب ہیں ہوتا پر اس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کے مقر بین میں داخل ہوا ور اس جماعت میں ہے ہوجن کو جنت میں کا فور آئم میز شراب دی ہو ایک ہو جس کی دجہ ہے جارات کا غلب ہیں ہوتا پر اس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ کے مقر بین میں داخل ہوا ور اس جماعت میں ہے ہوجن کو جنت میں کا فور آئم میز شراب دی جائے گی کہی ہر حال میں راضی رہوا ور اپنی تجویز کودخل نہ دوخی تعالیٰ جس کوچا ہے ہیں کا فور ا

## حضرت انس بن الى مرثد الغنوى رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

الاكمال من المعاب كدية وي محاني تف ان كوالدواواور بمائى مى شرف محابيت بهروور تف عامان من المعاب كدية وي محاني الله عليه بهروور تف عامان من جراب والدواو و بنسائى و بغوى وغير و قال كرتے بين كرا تخضرت سلى الله عليه و سلم محاب محرور و منين كيستر بر منه كافى فاصله على اجتى كدشام بوكى، براو فرمايا حضور سلى الله عليه و محاب محرور و منين كيستر برجيرو و محاج أس بن الجي مرحد بولي حضورا بين ماضر الله عليه و محمل من الله عليه و محمل من الله عليه و محمل من المحدود محمل مولى الله عليه و محمل من الله عليه و محمل من الله عليه و محمل المن الله عليه و محمل من المحدود ا

حضور صلی الله علیه وسلم! صرف نماز کے لئے یا بشری قلاصا ہے۔فر مایا: ترجمہ۔ (تم نے اپنے آ بکو جنت کا مستحق بنالیا۔ اسکے بعدتم اورکوئی (خاص)عمل نہ بھی کر وہ تو تنہارا کوئی نقصان نیس ہوگا) (اصابیص ۳ے ج)

تر ندی شریف میں ایک روایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ترجمہ۔ (دوآ تعمیں ایک ہیں جنہیں دوزخ کی آگٹیں چھوئے گی۔ ایک وہ آگھ جو اللہ کے ڈریے روپڑی اور ایک وہ آگھ جو رات کو اللہ کے راستے میں پہرہ ویکی رہی)۔ رضی اللہ عنہ دارضا ہ (شعرسالت)

#### تمناموت كي دوتتميس

فرالی کرده رست حاقی صاحب سے حافظ می ماحب نے کہا کہ میرے اوپر
تمنائی موت اس قدر عالب ہے کہ فوف ہے کہ میں فودگئی نہ کرلوں اور بیرحالت سنت کے
خلاف ہے۔ اس لیے خوف ہے کہ فرم نہ وفر ایا: میں آ پ کو بشارت دیتا ہوں کہ تن تعالیٰ
نے مقام وال مت عطافر مایا اور جو تمنائے موت قدموم ہے وہ وہ ہے جو کسی تکلیف اور معیبت
سے تحبر اکر ہو۔ (فرمایا حضرت والا نے ان حضرات کی نظر دیکھے حدیث میں لفظ ضداصا یہ
موجود ہے ) اور جو تمنائے موت شوقاً للقا اللہ مودہ امارت والا مت وہ الموت (حن الحریر)

بادشاه کی رحم د نی

سلطان شہاب الدین غوری مرحوم کے بہت سے غلام نفے جن میں ہے ایک کا نام ''تاج الدین بلدوز'' نفاجوسلطان شہاب الدین کی وفات کے بعداُن کا جانشین بنا۔

تاج الدین کے دو بیٹے تھے جن بیس سے ایک کو انہوں نے تعلیم کے لئے ایک استاذ
کے سپر دکر دیا تھا۔ ابوالقاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ بیس اس کے متعلق ایک جیب واقعہ ذکر کیا
ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائے۔ ابوالقاسم کھتے ہیں: ''مور خین بیان کرتے ہیں کہ تاج الدین
نے اپنے اس عزیز از جان بیٹے کو تعلیم کے لئے ایک استاذ کے سپر دکیا۔ ایک روز بیاستاذ
اپنے اس شاگر وشنم او سے ناراض ہوا اور غصہ بیس کو ڈااٹھا کر اس کے سر پروے مارا،
چونکہ شنم او کا آخری وقت آپ کا تھا، اس لیے اس کی روح ای وقت قفس عضری سے پرواز
کرگئے۔ بلدوز کو اس واقعہ کی اطلاع کمی تو فوراً کمتب بیس گیا۔ اس نے دیکھا کہ شنم اوہ کے
استاذ کی حالت بہت کری ہور ہی ہے اور وہ اپنی حرکت پر سخت نادم ہے، بیعالم دیکھ کر بلدوز
نوراً نکل حالت بہت کری ہور ہی ہے اور وہ اپنی افقیاد کرو، ور نہ تہیں بھی اس جرم کی پاداش
فوراً نکل جا کا ورکسی دوسرے مقام پر بود و باش افقیاد کرو، ور نہ تہیں بھی اس جرم کی پاداش
میں جان سے ہاتھ دھوتا پڑیں گئ استاذ نے بلدوز کی رحم د لی پڑاس کا شکر بیا وا کیا اور اس

الله والول كي راحت كاراز

فرمایا: کہ ساری پریشانیوں کا مدار میں تجویز ہے کہ انسان اپنے لئے یا اپنے متعلقین کے لئے ایک خیالی پلاؤیکالیتا ہے کہ بیلا کا زندہ رہاورتعلیم یافتہ ہواوراس کی اتن تخواہ ہو۔
پھر وہ ہماری خدمت کر ہے اور اس طرح بیہ مال ہمارے پاس رہے۔ اس میں یوں ترقی ہو اور اتنا نفع ہواس طرح شیخ چلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھ نہ ہے منصوب قائم کر لئے جاتے اور اتنا نفع ہواس طرح شیخ چلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھ نہ ہے کہ اس لئے اہل اللہ سب سے اگر پہلے سے کوئی تجویز نہ ہوتو پریشانی بھی پاس نہ پھٹے۔ اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام وراحت وسرت میں ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت حظلة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

اسلام سے قبل بیٹرب میں بھی چندلوگ عفت و پاکبازی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

کچھ کو اپنے قبائل .....اوی ،خزرج اور یہود ..... پر سیادت حاصل تھی ۔لیکن مدینہ میں

آفاب رسالت کی ضوفشانی کے بعدا پہنے ام چراغ اپنی روشی کھو چکے تھے۔عبداللہ بن ابی
اور ابی عامر ،عمر و بن مینی '' فاس '' بھی ایسے بی لوگوں میں سے تھے۔اپنی سرداری چھن جانے کے بعدان کو تخت دھکا پہنچاوہ آئش حسد میں جلنے گئے۔

ابوعامر مدیندکا بہت مقبول اور ہردل عزیز مخض تھا۔اسلام سے پہلے بیا پی پارسائی اور زہدوتقوئی کی وجہ سے مشہور تھا۔مدینہ کے لوگ اس سے بہت عزت اوراحترام سے پیش آتے تھے۔بید بینہ کو چھوڈ کر مکہ میں رہنے لگا اور مشرکین قریش کے ساتھ مل کردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں شریک رہنے لگا۔

جنگ اُ حدے موقع پر یہ بھی ڈیڑھ سوآ دمی کے کرمٹر کین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کو یھین تھا کہ جب انصار اس کو دیکھیں گے تو ایک آ داز پر اس کے جھنڈے نے اکٹھے ہو جا کیں گے۔ اس لئے میدان میں آ کراس نے پکارا' لوگو! مجھے پہچانے ہو؟ میں ابوعا مرہوں۔'
گے۔ اس لئے میدان میں آ کراس نے پکارا' لوگو! مجھے پہچانے ہو؟ میں ابوعا مرہوں۔'
انسار نے کہا' ہاں اللہ کو جمن میں مجھے پہنچائے ہیں۔ بدبخت اللہ تیری آ رز د پوری نہ کراگا۔'
اس کے جئے حضرت حظالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سلمانوں کی طرف سے شریک جنگ تھے تھا تھا درسون اللہ تعلیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورار اللہ اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورار اللہ اللہ علیہ دسلم نے باپ پر تھے تکورسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاپ پر تھے تکورسون اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکرسون اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکرسون اللہ علیہ علیہ وسلم نے باپر تھے تکرسون اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکرسون اللہ علیہ وسلم نے باپر تھے تکرسون اللہ تھے تکرسون اللہ علیہ علیہ تکرسون اللہ تھے تکرسون اللہ تھے تکرسون کے تکرسون نے تکرسون اللہ تھے تکرسون کے تکرس

تھكاوٹ كى قتمىي

شؤی سواری کا ذکرتھا کہ بچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ معزت مولانا گنگونی فرمایا کہ معزت مولانا گنگونی فرمات ہے۔ نیکن ٹؤکا تھکتا عزت کا فرمات ہے۔ نیکن ٹؤکا تھکتا عزت کا تھکتا عزت کا تھکتا ہے۔ نیکن ٹؤکا تھکتا عزت کا تھکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکتا ہے بہنست تھکتا ہے۔ بہر فرمایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکتا ہے بہنست مثن نوکے کیونکہ پیدل میں تواس کا سارا ہو جھالی کی ٹانگوں پر دہتا ہے اور پھر چلنا بھی پڑتا ہے اور ٹوک سواری میں سارا ہو جھ ٹونی پر ہوتا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہے۔ (ص ۱۹۹ نہر ۱۹۵ میں کی سارا ہیں تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تھا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تا ہے کہ ہو جھ تو سارا ہیں تا ہو تھ تا ہو تھ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے کہ ہو تا ہو تھا تا ہو ت

بياسے كو يانى بلانا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتوں کے ایک فخض کا واقعہ ستایا کہ اسے سفر کے دوران شدید بیاس کی۔ حلاش کرنے پراسے ایک کوال نظر آیا جس پر ڈول نہیں تھا وہ کنویں کے اندراتر ااور پائی ٹی کراٹی بیاس بجمائی۔ جب وہ پائی ٹی کرچلا تو اسے ایک کٹا نظر آیا جو بیاس کی شدت سے مٹی چائ دہا تھا۔ اسے کے پر ترس آیا کہ اس کو جس بی بیاس کی ہوئی ہے جس جے گئی تھی۔ چنا فچہ اس نے اسے پر ترس آیا کہ اس کو و اتارا اور کنویں جس از کر اس موزے جس پائی مجرا اور موز سے کو مند جس انکا کر کنویں سے باہر آگیا۔ اور کتے کو پائی پلایا۔ اللہ تعالی کواس کا بیمل اون سے انتان کواس کا بیمل انتان نظر آیا کہ اس کی مغفرت فرمادی۔ (بغاری وسلم)

#### خداست ڈرنے والا بیٹا

حطرت فنسل بن عياض في ثمان ش قرآن ياك كي بيآ بت الاوت كى:

رَبُنَا هَلَبَتُ شِفُونُنَا و كُتَّا قَوْمًا صَالِيْن. [المعومنون: ١٠١]

ترجمه: اسه ادر درب ادر به ارى بدئتی في ميس گيرليا - اور آم گراولوگ تھے۔

لآوان كے بينے على بيبوش ہوكر كر گئے - جب انہيں پيد چلا كوئى ميرے بيجھے ہا وروو

گركيا تو قرات كى ـ لوگ اس كى ماس كے پاس گئے اور كہا كرا ہے بيئے كوسنجال لے - اس
فراس پر پانی ڈالا اوروہ ہوئی ہی آگيا - اس كى ماس نے فنسل سے كہا تواس بي كولوگر كے اور وہ

ہلاك كرد دے گا - بي عرص بعد پر انہوں نے گمان كيا كوئى ميرے بيتھے نيس ہے ۔ توانہوں نے بحرقر آن ياك كى بيآ بت يوسى:

وَبَدَ اللّهُمْ مِنَ اللّهُ مَا لَمْ يَكُونُو أَيُحَتَّسِبُوُنَ. [زمر: ٢٤) ترجمه: اورخدا كي طرف سے أيس معاملہ پيش آئے گاجن كا أبيس كمان بحى ندتھا۔ توعلى كركرانقال كر كے ان كے والد نے قرائت مختفر كى اور والدہ كواطلاع كى كئى كہائے بينے كوسنعال لے اس نے آكر پانی ڈالا تو وہ انتقال كر بچے تنے ۔ ( اللہ الواجن )

## شرارت کی تاویل

امولی نے کہا کہ جافظ ہے منتول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ بس اپنے ایک دوست کے بہاں اس کی مزان پری کیلئے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گدھے کو درواز ہے پر چھوڑ دیا اور میر ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جو گھ ھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس پرایک الوکا میٹا ہے۔ میں نے کہاتم بغیر اجازت نے گھ ھے پرسوار ہو بیٹے ۱۳ س نے (فی البدیا پی شرادت کی تاویل کے طور پر) جواب دیا کہ جھے بیائد بشہوا کہ یہ بھاگ جا سے گا تو میں نے آپ کی خاطر اس کی مفاظت کی میں نے (خصر سے) کہا چھا ہوتا نہ شہر تا اور بھاگ جا تا (آپ کواس کے فکر کی کیا جاجت تی ) کہنے گا کہ اگر آپ کی اپنے گھ ھے کیئے بیدائے جا تا (آپ کواس کے فکر کی کیا جاجت تی ) کہنے گا کہا گر آپ کی اپنے گھ ھے کہنے دورات پر میر کی طرف سے مزید شکر یہ تول کیجئے میر کی جوش نہ آیا کہا سے کیا جواب دول۔ ( کا ب الاذکیار) کو سے مزید شکر یہ تول کیجئے میر کی جوش نہ آیا کہا سے کیا جواب دول۔ ( کا ب الاذکیار) کر نے والی چیز

ایک ماحب نے عرض کیا کہ حضرت میر اللہ کے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً الثقات اور رغبت بیسی اللہ بریشان دہتا ہے فر بایا: کہ قلب کو پریشان اور مشوش ملے قطعاً الثقات اور رغبت بیسی موسی کو پریشان کرنے والی چر بجر ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے اس سے قو موسی کے قلب میں جشنی بھی پریشانی مواور جو بھی حالت ہووہ تعوالیٰ کی عدم رضا ہے اس سے قو موسی کے قلب میں جشنی بھی پریشانی مواور جو بھی حالت ہووہ تعوالی کی عدم رضا کا اجتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو کوئی وجہ نیس کہ موسی کا قلب پریشان اور مشوش ہواس کے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے مشاراً تعلیم اوالا دکے لئے شیق استاد کا حال اور کا حالت کا مہیا کر دینا کہ ایول کا خرید دینا۔ مزید برال علم کے منافع و استاد کا حال برد منافق اللہ مناسب ہے۔ (سکون قلب) فضائل سنانا۔ اس کے بعد جو نتیج ہواں پرد ضافقہ و معاضی یا ثا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کسی بھائی ہے کی ہوئی بنج کو واپس نے لئے مائد تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ (جمع الزوائد)

حفرت خوابدس بفري كابيش جوابرات كي تجارت تفا - أيك مرتبكاذكر ب كرآب تجارت كي غرض ہے روم تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہوگئ۔ دوران گفتگو وزیر نے آپ ہے کہا کہ ہم آج ایک جگہ پرجارہے ہیں۔ اگرآپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آوا جھاہے۔ حضرت حسن بصریؓ نے اس بات پر رضا مندی کا اظہار فر مایا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف کے کئے۔جنگل میں پہنچ کرآپ نے دیکھا کدایک انتہائی خوبصورت اور بیش تیت خیمدالگاموا ہے اور ایک بہت برالشکر خیے کا طواف کررہا ہے۔ جب لشکرنے خیے کا طواف كرنياتو پر حكيمول اور فلاسفرول كے ايك بہت برائے كروپ نے خيمے كاطواف كرنا شروع كر دیا۔اس کے بعد بے شار حسین وخوبصورت عورتی بیش قیمت لباس سے اور قیمی زروجوامرات ك تعال المعائ فيه ك طواف ين مصروف موتني - جب ان كاطواف ختم مواتو كالربادشاه اور وزیراس خیمہ کے اندر کیے گئے اور تھوڑی دیر تک اندر کھیرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ حعرت حسن بعری بیرسارا منظر بری جیرت اورانهاک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔آپ كافى ديرتك موجة رب كديد معامله كيام محرآب كى بمجه من جب يحدندآ يا تووزير ساس ك بارے میں ہوجھا۔وزیر کہنے لگا کہ کی سال گزرے، قیصرروم کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔اس خیمہ کے اعداس کی قبر موجود ہے۔اس کی وفات والے دن ہرسال كے بعد ہم لوگ اس شان و شوكت كرماتھوآتے ہيں اور بيسب كھوكرتے ہيں۔اس سے امارا مقصد بيہ وتا ہے كہ بم مرنے والے كوبيہ باور كرا ديں كه اگر تھے زندہ كرنے كى كوئى بھى كوشش كاركر ثابت موسكتى توجم ضرورايدا كركزرت بمحتبين زنده كرنے كے لئے اپنى تمام فوج ، عكيم، فلاسفر، مال و دولت حتى كدسب بجه جهد برنجهاور كروسيق أكربهم جانية كداس طرح كوشش كرنے سے تو زندہ ہوجائے گا۔ تحرافسوں كە تىرامعاملەتوالىي عظمت دالى ذات اقدى كے ساتھ ہے جس کے مقابلہ میں تیراباب تو کیا ساری کا تنات کی طاقت وقوت بھی بالکل کی تیریس کرسکتی۔ بس ای سے معزرت حسن بصری کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت بیٹی کی آب نے بصرہ

والهرية كرتمام مال صدقه كرديا اورعبادت ورياضت بين مشغول جوكرالله كي وريد (مثالي يين)

### قلب بہترین مفتی ہے

صديث شريف مين فرمايا كمايه كه

استفت قلبك فان القلب خير المفتى

كه جنب تمهيس كوئى معامله در پيش جونونم اين دل مين دل مانتوى في الياكرو-دل آدمى كا مخلص ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بات سے ہے کہ غلط ہے آپ نے دوست کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ بے جاندادمیری ہے فلال کی بیں۔ حالانکہ دل سے جانتا ہے کہ بیاس کی ہے میری نہیں ہے۔آب نے قانونی طور پر مقدمہ بنایا تا کہ جائیدادمیرے نام پر آجائے اس پر وکلاء بحث كري مي ممكن ها بكامياب بهي جوجائي رجائيداد آپ كي جوجائي گردل آپ كا ملامت كرے كاكم بخت تو غيركاحق مارر باہے دل فتوى دے رہاہے كدزين تيرى نبيس ہے۔اگرآ دی دل کی طرف متوجہ ہوجائے توسارے قصے ختم ہوجا کیں لیکن بات توبیہ کہ اوگ مطلب کے چیچے رہتے ہیں۔ ایک عالم نے فتوی دیا جو کہ مرضی کیخلاف تفااب اس سوال کا دوسرارخ بدل کرفتوی بھیج و بااب اس فتوے کا دوسرا جواب آ میا دہ بھی مرضی کے مطابق ند تھا۔اب پھرتیسرےمفتی کے یاس بھیج دیا توجوفتو کی مرضی کےمطابق موااس برعمل كرليا اورجوم منى كےمطابق نه جوااس يرعمل نه كيا بيكوئى شريعت كائكم ہے؟ بيكيا شريعت كا پیروہے؟ بیرتوایے نفس کا تابع ہے۔نفس میں جو چیز آئٹی جا بتا ہے اس کےمطابق فتو کی مل جائے اس کئے شریعت نے کہا کہ مفتیوں سے فتوی بعد میں لینا پہلے اپنے دل سے فتوی لے لو۔دل انسان کامخلص ہےوہ سچامشورہ دے گا اورفتو کی سیم دےگا۔(سکون قلب)

توبه بإفقير

فرمایا کہ حضرت مولاتا گنگونی کی خدمت میں ایک شخص بخرض بیعت حاضر ہوئے۔حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں ناؤ کہتم تو بہرو کے یا نقیر بنو کے ۔انہوں نے کہا میں تو بہیں کرتا بلکہ نقیر بنوں گا۔ بھر حضرت نے فرمایا کہ آگر تو بہروتو میں کرادوں ۔فقیر تو میں خود بھی نہیں ہوں تہ ہیں کسے بنادوں ۔اس پروہ مخص بو نے کہ تو بھر میں کسی اور بی کے پاس جاؤں گا۔ (تقعی الاکابر)

## حضرت أني بن كعب رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت أبی بن کعب انعماری رضی الله تعالی عند نے اپنی زندگی کا ایک ایک کور رسول الله الله صلی الله علیہ وسلم کیلئے وقف کردیا تھا۔ س اسمجری جس جب زکوۃ فرض ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تعمیل صدقات کے لیے عرب کے صوبہ جات جس اپ عمال روانہ فرمائے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے حضرت آئی بن کعب کو بنی عذرہ اور بنی سعد جس صدقہ کی تحصیل کے تحصیل کے تحصیل کے لیے مقررکیا۔ انہوں نے نہایت مستعدی اورا حتیاط سے بیکام انجام دیا۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں جس کے تو ایک خوش عقیدہ فض نے اپ تمام جا نوران کے سامنے لاکر کھڑے کرد ہے اورعض کی اے سجائی رسول شریعت اسملامیہ کے مطابق ان پر جو واجب ہوتا ہو لے لؤ آپ نے تمام مال کا جائزہ لے کرایک دوسال کا اورث کا بچہ جمانا اس محدقہ دینے والے اس فض نے کہا ''اس بچہ سے کیا فائدہ ہو واجب ہوتا ہو الے اس فض نے کہا ''اس بچہ سے کیا فائدہ دوسال کا اورث کا بچہ جمانا '

حضرت أبي بن كعب نے فرمایا دیس ایسا ہر کرنہیں كرسكتا رسول الله سلى الله عليه وسلم نے اس كام كے ليے جھے جواصول بنائے ہیں اور جو ہدایت دی ہے ہیں ذرہ برابر بھی اس كے خلاف نہيں كرسكتا اگرتم كومقررہ سے ذود بات كرؤ كرسول الله صلى الله عليه وسلم سے خود بات كرؤ جيسا ارشاد ہوا يہ اكرائي الحال ہي اصرف اتناوں كا جننا بھے كہا كيا ہے۔" (منداحد بن منبل) ميں ارشاد ہوا يہا كروليك في الحال ہي المرف اتناوں كا جننا بھے كہا كيا ہے۔" (منداحد بن منبل)

حضرت كنگوى كى متانت

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے گنگوہ سے رخصت ہونے کا حضرت مولانا رحمہ اللہ کی خدمت میں یہ بہل عذر ہیں گیا کہ میر ہے کپڑے میلے ہیں اور صرف ایک بی جوڑ اہم اہ لایا تھا اس نے مکان جانے کا قصد ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم کپڑے دے ویں مے۔ اس پر میں نے کہا کہ حضرت کھا اور کا م بھی ہے۔ حضرت یوے شین تھے پھرید دریافت نہ فرمایا کہ اور کیا کام ہے۔ (حسن العزیز جلدوم)

### الله کی رحمتوں کے یانے والے

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: خدا نے سور متیں پیدا کی ہیں۔ ہر رحمت اتنی وسیح ہے جتنی کہ آسان اور زمین کے درمیان وسعت ہے۔ ایک رحمت تو دنیا کے تمام رہنے والوں میں گفتیم کی گئی ہے اور بیاسی رحمت کی برکت ہے کہ ماں اپنی اولا دیرم ہر بان ہوتی ہے اور چرشی جانور ایک جگہ پانی پینے ہیں اور لوگ ایک دوسر ہے کے ساتھ ہدردی کرتے ہیں۔ باتی ننانویں رحمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطاکی جائیں ساتھ ہدردی کرتے ہیں۔ باتی ننانویں رحمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطاکی جائیں گئی ہے۔ جو پر ہیز گار ہیں اور خدا سے ڈرتے رہے ہیں پھروہ ایک رحمت بھی جو دنیا ہیں گئی ہے۔ جو پر ہیز گار ہیں اور خدا سے ڈرتے رہے ہیں پھروہ ایک رحمت بھی جو دنیا ہیں گئی ہے۔ انہیں کول جائیں گئی ۔ آئیں کول جائیں گئی ۔ آئیں کول جائی ۔ (المعدر کے لئی کا

ابل علم كااحترام

امام ابوعبیدالقاسم بن سلام التوفی ۲۲۳ هے اپی طالب علی کے زمانہ کے حالات میں لکھا ہے کہ میں جب بھی کی محدث یا عالم کے پاس حاضر جوا بھی باہر سے آواز یا دستک فہیں دی بلکہ جیشہ باہر کھڑ ہے جوکران کے ازخود باہر تشریف لانے کا انظار کیا۔ اور میں نے اہل علم کے احترام کا بیطر ابتہ قرآن کریم کی اس آیت سے سیکھا ہے۔

وَلُو اللهُمْ صَبَوُ وَاحَتَى قَنْعُرُ جَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْواً لَهُمْ [الحجوات: ٥]

(اوراً كريلوك مبركرت بهال تك كآب فود بابران كها إلى آجات تويان كيك بهتر بوتا)

جيبا كه علامه واودى كي " طبقات المفرين" على لكما هم كه يدال علم كا بهت اجها

ادب هم الله عفرت عبدالله بن عباس كوسيقت عاصل هم كه آب حفرت ذيد بن البت على محرك ورواز مد كه ياس ان كه انتظار على كمر مدوود يكه تيز بوا البت كمرك ورواز مد كه ياس ان كه انتظار على كمر مدود كود يكه تيز بوا آب على حراك ورواز مد كه ياس ان كه انتظار على كمر مدود كه يك تيز بوا

جب حضرت ذید بن ثابت رضی الله عنه با برتشریف لاے اور فرمایا کراے دسول الله صلی الله علیه وکلم کے چیازادا کرآپ پیغام بھیج دیتے تو بس آپ کے پاس آ جا تا تو حضرت عبدالله بن عباس نے فرمایا "علم کے پاس جل کرآیا جا تا ہے"۔ (ضائل الترآن لائی عبدالتام)

جسم اورروح

علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جھے کو اس مخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی صورت پر ناز کر کے اکڑتا ہوا چانا ہے اور ابتدائی حالت کو بھولا رہتا ہے۔

انسان کی ابتداء تو وہ لقمہ ہے جس کے ساتھ پائی کا ایک گھونٹ ملا دیا گیا ہو۔ اگرتم چاہوتو یہ کہدلوکہ روٹی کا ایک گلوا جس کے ساتھ کچھ پھل ہوں محوشت کی ایک بوٹی ہودود دی کا ایک گلوا جس کے ساتھ کچھ پھل ہوں محوشت کی ایک بوٹی ہودود دی کا ایک گلونٹ اور ایس بی کوئی چیز اور بھی ہوگی ان سب کوجگر نے پہایا تو اس سے منی کے چند قطر سے بینے جو مرد کے فوطوں میں تھم ہرے۔ پھر شہوت نے ان کو حرکت دی تقمل ہوئی پھراس بچہ کی تقمل میں نام کرایک مدت تک دہے کیاں تک کے صورت کھل ہوئی پھراس بچہ کی شکل میں نظلے جو پیشا ہوئی پھراوں میں تھمڑتا ہے۔

بيتواس كى ابتدائية ابينا" اعتبا" يعنى انجام ويجموبه

مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ جسم کو کیڑ ہے کھا ڈالیس سے۔ دیز وریز وہوکر رہ جائے گا۔ پھر تیز ہوا میں ادھر سے ادھر اڑاتی پھریں گی۔ جبکہ اکثر بیہوتا ہے کہ بدن کی مٹی نکال کر دوسری جگہ نتقل کر دی جاتی ہے۔ پھر مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک دن لوٹے گی اورا کشاکی جائے گی۔

یہ بدن کا حال ہوا جبکہ وہ روح جس کے ذمہ کل ہے اس کا حال یہ ہے کہ آگرا دہ سے
آ راستہ ہوئی علم سے درست کی گئی اپنے صافع کو بہجانا اور اس کے حقوق کو اور اگر تی رہی تو
سواری (نیعنی بدن) کی کی اور کوتا ہی اس کے لئے نقصان وہ نہ ہوگی اور اگر اپنی جہالت کی
صفت پر ہاتی رہ گئی تو وہ بھی مٹی کے مشابہ ہے بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے۔ (سکون قلب)

#### زكوة وخيرات

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اینے مال کوز کو ق دیکر محفوظ کرواور اینے بیاروں کا علاج خیرات سے کیا کرواور مصیبت کی نہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہو۔ (رواہ انجیمی فی الثعب)

# يريشاني كالصلى علاج

اگر پریشاندول سے پخاچا ہے ہو۔ مثلاً باولاد ہو یا کوئی بیاری ہے جس سے نگ آ

سے ہوتو اصلی علان ہیہ کہ خدا سے تعلق پیدا کرو۔ پھرد کیفنا کہاں ہے پریشانی امراء کوناز ہے اپنے پلاؤ قورمہ پر اہل اللہ کواسپے رو کھے سو کھے گڑوں بیس وہ مزا ہے جوان کو پلاؤ قورموں بیس بھی نہیں۔ بیس ان چیز ول کے کھانے کوئے نہیں کرتا۔ مطلب میرااس کہنے سے قورموں بیس بھی نہیں۔ بیس ان چیز ول کے کھانے کوئے نہیں کرتا۔ مطلب میرااس کہنے سے خدا کی دی ہوئی چڑا ہے کہ اس تصور جم گیا پھر للہ سے کہ آپ کوائی صور کی وہ مزہ آتا ہے جوامراء کو پلاؤ قورمہ بیس بھی میر نہیں۔ اصلی پڑیا جولذت ان کوائی تصور بیس وہ مزہ آتا ہے جوامراء کو پلاؤ قورمہ بیس بھی میر نہیں۔ اس کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چو تھے بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چو تھے بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز کی اخروی بھوک نہیں تواند ہے تعلق رکھنے والوں کو۔ وہ افلاس بیس بھی راضی مرض میں بھی راضی توکی اخروی میں بھی راضی مصیب ہے مدارے پرتاراض ہی نہیں۔ اگر بیس تواند ہے تعلق رکھنے والوں کو۔ وہ افلاس بیس بھی راضی مرض میں بھی راضی مصیب بیس بھی راضی مصیب بیس ایک دکا ہے۔ حضر ہے بہلول کی نقل کر کے پھرختم کرتا ہوں۔

حعرت بہلول نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فر مایا میاں اس فخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کا کوئی کام ایسائیس جواس کی خواہش کے موافق نہ ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کہاں ہے ہو سکا ہے بیڈتو کچھ بھی بیش آیا۔ بزرگ نے فر مایا جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہواس کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہوئی نیس سکتا کیونکہ فاہر میں جو پچھ دیا ہی ہور ہا ہے خدا کی خواہش کے موافق ہو رہا ہے ادراس فخص کی خواہش خدا کی خواہش میں فنا ہو کر میں خواہش حق ہوگئی ہے۔ البذا جو کے دونیا میں ہور ہا ہے ادراس فخص کی خواہش خدا کی خواہش میں فنا ہو کر میں خواہش حق ہوگئی ہے۔ البذا جو کی دور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہو تو کے دور اس کے موافق ہو تو کھ دور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہوتو کے دور اس کی خواہش کے موافق ہور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہوتو کے دورا کی حالت میں بھوچین میں ہے۔ (سکون قلب)

## شنرادے کی ذہانت اور استاد کی خود داری

خلیفہ ہارون رشد نے اپنے دونوں شمزادوں اشن و مامون کو کوفہ کے مشہور محد ثین معزت عبداللہ بن اور لیس اور حضرت علی بن یونس کی خدمت میں بھیجا۔ چنا نچہ بیدونوں کی محرت عبداللہ بن ادر لیس کی خدمت میں بھیجا۔ چنا نچہ بیدونوں کے سیاع بداللہ بن ادر لیس کی خدمت عبل حاضر ہوئے اور محدث میدور نے ان دونوں کے سامنے ایک سوحدیثیں سنا کیں۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو مامون نے کہا کہ بچا جان اگر اجازت ہوتو یہ موحدیثیں عبل زبانی آپ کوسنا دوں۔ چنا نچہ اجازت پاکر مامون نے تمام حدیثوں کو زبانی سنا دیا۔ عبداللہ بن اور لیس مامون کی قوت حافظ پر حیران رہ گئے۔ پھر یہ دونوں نیسی بن یونس کی در سکاہ عبر پہنچ تو انہوں نے بھی ایک سواحادیث شمزاووں کے سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث من کر بے حد متاثر ہوا اور دس بڑار در ہم کا نذرانہ سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث من کر بے حد متاثر ہوا اور دس بڑار در ہم کا نذرانہ عبر کیا۔ بیسی بن یونس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ حدیث سنانے کے بدائے میں تہراراائیک گونٹ بیانی بھی تبول نہیں کرسکا۔ (مثانی تیمن)

فضل خداوندی اساس ہے

حعرت مولانا گنگونگ فرمایا کرتے ہے کہ میاں اگر ہم پہلے ہے جائے کہ جاہدہ ہے کی حاصل ہوگا جواب حاصل ہوا تو ہم بھی بھی بجاہدہ نہ کرتے خواہ کو اہ شقتیں اٹھا کیں۔

میں نے کہا جنہیں ال جایا کرتا ہے وہ ایوں ہی کہا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشد ناشاہ مجد اشرف علی صاحب مدظلہ ) نے فرمایا کہ بات ایوں ہے کہ جو پچھ ماتا ہے محض فضل ہے مات ہوتا ہے کہ محض فضل ہے مطابوا ہے کوشش ہے کہ خیمیں ماتا تو طئے کے جب معلوم ہوتا ہے کہ محض فضل سے عطا ہوا ہے کوشش ہوتا ہے کہ محض فضل سے بیاں۔ وہ کھی آئی موں دیکھنے ہوا تو اپنی کوششیں اور دیا ضت اور مجاہدے ہے کا رنظر آئے ہیں۔ وہ کھی آئی موں دیکھنے ہوا تو اپنی کوششیں اور دیا ضت اور مطلب بدکہ میری کوشش کا تو پچھ دخل ہی ہوا۔ مطلب بدکہ میری کوشش کا کو بھو ہوتا ہے کہ ہم نے فضول ہو بچھ دخل ہی نہ ہوا۔ محض خدا کا فضل ہو گیا تو ظر افت کے طرز پر بد کہتا ہے کہ ہم نے فضول کوششیں کیں۔ کو تکمی فعل متوجہ ہوا ہے اس کی کوشش بی کی وجہ ہے۔ (ہمی الاکام)

## حفرت جُليب انصاري رضي الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت جُلیب انصاری کی شادی کا واقعہ بھی کچھ حضرت سعد الناسود کی طرح کا ہے۔
کہاجا تا ہے کہ جُلیب رضی اللہ عنہ یوی بعوش کی شکل کے آدی تنصہ طاہری حسن نام کی کوئی
چیز ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن پاک نفسی ، نیک طبیتی اور دولت ایمان سے مالا ہال تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باباطن لڑکی سے ان کی سبت تفہرا دی۔ لڑکی کے محمر والول نے جلیب کی شکل وصورت و کھے کرید رشتہ منظور کرنے میں پچھ جھی ایمان کی۔

لڑکی نہایت و بین اور کی تجی مسلمان تھی۔اس نے اپنے کھر والوں سے کہا" چونکہ میری بینسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تضہرائی ہے اس لئے جھے بسر وہشم قبول ہے۔
ایک مسلمان کی شان بیٹیس ہوسکتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے سرتانی کر ہے جھر بیآ بہت بڑھی۔

وَمَاكَانَ لِمُوْ مِنْ وَ لَا مُوْ مِنَةٍ إِذَاقَتَنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرَّاآن يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمُوهِمُ.

'' الله عليه وسلم كى موسى مرداورموسى مورت كويدى نبيل بكر جنب الله اوراس كارسول ملى الله عليه وسلم كى موسى مرداورموسى كور في شرف شراغ الله عليه وسلم كى مرضى بالله عليه وسلم كى مرضى ب (الاحزاب: ٣٦) بمركها بن بالكل رضامت مولى ، جورسول الله ملى الله عليه وسلم كى مرضى ب وى ميرى بمى بهدرسول الله ملى الله عليه وسلم كامرضى الله عليه وسلم كوفير موتى تو نهايت مسر ورموت اورفر مايا:

اللهم اصلب عليها الخير ولا تجعل عيشها لدا.

"لينى النَّداس برخير كادريا بهاد مادواكل زندگى كوش نه كرنا" (استيعاب جلداول منداحم من منبل)

زنده کمر

بی کریم صلی الشعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھریں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس کھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مُر دہ کی ہے۔ ( بناری وسلم )

## مظلوم كي حمايت

ایک دفعہ سلطان فیروزشاہ کے وزیر خان جہان نے ایک نوجوان کو ذاتی عداوت کی بنا پرقید میں ڈال دیا تھا اوراس کونت نئی اذبیتیں پہنچا تا تھا۔ اس نوجوان کا باپ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی خدمت میں حاضر ہوا اوران سے درخواست کی کہ میرے ساتھ چل کر وزیر کے پاک سفارش کیجئے کہ وہ میرے فرزند کور ہا کر دے اور ناحق اس کواذبیتیں ندوے مخدوم جہانیاں کا دل اس مظلوم کی مصیبت پر تزپ اٹھا۔ فورا وزیر کے مکان پر پہنچے۔ اس نے آپ جہانیاں کا دل اس مظلوم کی مصیبت پر تزپ اٹھا۔ فورا وزیر کے مکان پر پہنچے۔ اس نے آپ میں تھا، وہ بار بار آپ کی خدمت میں آتا اور آپ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس فوجوان کر دیا کہ خدمت میں آتا اور آپ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس فوجوان کر دیا کر ایس بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس کہ خورات مخدوم اس مظلوم کی سفارش لے کر انیس بار وزیر کے پاس گئے اور ناکام واپس کہ حضرت مخدوم اس مظلوم کی سفارش لے کر انیس بار وزیر کے پاس گئے اور ناکام واپس آگے۔ جب جیسویں مرتبہ گئے تو وزیر نے جلا کر کہا اے سید! تم کوشرم نہیں آتی کہ صاف

آپ نے فرمایا، اے عزیز! مجھے تمہمارے پاس آنے جانے بیں دوہرا تواب ملتاہے، ایک تو اس بات کا کہ ایک مظلوم کومصیبت ہے بچاتا چاہتا ہوں۔ دوسرا اس بات کا کہ تجھے نیکوں کے گروہ میں داخل کرنے کی سعی کرتا ہوں۔

وزیرآپ کا ارشادی کر کانپ اٹھا اور آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانٹی پھراس نے مظلوم کونہ صرف رہا کر دیا بلکہ بہت کچھ انعام وا کرام بھی دیا۔ (مثالی بچپن)

گناہوں سے دل کمز ور ہوجا تاہے

فرمایا: کہ مناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے ہے اور دعویٰ سے کہاجا تا ہے کہ المُوْ قَدَةُ الَّنِی تَطَلِعُ عَلَی الْآفَیدَةِ اس کااصل کی قلب ہے اور دعویٰ سے کہاجا تا ہے کہ گہر کا دل ہے جین ہوتا ہے اس کوراحت و چین نصیب نہیں ہوتا گناہ ہے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجزیہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متی اس وقت متعقل مزان کر ہتا ہے اور دیگر لوگ حواس باختہ ہوجاتے ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عباس رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بن هباس فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے داستہ برگرتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے گئرے پہنے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لئے دوچوزے ذن کئے گئے تئے۔ جب حضرت عمرضی اللہ عنہ اس پرنالے کے پاس پہنچ تو ان چوز وں کا خون اس پرنالے سے پہنے کا گیا جوحضرت عمرضی اللہ عنہ برگرا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ بہتے۔ پھر مجد ہیں آ کراوگوں کو دیا جات اور گھروا ہی جا کروہ کپڑے اتارہ بے اور دوسرے پہنے۔ پھر مجد ہیں آ کراوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس شعفرت عمر کے پاس آ کے اور انہوں نے کہا' اللہ کی فتم ایک وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کم بر چڑھ کریہ برنالہ وہاں ہی لگا کیں عباس سے کہا' میں آ پ گوشم و بتا ہوں کہ آ پ میری کم بر چڑھ کریہ برنالہ وہاں ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا میں کہا تھا۔ چنا تھا۔ حضرت عباس نے ایسا ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا ہوں کہ آ پ میری کم بر چڑھ کریہ پرنالہ وہاں ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ (حیا ۃ اصاحاب)

. شان عبدیت

فرمایا حاتی صاحب قدس مرونے خودایک سوال ارشادفر بایا کہ خداتھالی نے اپنی مخلوق میں سے ہرشے کوایک خاص کام میں نگار کھا ہے۔ آقی آب اپنا کام کرتا ہے جاندا ہے کام میں مشخول ہے۔ علی بذا القیاس اور بیسب عبادت ہے پھر آبت میں و ما حلقت المجن و الالس الالیعبلون میں عبادت کے ساتھ جن وانسان کی تخصیص کیوں کی گئی کہ عبادت کو صرف ان ہی و ونوں کے خاتی کی غایت ارشاد فر مائی۔ پھر حضرت قدس سرونے اس کے جواب میں فرمایا کہ کو عبادت میں سب مشغول ہیں گران کی عبادت کی ایک ممتاز شان ہے جس کو عبدیت کہنا جا ہے وہ یہ کہ ہر مخلوق کی ایک خاص عبادت ہے جسے خاص ملاز موں کی خاص ملاز مت ہوتی ہے اور قعمین کی میادت کوئی معین نہیں ہوتی ہے اس آبت میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان ہٹلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے آس سلط میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان ہٹلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے آس سلط میں فرمایا کہ انسان کا ہر کام محدود ہے میں صطلوب ہیں۔ (تقعی الاکار)

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک محابی نے عرض کیا" یارسول اللہ!

نیکوں کی شمیں تو بہت ہیں اور ش ان سب کوانجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہذا جمیے
الکی چیز بتاد یجئے جے کرہ سے باعد ہولوں اور زیادہ با تیں نہ بتا ہے گا کیونکہ میں بحول جاؤں
گا" آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: تمہاری زبان اللہ تعالی کے
ذکر سے تر رہا کرے '۔ (جامع ترین)

يتيم سے محبت كا فائدہ

حضرت مری تقطی رحمداللہ بیان قرباتے ہیں کہ عید کے دوزش نے معرت معروف کرفی رحمداللہ کو کھوریں چنتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ بیآپ کس لئے اکتفی قربادہ ہیں؟ حضرت معروف کرفی رحمداللہ نے فربایا کہ میں نے ایک لا کے وار اللہ کے دوزروتے ہوئے دیکھا تو اس سے بوچھا کہتم کیوں رورہ ہو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں بیتیم ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لڑکوں نے سے کپڑے بہتے ہوئے ہیں اور میرے پاس کھی جی نہیں ہے۔ چنا نچہ میں اس لئے کھوری چن رہا ہوں کہ ان کو جھ کراس کے میرے پاس کھی جی نہیں ہے۔ چنا نچہ میں اس کے کھیلے اور دو کے میں رہا ہوں کہ ان کو جھ کراس کا خروث سے لیوں کہ ان کو جھیلے اور دو کے میں ۔

حفرت مرئ مقطی رحمداللہ قرماتے ہیں کہ بی نے آپ ہے وض کیا کہ اس خدمت اور میں مرانجام دے اول گا آپ اس بارے بیل ہرگز فکر مند نہ ہوں۔ چنا نچراس کے بعد بین ہر انجام دے اول گا آپ اس بارے بیل ہرگز فکر مند نہ ہوں۔ چنا نچراس کے بعد بین نے اس بیتے ہوا ہے ہمراہ لیا اور اس کو شئے گیڑے قرید کر پہنا دیے۔ ہمر بیل ۔ اس کو تھوڑ ہے ہے اس کو دیئے تا کہ وہ ان سے کھیلار ہے۔ اس حس سلوک ۔ اس کو تھوڑ کے کا دل بہت خوش ہو گیا اور جھے اس کام کا بیافا کہ وہ ہوا کہ میرے دل بیل ایک ایسا نو بیدا ہو گیا جس نے میرے دل کی ونیا جس ایک انتلاب بریا کر دیا اور جھے معرفت کی بلند ہوں پر پہنچادیا۔ (مثال بین)

فرمایا: مادامنی کمرکضا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت بی ماداملی کمرہے۔ اگر آخرت بر عقیدہ نہ ہوتے بھی موت کا توانکار ہی نہیں ہوسکتا۔ ویکھتے بعض فرقوں نے خدا کا بھی انکار کیا۔ ليكن موت كاسب كوقائل بونايز باوروه بعي اختيار بين بيس كهرب موت آجائ اورطوعاً وكرباً ونیا کوچھوڑنا بڑے۔موت الی زبردست چیز ہے کہ اس کا سب کو قائل ہونا پڑااور بالخصوص مسلمان کہ وہ تو موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بھی قائل ہیں جو بیٹنی چیش آنے والی ہے اور زندگی طویل بھی اتن ہے کہ جس کا بھی خاتمہ ہی نبیس۔بس وہیں کی زندگی اصلی زندگی ہے اور وہی بهارااصلی کمریب اس کاسامان بهارستاعمال بهارا دین بهاری طاعات بین ان کوبهم عارضی کھر یعنی و نیاجود بال کے مقابلہ میں سرائے سے مجی بدرجہا کم ہاس کے نڈر کرد ہے ہیں اورجم نے جوكم كباده اس لئے كفرض يجيئ اكر كمريكاس برس عمر بونى توسرائے كے جاردن كو پياس برس كساته كيونونسبت بالكول كروزوال كونى حصيهوا-آخردونول منابى بيل-برخلاف بس کے دنیا اور آخرت میں وہ بھی تو نسیست جیس بہت سے بہت دنیا کی عمرسو برس آخرت کی ہزار كروالسنكدمها سنكد جتنابعي كن سيس محليكن السي بعى زياده وبال كى عمر بس اتى بارى عمر جس محریش گزارنی ہاس کے سامان کواس چندروز دسرائے دنیا پر ٹارکردہے ہیں۔ای طرح سے كاكركس في مكان تغير كرديا تو حلال حرام كي مطلق بروانه كي ايمان بعي كمريس نكاديادين بعي سامان بم من الله المصرف كرديا في المازيمي الى كاندركردى (سكون قلب)

احترام استاذ

حضرت آیام احمد بن منبل رحمدالله کوحفرت امام شافتی رحمدالله کی وات سے بڑی
عقیدت اور میفتکی تھی اوروہ ان کا بمیشہ بڑا احترام کرتے تھے۔ امام شافتی رحمدالله سوار ہوتے
تو بیان کے بیچھے بیدل ان سے سوالات کرتے جاتے تھے، ان کا خودا پنا بیان ہے کہ
میں نے تعمیں برس ہے کوئی الیمی نماز قبیل پڑھی جس میں امام شافتی رحمداللہ کے لئے وعانہ کی
ہو۔ (البدایہ والنہایہ جن اس: ۱۳۲۹ بحوالہ تذکر ہائی دشن جناس: ۱۳۲۱، جوابر یارے)

## حضرت عباس بن عباده رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

بیعت عقبہ میں خزرے کے ایک سردارعبال بن عبادہ بھی شامل تھے۔ یہ بزے صافی اور ب یاک خص تھے۔ جب افل مدینہ نے بیعت کرنے کے بعد والیس جانے کا ارادہ کی اور ب یاک خص تھے۔ جب افل مدینہ نے بیعت کرنے کے بعد والیس جار نہیں ہ کیا تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا کہ: ''لوگو! اب تک میں نے کسی کی غلامی قبول نہیں ہ کتی اور ایک آزاد انسان تھا۔ مراب میں نے محملی الله علیہ وسلم کی غلامی قبول کرلی ۔ ، اور میں اب اپنے آ قاصلی الله علیہ وسلم کے آستانے کو چھوڑ کرجانے والانہیں ہوں۔ جد ، اور میں اب اپنے آ قاصلی الله علیہ وسلم مدینہیں جا کیں سے میں بھی نہیں جا دُن گا۔''

چنانچہ بیشیدائی رسول معلی الله علیہ وسلم اس وقت تک مکہ بی بیس مقیم رہے جب تکہ ، بہرت کا تھم نہیں مقیم رہے جب تکہ ، جبرت کا تھم نہیں ہوا۔ ہجرت کر کے جب بیاوگ مدینہ پنچے تو بیا ایک نحد کے لئے آستا ، رسول سے الگ نہیں ہوئے۔ مہا جرانصاری کہلائے اوراصحاب مُقد بیس شامل ہوکرمہما تا ر رسول سنے الگ نہیں ہوئے۔ مہا جرانصاری کہلائے اوراصحاب مُقد بیس شامل ہوکرمہما تا ر رسول صلی الله علیہ وسلم میں شار کئے صحنے۔

آمام دن آپ مجد نبوی کے چہر ہے مقد پر پڑے رہے تھے۔ آئیں ہر وقت اس بات ا انظار دہتاتھا کہ کب ان کے جوب سلی الشعلیہ وسلم کوکی کام کی ضرورت پڑی آئے اور انہیں خدمت موقع میسر ہو۔ اس چہر ہے پر اور کی ایسے ہی عشاق ہر وقت پڑے دہتے تھے۔ غروہ اُحد لوگوں کہ ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی پر قربان ہونے کے انظار میں دہتے تھے۔ غروہ اُحد لوگوں کہ آز ماکش کا وقت تھا کہ وہ کی طرح خود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عبار ا بن عبادہ اس آز ماکش میں پورے از ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جان ، جان آفری کے سیر دکر دی۔ انا للہ و اللہ د اجھون۔ (اصاب سیرة انعمار صرف)

مثالي حلم وتواضع

فرمایا کہ ہمارے معنرت حاتی صاحب کی کئی نے تکفیر کی۔ معنرت نے من کر برانبیر ) مانا اور بیفر مایا کہ میں عنداللہ اگر موس ہوں تو جھے کو کسی کی تکفیر معنز بیس اور اگر (خدانخو استہ کا آ ہوں ) تو براما نے کی کیابات ہے۔ (هس الاکابر) جہادوج کا تواپ ملنا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو فض کسی مجامد کو (جہاد کیلئے) تیار کرئے یا کسی حاجی کو (جہاد کیلئے) تیار کرے۔ (لیعنی اس کے اسباب فراہم کرنے بیس مدد دے) یا اس کے بیچھے اس کے گھر کی دکھیے بیمال کرئے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو ان سب لوگوں کے بیتنا تو اب ماتا ہے۔ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثو اب بیس کو بی مور ' (سنن نمائی)

صاحب کمال بچہ

حعرت شاہ بولی قلندر کے حالات میں ہے کہ ولا دت کے تین دن ایسے کر رے کہ یہ روٹ ہے ہیں ہے کہ ولا دت کے تین دن ایسے کر رے کہ یہ روٹ ہی رہے۔ تیسر سے روز شیخ فخر الدین صاحب نے مکان کے دروازے پر ایک ' چرم بوٹ ' درویش کود یکھا، سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دیے ہوئے فرمایا:

''مہارک ہو، لڑکا ہواہے میں ای کو دیکھنے کے لئے منتظر کھڑا ہوں۔ فخرالدین صاحب درولیش کا ہاتھ کاڑکراندر لے گئے۔ درولیش نے بچہ کو دیکھا تو پیشانی کو بوسہ دیا۔ مجرد دنوں کا نوں میں بیآ بت بڑھی''

فاینمانو لوافعم وجه الله. (جس طرف کومنه کرلوادهری الله) اس آیت کی آواز جیسے بی کانوں میں پڑی گربیموتوف ہو گیاء آٹکمیں کھل کئیں اور دودھ چوسنا بھی شروع کردیا۔

ایک صاحب کا ایک لمباخط آیا جسمیں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریٹانیاں لکھی ہوئی معیں۔ اس کے جواب میں تحریر فرمایا: کہ اپنے معاطلات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتا جاہے 13 جوکریں اس میں دامنی رہے یہ ہم بین تدبیر ہے کوئی تذبیر کے دیکھے۔ (سکون قلب)

حضرت ثابت بن قيس كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

آج ہم لوگ قرآن مجید ہڑھتے ہیں تھوڑا بہت معنی مطلب بھی بجد لیتے ہیں اس کے باوجود عمل کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، وجہ رہے کہ ہمیں ایمان ورثے میں ملا ہے اپنا خون پید بہا کرہم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ حضرات صحابہ قرمایا کرتے ہتھے۔

تعلمنا الایمان ٹم تعلمنا القرآن (ہم نے پہلے ایمان سیکما، پھرقرآن پڑھا)
اس کے وہ لوگ قرآن پر کار بندر ہے تھاس کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرتے تھاس کی اور نواہی سے اجتناب کرتے تھاس کی ایک مثال درج ذیل واقعہ ہے۔قرآن پاک کی سورہ جرات میں معاشرتی زندگی کے مختلف احکام بیان سکے سکتے ہیں، پہلی چندآ یات میں در بار رسالت کے چندآ واب ذکر کئے گئے ہیں، دوسری آیت کے الفاظ اور ترجمہ بوں ہیں۔

نعنو منظور المنطق المنظمة المنط المنط المنط المنطقة والتنفية والتنفية والمار المسايمان والواتم الى الماري المن منى كى آواز منصاوفي مدكرواور ندان سال طرح كؤك كربات كروجس طرح كرتم ايك وومر مسار كالم ايك وومر ما من كربات كرية موايمان وكرتم الماري في المارة من المارة الم

#### درخواست ببعت كاجواب

قابل ر شك مرتبه واللاك

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: "ونیا یس ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو توقیم ہیں۔ نہ شہید ہیں۔ گر قیامت کے دن توقیم راور شہیدان کے مرتبد کی کر رشک کریں گے اور وہ لورانی منبروں پرمتاز حالت میں ہیشے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں اور خدا کے دل میں ان کی محبت ڈالتے ہیں۔ اور دنیا میں نصیحت کرتے ہیں۔ 'جب بیالفاظ رسول خدا (صلی الله علیہ وسلم) نے قرمائے تو لوگوں نے لوچھا کہ وہ خدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیے ڈالتے ہیں۔ جناب سرور کا تنات نے قرمایا کر دوہ فدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیے ڈالتے ہیں۔ جناب سرور کا تنات نے قرمایا کر دوہ فدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیے ڈالتے ہیں۔ جناب سرور کا تنات نے قرمایا کر دوہ فدا نا پند کرتا ہے۔ پھر جب لوگ

بزرگول کے مزاج

فرمایا که مولوی بینخ محمرصاحب اکثر جوش می فرمادیا کرتے متھے کہ میں نرابزرگ نہیں ہوں بلکہ رکبس بھی ہوں۔ پھرفر مایا کہ مولانا پرنقشبندیت غالب تھی اور ہمارے حضرت حاتی صاحب پر چشتیت غالب تھی۔ (حس العزیز)

### قابل رحم بجيداور ظالم بادشاه

حضرت وہب بن مُنَية رحمداللہ (م١١٥) قرماتے ہیں: کدایک مرتبہ ملک الموت
ایک بہت بڑے طالم وجاہر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا ہیں اس سے بڑا طالم کوئی نہ
تفا، وہ جارہ ہے تھے قرشتوں نے اُن سے ہو چھا: لَمَنْ کُنْتَ اَهَلَّهُ وَحُمةٌ مِمَنُ قَبَضْتَ
وُوْحَهُ ؟ تم نے ہمیشہ جا ہیں قبض کیں جہیں جی کسی پررح بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب
سے زیادہ ترس جھے ایک عورت پرآیا جو تنہا جنگل میں تھی جب بی اس کے بچہ بیدا ہوا تو جھے
میم ہوا کہ اس مجھے ایک عورت پرآیا جو تنہا جنگل میں تھی جب بی اور اس کے بچہ بیدا ہوا تو جھے
مزس آیا کہ اس مجھے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرائیس ہے کیا ہے گا؟

فرشتوں نے کہا کہ بیٹالم جس کی روح تم لے جارہے ہووئی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے کہے ''سُبِّحَانَ اللطیف لِمَا یَشَآءُ'' مولیٰ تو یاک ہے بردامہریان ہے جوجاً بتا ہے کرتا ہے۔ (احیامالعلوم عربی جیسی: ۱۳۹۸، جوابریارے)

حضرت الس بن نضر رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم

اُحدی الا فی بین مسلمانوں کو جب فیست بوری بنی تو کسی نے یہ فرازادی کہ حضور مسلی

الله علیه وسلم بھی شہید ہوگئے اس وحشت نا کہ فبر سے جواثر صحابہ پر ہونا چاہے تفاوہ طا ہر ہے۔

الله علیه وسلم الله محفظ و شرعی کئے حضرت انس بن نفر چلے جارہ ہے تھے کہ مہاجر بین اور

انصاری ایک جماعت بیس حضرت عمر اور حضرت طوشظر پڑے کہ سب حضرات پر بیثان حال

تھے۔ حضرت انس نے بوچھا یہ کیا ہور ہا ہے کہ مسلمان پر بیثان سے آرہ ہیں۔ ان حضرات نس نے کہا کہ جمر حضوصلی الله علیہ وسلم شہید ہوگئے۔ حضرت انس نے کہا کہ پھر حضوصلی الله علیہ وسلم مسلم میں اواور چل کر مرجاؤ۔ چنا نچہ حضرت انس نے بعد تم بین زیمہ وہ کہ کہ کہ مسلم سے اور اُس وقت تک اُڑ تے رہے کہ شہید خود کہ اور اُس وقت تک اُڑ تے رہے کہ شہید ہوئے۔ ان کا مطلب بیر تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لئے جینا تھا۔ جب وہ بی نہیں رہی تو ہوئے۔ ان کا مطلب بیر تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لئے جینا تھا۔ جب وہ بی نہیں رہی تو بھر کو یا تی کہ کاری کری کیا کرنا ہے۔ چنا نچہ ای بیان نار کردی۔ (خیس)

ایک بار دعزت مولانا گنگونگ نے فرایا کہ جتنی بحبت پیروں کے ساتھ مریدوں کو بوتی ہے دعزت مائی ساحب نے سن کرادھرادھر کی معاصب نے سن کرادھرادھر کی باتیں کر کے فرایا کہ اب تو ماشا واللہ آپ کی حالت باطنی حضرت حاجی صاحب ہے ہی آگے بردھ کئی ہے مولانا نے فرایا کہ البول ولاقوة استغفر اللہ بھلا کہاں حضرت کہاں جس چہ نبست فاک را باعالم پاک ' جھے اس سے بوئی تکلیف ہوئی۔ بہت صدمہ ہوا۔ مولانا محمہ قام صاحب نے فرایا کہ خیرا آپ ان سے بردی تکلیف ہوئی۔ بہت صدمہ ہوا۔ مولانا محمہ قام صاحب نے فرایا کہ خیرا آپ ان سے برد سع ہوئے نہ تکی گئی میں بوچھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی۔ بس بھی ہوئے۔ بس بھی ہوئی۔ بس بھی جبت بی نہیں۔ آگر مجبت نہی تو کہتے سے کہ جھے محمرت سے محبت بی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہتے سے کہ محدت ہے۔ حضرت مولانا محدت ہوئی۔ بس بھی محبت ہے۔ حضرت مولانا محدت ہوئی۔ بی مول سے مول بھی انہیں ہیں۔ اگر موبت نہیں کا نگوری نے نکلفی تھی۔ آپس میں۔ (حس العزیز)

محناہوں سے یا کی کا ذریعہ

نی کریم ملی الله علیه وسلم فے ارشاد قرمایا: "دجش مخص فے اس طرح جی کیا کہ نداس کے دوران کوئی فخش کام کیا اور ندکسی اور گناہ میں جتلا ہوا تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح (پاک وصاف ہوکر) لوٹنا ہے جیسے کہ آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ "(بناری وسلم)

كمال كي نفي كامطلب

فرمایا کہ مولانا گنگوئی نے ایک جگہ مم کھائی کہ جھے میں کوئی کمال جیس ہے۔ بعض مخلص لوگوں کو اس سے شک ہوگیا کہ مولانا میں کمال ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول سے مولانا کا جموث بولنا لازم آتا ہے چر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب مرظلہ) نے مولانا سے قول کی تفسیر میں فرمایا کہ ہزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پرنظر نہیں ہوتی۔ پس مولانا اسپنے کمالات موجودہ کو کمالات آئندہ کے سامنے کی مثال ہے کہ کمی شخص کے پاس ایک ہزار روپ سامنے کی فیار روپ ہیں وہ کھی ہیں ایک ہزار روپ میں وہ کہ کی تنہ میں کہ الدار نہیں۔ البتہ دوسرے شخصوں کو مولانا کی نسبت میں گمان کہ وہ خالی از کمالات شخص کے باس ایک ہزار روپ خالی از کمالات شخص کے بیس ایک ہزار روپ خالی از کمالات شخص کے بیس ایک ہزار روپ خالی از کمالات شخص کے بیس ایک ہزار روپ خالی از کمالات شخص کے بیس ایک ہزار کی سامنے مالدار نہیں۔ البتہ دوسرے شخصوں کو مولانا کی نسبت میں گمان کہ وہ خالی از کمالات شخص نہیں کرنا جا ہے۔ (مقدس الاکار)

#### بيثا! بميشه سيج بولنا

حضرت فی عبدالقادر جیلانی کابیداقعد بهت شہورے کہ جب آپی عرمبادک جودہ سال
کی ہوئی تو آپ کی دالمدہ محتر مدنے آپ کوائل دیٹی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے بغداد جانے
دالے قافے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ روائل سے قبل آپ کی دالمدہ محتر مدنے آپ کی گدڑی میں
چالیس اشرفیاں رکھ کری دیں تا کہ تھا ظنت سے دین اور پوقت ضرورت ان کواستعمال کر کیس۔
ہوا یہ کہ اثنائے راہ میں ڈاکوؤں نے اس قافے پر حملہ کر دیا اور لوث مار میں مصروف ہو
گئے۔ ڈاکوؤں نے پورے قافے کو ائٹمائی نے دردی سے لوٹا۔ لوث مار کرتے ہوئے چند
ڈاکوآپ کے پاس بھی آئے اور پوچھا تمہادے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے
ڈاکوآپ کے پاس بھی آئے اور پوچھا تمہادے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے

سے۔ ڈاکوی نے پورے قافے کو انہائی ہے دردی سے لوٹا۔ لوٹ مارکرتے ہوئے چند ڈاکوآپ کے پاس جی آئے اور پو جھاتمہادے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جالیس اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوک نے سجما کہ بچہ ہے شاید خال کر رہا ہے۔ چنانچ دہ آپ کو اپنے مرداد کے پاس لے گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ مرداد نے بھی آپ سے بھی موال کیا آپ نے اپنی تایا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں۔ مرداد نے کہا اگر اشرفیاں ہیں تو گھرد کھا کا کہ شرفیاں ہیں تایا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں۔ آپ نے اس دفت اپنی گدڑی کو اوجیزا اور تمام اشرفیاں نکال کر ڈاکوک کے سرما میں دکھوریں۔ بیدد کھی کر تمام ڈاکو جیران رہ گئے۔ سرداد کے اس دوراشرفیاں بھول گی۔ اگر تو ظاہر نہ کر تا تو اپنی اشرفیوں کو ہما کہ میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کہاں ہوں گی۔ اگر تو ظاہر نہ کر تا تو اپنی اشرفیوں کو ہما کہ میں نہیں تو نہیں ہوں کی۔ اگر تو ظاہر نہ کر تا تو اپنی اشرفیوں کو ہما کہ میں تو نہیں ہوں کے دورائی موس گی۔ اگر تو ظاہر نہ کر تا تو اپنی اشرفیوں کو ہما کہ میں تو نہیں ہوں کی۔ اگر تو ظاہر نہ کر تا تو اپنی اشرفیوں کو ہما کہ میں تو تمام کرتے دفر ما یا کہ میں تو خواں سرفری کہ دور پر میری گدڑی شری دی تھیں۔ رخصت تر تو دفت میری مال نے جھے ہوئی شدت سے اس بات کی تا کید کی تھی کہ میں! جا ہم کے کھور پر میری گدڑی شری دی تھیں۔ رخصت کرتے دفت میری مال نے جھے ہوئی شدت سے اس بات کی تا کید کی تھی کہ میں! جا ہے کھ

بھی ہو بھیشد تھے پولنااور تھے کا دائم کی ہم ہاتھ سے نہ چھوڑ نا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ بات نی توان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان پراس بات کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ای وقت مُرے کا موں سے تو بہ کر کے اچھائی کا راستہ اپنالیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راور است برآ گئے۔ (مثالی بھین)

#### بيك وفت حج وعمره كرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: " تج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فقر وفاقہ اور گناہوں کواس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکتی لوہ اور سونے جا ندی کے میل کودور کرتی ہے، اور جوج اللہ کے فزد کیکے تحول ہوجائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھٹیں۔ " (ترندی)

أيك مفتدمين بوراقرآن حفظ كرنا

جب المام محربن الحسن المعبياني" (جوامام الوصنيفة كماية نازشا كرداورامام جهتد بيس)س تميزكو ينيية قرآن كريم كقعليم حاصل كي اوراس كاجتناحصه مكن مواحفظ كرليااور صديث اورادب كاسباق مي حاضر بون ككيس جب امام محدجوده سال ك عمركو يهنيج تو حضرت امام ابوصنيف رحمة الله عليه كي مجلس من حاضر موسئة تأكدان سائيك مسئله كم متعلق دريافت كريس جوان كو پیش آیا۔ پس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سے سوال فرمایا آب اس اڑ کے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جوعشامی تمازید سے کے بعداس رات بالغ ہوا کیاعشامی تمازلونائے؟ فرمایال! السام محما ته كمر عبوع اوراسين جوت اشاع اور سجد كايك وترس عشاء كى تما زلوثا فى (اوربيسب سے بېبلامسكادتفاجوانبول نے امام ابوحنيف سے سيكھا)۔ جب امام ابوحنيف رحمة الله عليدف ان كونماز لوثات ويكما تواس يرتجب كااظهار كيا اور فرمايا اكر خداف جاما توبيار كاضرور كامياب موكا اورايسي مواجيها انبول فارشادفر مايا تقارك الله تعالى فام محد كول مس اسينه دين كي فقد كي محبت و ال دى - جب سے انہوں نے مجلس فقد كا جلال ملاحظ فرما يا تھا - مجرامام محرفقه حامل كرنے كاداده علام ابوطنيف كى جنس بيل آثريف لے آئے ۔ توام ابوطنيفدر تمة الله عليد في ارشاد فرمايا قرآن كريم از برياد ب يانيس ام محدة عرض كيانيس فرمايا كه يسل قرآن حفظ كرد كالمختصيل فقد ك في آنابس المام محد يطي محد اورسات دن تك عا برب ممر اسين والدماجد كماته حاضر موسة اورقرمايا كهش في يوراقرآن ازبرياد كرلياب. (آب ف امتحاناً متعدد مقامات سے س كر حفظ قرآن كى تسلى فرمائى اورامام محركواسية درس فقد ميس داخل فرمالیا)اس کے بعدے امام صاحب کی متفل طور پر صحبت اختیار کی اور اسلام میں عظیم مجتمد بے۔ (بلوغ الله انی فی سیرة الله ام بحدین المس العبیانی ص:۵ یوال فِشاک مشاد القرآن یحیر الله اس ۱۹۹/۱۹۸)

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه کی زندگی شروع ہے آخر تک سرے پیر تک

تقوی اور پر بیز گاری کی زندگی تقی ان کی فقیراند زندگی کود کی کررسول الله صلی الله علیه وسلم

فر ماتے تھے:''میری اُمت میں ہے ابوذر شیں عیسیٰ بن مریم جبیباز ہدہے۔''

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بعد اکثر صحابہ کرائم میں تبدیلیاں آگئی تھیں۔ فتو حات کا دائر ہوستے ہونے سے دولت کی فراوانی ہوگئی تھی اور دولت سے ان کی زند کیوں میں عیش و راحت نے جگہ لے کی تھی کیکن حضرت ابوذر غفاری نے آخری سائس تک اس روش کوئیس چھوڑ اجور سول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اختیار کی تھی۔

حضرت ابوذ رخفاری کو ہروفت بی گررہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوئے کہ و تی محت سے کے کہ و تی محت سے خلاف ہو۔

مجو تک مجو تک کرفندم رکھتے ہتھے کہ کوئی قتل ایسا سرز دند ہوجائے جوا سوہ حسنہ کے خلاف ہو۔

انہوں نے جس طرح عہد نبوی میں زندگی گڑاری یا لکل اس طرح بعد کو بھی گڑاری۔

تفويل كي اعلى مثال

فرمایا کے مولانا شیخ محمصاحب کا قرضدایک ہندو پر آتا تقا۔ مولانا نے سب جی میں نالش کی دہاں ہے۔ ۱۹۰۰ دو پید کی معہود کے ڈگری ہوئی مولانا کو باوجود یکہ بخت حاجت تھی مگر سود سب جھوڑ دیا۔ سب جج مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ در مختار میں تو جواز کی روایت ہے مولانا نے فرمایا کہ میں در مختار کس کود کھا تا بھروں گا۔ عوام کوتو میر انعق سند ہوگا۔ (تقعی الاکام)

## زبان کی حفاظت

نی کریم سلی الله علیه و کلم نے ارشاد قرمایا: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے دوایت بے کہ میں نے دسول الله صلی الله علیه و کلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا :" اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔" میں نے عرض کیا:" یا دسول الله !اس کے بعد کون ساعمل افضل ہے؟" ایس نے فرمایا: یہ بات کہ لوگ تہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ (ترفیہ س اس می الطبرانی بات کہ لوگ تہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ (ترفیہ س اس می الطبرانی بات کہ لوگ تہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ (ترفیہ س اس می الطبرانی بات کہ لوگ تہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ (ترفیہ س اس می اللہ میں سے می

#### ایک انگریز کے تا ٹرات

#### محبت محض کے فوائد

فرمایا کہ معفرت مولانا گنگونی بالکل سادے رہیجے تنے گر لوگوں کی ہمت ہمی نہیں ہوتی کر مایا کہ معفرت مولانا گنگونی بالکل سادے رہیجے ہے گر لوگوں کی ہمت ہمی نہیں ہوجایا کہ سما سنے بات کرسکیں۔ معفرت کی خدمت میں بیٹے ہے سوالات خود بخود مل ہوجایا کرتے تنے فرمایا کہ میں نے ایک روز عرض کیا کہ اگر باطن کے متعلق مجھے کوئی ضرورت ہوا کر ہے تو میں دریافت کر لیا کروں فرمایا کہ اچھا اس کے بعد صرف ایک بارایک بات ہو تھی چر جھے تمام عمر می سوال کا دسور ہمی نہیں ہوا۔ (حرید ابجہ)

#### مجتهدين كاادب

فرمایا کہ مولانا گنگونی صدیت کاسین پڑھارہ ہے۔ کے حدیث میں امام شافعی کے تھے۔ کی حدیث میں امام شافعی کی تسک کا جواب دیا۔ تو ایک طالب علم عایت سرورے کئے گئے کہ حضرت اگرامام شافعی بھی ہوتے تو وہ بھی مان جاتے۔ مولانا کو یہ شخے تی بہت تغیر ہوا۔ فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اگرامام شافعی ہوتے تو جھے ہے پولا بھی نہ جاتا اور میں تو ان بی کا مقلد ہوتا۔ حضرات اتنا ادب ہوتا ہے جہد ین کا۔ تو اجتہا واور بات ہے۔ میں میں کے متعلق حدیث میں ہے۔ من بو داللہ به حیر المقلم می میں فقیمانی کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے۔ من بو داللہ به حیر المقلم می المدین لیعن جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر متعلور ہوتی ہے اسے دین کی بجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ بین کے اسے اس کی بین کی کے دانہوں نے ایسے اصول بنائے جوآئ تا کے دیں گی تو دور تا اتھام)

#### گرے ہوئے لقمہ کوا ٹھانا

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "جبتم میں سے کی سے لقر کر جائے توجو
ناپستدیدہ چیز اس پرلگ گئی ہوا سے دور کر کے اسے کھا لے۔ اور اسے شیطان کے لئے نہ
چوڑ سے پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لئے کیونکدا سے معلوم بیس کہ کھانے کے
کس جھنے میں برکت ہے۔ "(میح سلم)

خواجد بإقى بالثدكاواقعه

ایک مرتبہ خواجہ باتی باللہ کی زبان سے بیافظ لکل گیا کہ اب جھ میں مبر اور قل اور توکل کا اس قدر مادہ پیدا ہوگیا ہوں اللہ کو بیکلہ اس قدر مادہ پیدا ہوگیا ہوں اللہ کو بیکلہ ناپند ہوا۔ عمایا اور تیمیا نورا پیٹاب بند ہوگیا اور چھلی کی طرح ترب کے ارشاد ہوا کہ مکتب کے بچوں سے جا کروعا کرا گرجو بلاشہ خواجہ صاحب سے مرحبہ ولا بت میں کمز وراور فروتر تھے۔ چنا نچہ خواجہ صاحب کو چنا نچہ خواجہ صاحب کو چنا نچہ خواجہ صاحب کو بیا ہوں بھی سے اور بچوں سے ورخواست کی ، جس طرح خواجہ صاحب کو ایٹ سے کمتروں کے پاس جانے کا تھم ہواای طرح خصر علیہ السلام کا مقام موئی علیہ السلام کے مقام سے فروتر تھا۔ کیونکہ موئی علیہ السلام سے افضل نہ سے گرموئی علیہ السلام کو کفش عمایا و سے متاب اللہ موٹی علیہ السلام کو کھن عمایا و سے بیان جانے کا تھم ہوا۔ (ماخوذ از الا ہواب واتر اجم للعلامة الکا عرصوئی)

حضرت عبدالله بن عباس کاعشق رسول الله علیه وسلم واقعه الله علیه وسلم واقعه ارتفاعی الله علیه وسلم واقعه ارتفاعی واقعه ارتفاعی واقعه این عباس کو ذات نبوی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ غیر معمولی شخطی اور کرویدگی تنی آپ کی وفات کے موقع کے ایک واقعہ کو یاد کرتے تو روتے روتے بقرار موجاتے تنے حضرت ابن عباس موجاتے تنے حضرت ابن عباس نے کہا'' پنجشنبہ کا دن کون پنجشنبہ اتنا کہنے پائے تنے ابھی مبتدا کی خبر نداکل تنی کہ ذاروقطار روئے کہا'' پنجشنبہ کا دن کون پنجشنبہ اتنا کہنے پائے تنے ابھی مبتدا کی خبر نداکل تنی کہ ذاروقطار موجائے ہم کوگے ہم کوگوں نے کہا ابو العباس! پنجشنبہ کے دن کیا خاص بات تنی ؟ بولے اس ون اسم خضرت ملی الله علیه وسلم نے فرایا ''لاؤ شرح کو کون کو کا موجاد' اس پراگ جشرنے میں تم کوگوں کو کہا کی جباری نے شدت بھڑی تنی آپ سلی الله علید وسلم نے فرایا ''لاؤ شکر نے طالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ مالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ مالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ مالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ مالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ مالا کہ نبی کے پاس جنگر امناس نہیں ہے آپ نے فرایا: میرے پان سے ہٹ جاؤ موجاد' اس جو اس سے ہٹر ہے جس کی طرف جھے لے جانا جائے جو جو۔

واقدا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اتااحر ام کرتے تھے کہ نمازی ہے گا ہے اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑ ابونا گئتا تی بچھے تھے ایک مرتبہ آخرشب پی نمازی کیلئے کھڑے ہوئے ابن عباس آکر بیٹھے کھڑے ہوگئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کرا ہے برابر کرلیا اس وقت تو بیساتھ کھڑے ہوگئے گرچیے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ابن عباس ہٹ کرا بی جگہ پرآ گئے نمازختم کرنے کے بعد آپ نے پوچا دی کہ بس نے تم کواپ ساتھ کھڑا کیا تھا تم بیٹھے کو ل ہٹ کے جو آپ کے بعد آپ نے پوچا ان کہ بس نے تم کواپ ساتھ کھڑا کیا تھا تم بیٹھے کو ل ہٹ گئے؟ عرض کیا کسی کی بیجال نہیں ہے کہ وہ اس معقول مسلی اللہ علیہ وسلم اس معقول عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے تم وقراست کی دعافر مائی۔ (بحالہ ستمانی تا خواب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس معقول عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے تم وقراست کی دعافر مائی۔ (بحالہ ستمانی تعریف بل جلداول سمانی عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے تم فراست کی دعافر مائی۔ (بحالہ ستمانی تعریف بل جلداول سمانی عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے تم وقراست کی دعافر مائی۔ (بحالہ ستمانی تاتی بالداول سمانی بالداول سمانی دعافر مائی۔ (بحالہ ستمانی بالداول سمانی بی بالداول سمانی بیگر بالداول سمانی بالداول سمانی بالداول سمانی بالداول سمانی بالداول سمانی بیان بیٹر بالداول سمانی بی بالداول سمانی بال

فضول کاموں سے پر ہیز

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: انسان کے انچھامسلمان ہونے کا آیک حصہ یہ ہے کہ وہ بے فائد و کاموں کوچھوڑ دے۔ (تندی) قرآن شریف پڑھنے والا ایک بچہ

ایک یارسانی بی حضرت سری مقطی علیدالرحمته کی مرید تعیس ،اس عورت کا جمهوتاسا بحدقر آن مجید کی تعلیم کے لئے بھی استاد کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن استاد نے بحد کوکسی کام کے لئے وجلہ دریا پر بھیجا وہ بجہ جو یانی میں اترا ڈوب گیا۔ بجہ کے استاد ڈر کے مارے جعزت سری سقطی عليه الرحمة كي خدمت مين حاضر بوسة اورساري سركزشت آب كو كهدسناني وبال حضرت جنيد بغدادی بھی تشریف رکھتے تھے کہ اچھا چلو بچہ کی مال کومبر دلائیں سب کے سب بچے کی مال کے یاس آئے اور معنوں معنوں میں صبر کی ہدایت کرنے سکے وہ بی بی یارسا جران ہوکر ہو جھنے لکی کہ آج خيرتو إخلاف عادت بدكياار شاوجور ما ب جهرتو حضرت سرى عليدالرحمة كوكهنابي برافرمايا كه آج قضاعندالله تمهارا بجدوريا مين ووب كيااسليختهين صبر كرنالازم ہے، اس بي بي نے كہايا حضرت ایبا دافعذ نبیس موااحها مجھے لے چلوذ را وہ جگہ میں دیکھے لوں کہ جہاں میرا بحید ڈ وبا ہے سب لوگ اس مورت کوساتھ لے مئے اور جس جگہ وہ بچہ ڈ وب کیا تھا دہاں لے جا کر کھڑ اکیا اور اشارہ ے بتایا کہ بہال تمہارا بح فرق ہوا ہاس بی بی نے مجت کے جوش میں آ کراہے بچہ کا نام لے کر بیکارا، بیجے نے یانی کی تنہد میں ہے مال کو جواب دیا وہ عورت حبث یانی کے اندر کودیژی اور خدا کے فضل سے بچہ کوزندہ سلامت باہرنکال لائی۔حضرت سری علیہ الرحمۃ نے جیرت سے جنید بغدادي عليه الرحمة كى طرف ظاهريس ويكها، باطن بس يوجها كدبيكيا بات يعفر مايا خذامن مد تفائع الله ، باس بي بي ي محبت البي كي صدانت كالتيجه ب، فاذ كروني الأكر كم يم ميري الفت محبت كوايين ول من زنده سلامت ركهو، من تهاري بيارمبت كي شيكودريا كي تهدين زنده ملامت ركلول\_ (امرارالحية للغراني احسن المواعناس:١٨٢ م١٨١ وعنائبرا)

# سائل کےمطابق جواب

فرمایا کہ حضرت مولا نا گنگوبی رحمہ اللہ ہے ایک نوعمر مولوی نے ہو چھا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیض حاصل ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں مولا تا نے فرمایا کہ جوتا کی شان ۔ غرض فیض تو شرا کہ خاصہ ہے ہوتا ہے ۔ بہیں ہوتا تو یہ ہے تحقیق کی شان ۔ غرض فیض تو شرا کہ خاصہ ہے ہوتا ہے کیکن ان کوکارا فرا سمجھتا یہ تو صرت کی شرک ہے ۔ (ص اس نی الحرج)

## ہیوہ کی مدد کرنا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف کسی بیوه یا کسی سکین کے لئے کوشش کرے وہ اللہ کے داستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور (راوی کہتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے بی کہ ایمان ہے کہ آپ نے بی کہ ایمان ہے کہ آپ نے بی فرمایا تھا کہ وہ اس محف کی طرح ہے جو سلسل بغیر کسی وقف کے نماز میں کھڑ اہو اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو بھی روزہ نہ جہوڑ تا ہو۔ '( سی بھاری وہ کے سلم) معشرت عبد اللہ بین عبد نہم ہم کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد اللہ بین عبد نہم ہم کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

معرت عبداللہ بن عبد نم ( و والی دین ) کین میں بتیم ہو گئے تھے۔ان کے پہاان سے بہت مبت مبت کرتے تھے۔ان کی پرورش ان کے پہانی نے کی تحق جب رہ جوان ہوئے و ان کے بہت مبت کرتے تھے۔ان کی پرورش ان کے بہان یاد یا اور بیا پی زندگی خوشحالی سے گزار نے گئے۔ جب تو حید کا بیغام عام ہوا تو یہ بھی متاثر ہوئے بغیر ندر ہے۔ کہلی فرمت من اسلام قبول کر لیا۔ پھا بڑا اسلام کا دیمن تھا اس لئے ان پر ظاہر نہ کیا گئیں تو حید کی سرمستی اور عشق نی ملی اللہ علیہ وسلم کا و یوانہ پن چھنے والا نہ تھا۔ایک دن پھا کو یہ جال ہی گیا کہ عبداللہ بھی میر انسان ہوگئے ہیں۔

جب ال وشمن اسلام کوان کے ایمان کا پیتہ چلاتو بخت برہم ہوا۔ ساری شفقت ومحبت سر دمبری میں بدل گئی۔ بولا'' بہتیج تھے ہے بیا مید نہتی کہتو بے دین ہوجائے گا۔ اگر تو نے محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ساتھ نہ چھوڑ اتو تھے اس طرح مفلس بنا دوں گا۔ تیر ہے جسم برایک کیڑ اتک نہ چھوڑ دل گا۔''

معمورہو چکا تھا دعمرے معمورہو چکا تھا دو کسی بات کی پرداہ کرنے والے کب تھے۔ بولے ' پچھا! کہتے بھی ہو، اس ذات اقد سلی اللہ علیہ دسلم کی محبت تو اب دل سے تکلنے دالی نہیں ہے۔''

میجواب من کراس کو بہت خصر آیا۔ اور بھی زیادہ پرہم ہوگیا، تمام مال ومتاع چین لیا، جسم کے کپڑے بھی امر والے اوران کو مادرزاد بر ہند کر کے گھر سے نکال دیا۔ ان کی مال نے اپنی آیک جا دران پرڈائی جس کولیپیٹ کر میآستانہ تبوت پر مدینہ پہنچے۔ (اسدالغاب، دحمۃ للعالمین جلداؤل) ابتمامتماز

ہات ہے کہ مصامیا ہے مانی کروختی شہرو آ سانی کروختی شہرو

نی کریم ملی الله طیروسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! لوگول کواسلام کی دعوت دواوران کورغبت دلا و اورنفرت شدلا و اوران کور سال باتول کی بدایت کرواورخی کیا حکام جاری ندگرو۔ (ردائسلم) بیز معترب مقدام بن معد کیرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مسلمی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانو! جب تم لوگول سے بروردگار عالم کا ذکر کروتو اسی باتیں نہ بیان کروجن سے و و فوف زدہ ہوجا کی اوران کوشات کر رہیں۔ (رواہ اللم انی)

نوسال كاعمر مين حافظِ قرآن جونا

جب ابن تجربانی عمر می عمر می کتب میں بھائے گئے تو سورہ مریم صرف ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو تھے کے دو سال کی عمر میں حافظ کر کے لوگوں کو تھے کر دیا۔ صرف توسال کی عمر میں حافظ کر کے لوگوں کو تھے رکر دیا۔ صرف توسال کی عمر میں مجد حرام میں تر اور کے میں پورا کلام مجید سنایا۔ خود فرماتے ہیں کہ ' میں نے اس سال لوگوں کو تر اور کی پڑھائی۔' (ظفر انصلین)

حضرت اسامه بن زيره كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعدا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے جاتے متصاورا کشر سفر بھی ہم رکانی کا شرف حاصل ہوا تھا اس کئے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ موقع ملتا تھا اکثر وضو وغیرہ کے وقت یانی ڈالنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ (بحوالہ بخاری جلدا کیاب الوضو)

واقعة السنت كى پايندى شدت سے كرتے سے آخر عربى جب كوئى تو مى رياضت جسمانى كے تخمل ند سے اللہ وقت بھى مسئون دوز سالتزام كے ساتھ در كھتے ہے أيك مرتبا يك غلام نے كہا اب آپ كى مضعیف و تا تو ان كى ہے آپ كيوں دوشنبا در پنجشنبہ كے دوز و كا التزام كرتے ہيں؟ كہا آخضرت صلى الله عليه و كم ال ذول ميں روز و ركھا كرتے ہے ۔ ( بحالہ منداح من بل عالی الدول ميں روز و ركھا كرتے ہے۔ ( بحالہ منداح من بل عالی الدول ميں روز و ركھا كرتے ہے۔ ( بحالہ منداح من بل عالی ١٠٠٠)

حضرت اسلع بن شريك رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

زرقانی نے شرح مواہب اللد نہ میں بیرور مواہب اللد نہ میں بیرور میں کاوہ با ندھا کرتا تھا۔ ایک دات جمعے کہتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اونٹی پریس کواوہ با ندھا کرتا تھا۔ ایک دات جمعے نہا ہے کہ حاجت ہوئی اور صفور علیہ العسلوٰة والسلام نے کوچ کا اداوہ فرمایا۔ اس وقت جمعے نہا ہے۔ تر قدوہ اکدا گر شونڈ نے پائی ہے نہا کوس قوار سے مردی کے مرجانے کا یا بیمار ہوجانے کا خوف ہے اور سیعی گوارا نہیں کہ الی صالت میں خاص سواری مبارک کا کچاوہ اونٹی پر باندھوں۔ مجبوراً کی شخص انصاری ہے کہ دیا کہ کچاوہ باندھے۔ پھر میں نے چند پھر رکھ کر پائی گرم کیا اور نہا کر دسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جاملا۔ حضور علیہ العسلوٰة والسلام نے فرمایا اس الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اور محابہ کرام سے جاملا۔ حضور علیہ العسلوٰة والسلام نے فرمایا اس وقت بھے دسول الله صلی الله علیہ وسلم ایس نے نہیں با ندھا تھا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا اس وقت بھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایش سے نہانے میں جان کا خوف تھا اس لئے کی اور کو نہانے کی صاحب تھی اور شونڈ سے پائی سے نہانے میں جان کا خوف تھا اس لئے کی اور کو باندھنے کے لئے کہ دیا۔ اسلام کے دیا۔ اسلام کے کہ دیا۔ اسلام کے جو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کا کہ دیا۔ اسلام کے کہ دیا۔ اسلام کے کہ دیا۔ اسلام کے کہ دیا۔ اسلام کے کو کہ کو کے کہ دیا۔ اسلام کے کام کے کو کیوں کو کی کو کو کی کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو ک

(يايهااللين امنو! اذا قمتم الى الصلوة) (سورها كدورا)

### اكابر كے مزاج كافرق

بروایت مولوی محمد یکی صاحب سیوباری فرمایا که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمدالله

سے کسی نے مولود شریف کی بابت دریافت کیا فرمایا بھائی ندا تنابرا ہے جہ تنالوگ بجھتے ہیں اور ندا تنا
انچھاہے جہ تنالوگوں نے بجور کھا ہے ہے جہ ہمارے حضرت (مولانا مرشد ناشاہ محمدا شرف علی صاحب
مدظلہ ) نے فرمایا کہ بیاس قدر جامع جواب ہے کہ ایک رسالہ کا رسالہ اس کی شرح ہیں کھا جاسکہ
ہوئیاں بول جواب ہے جوام نہیں بچھ سکتے ہرفریق اس جواب کوا پی تا نمید ہیں پیش کرسکتا ہے۔
حضرت مولانا گنگوہی بالکس صاف مساف کہتے تھے ایسے سوالات کے بہت زم جواب دیتے تھے البت
حضرت مولانا گنگوہی بالکس صاف صاف کہتے تھے ایک ہی دفعہ ہیں چاہے تھم ہرویا جاؤ ۔ گی لیش
مطرت مولانا گنگوہی بالکس صاف مساف کہتے تھے ایک ہی دفعہ ہیں چاہے بعد مولانا گنگوہی کا
طرز نافع خاب بول برا جواب میں مصلحت بھی جاتی میں اس تجربہ کے بعد مولانا گنگوہی کا
جانے حالاتکہ بیفلط ہے دوہ ہم میں نہیں آئے وہ توا ہے اس خیال کی بنا م پر ہم میں آئے ہیں تو یہ
جانے حالاتکہ بیفلط ہے دوہ ہم میں نہیں آئے وہ توا ہے اس خیال کی بنا م پر ہم میں آئے ہیں تو یہ
وراصل ہم میں آنان مولیاں ہم ہی کہا دھر جائے دوہ ہم میں نہیں آئے ۔ (تصویلاکابر)

مياندروى اوراستفقامت اختيار كرو

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا: لوگو! میانه ردی اختیار کرو۔ میانه روی افتیار کرو۔ میانه روی افتیار کرو۔ میانه روی افتیار کرو کی الله نیس تمکن ہا ہے اور تم تھک جاتے ہو۔ (می ابن مہان) نیز حضرت عائشہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے قر مایا: لوگو! وہی کام کرو جن کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ کیونکہ خدا نیس تمکنا اور تم تھک جاتے ہواور خدا کے نزدیک وہی میں میں میں میں میں میں میں اور مقبول ہے جو جمیشہ جاری رہے اگر چرتھوڑ ا ہو۔ (رودوا بخاری وسلم)

سات سال کی عمر میں ساتوں قر اُت کا حافظ ہوجانا

خواجہ صدیفۃ المرشی جومشائع چشت کے ایک درخشاں دنابندہ ماہتاب ہیں سات برس کی عمر میں ہفت قرات کے حافظ ہو چکے تھے اورخواجہ مودود چشتی سات سال کی عمر میں پورے قرآن شریف کے حافظ ہوگئے تھے۔ (مثالی بچین) حضرت عمروبن عاص كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حفرت عمروین عاص اسلام لانے نے استان کی خدمت میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عمر بن العاص . تعریف فرمات عمر فراین اللہ علیہ واللہ عمر بن العاص . حضرت عمر فرین عاص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کا عالم مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے زمانے علی جب ارتد او کا فتذا تھا تو یہ اس وقت عمان ہی علی میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے آئیس فتوں کو دہانے کے لئے حکم دیا۔ یہ جب بحرین کے داست سے گزرد ہے تھے تو قبیلہ می عامر میں دہانے کے لئے حکم دیا۔ یہ جب بحرین کے داست سے گزرد ہے تھے تو قبیلہ می عامر میں عظم رہے۔ قرہ بن بہیرہ و نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی اورعزت واحر ام سے پیش آیا۔

جب حفرت عمرة بن عاص رواند ہونے کو ہوئے قرہ نے ان کو تم ان کی تا وہ اسلام کو بھی گوارہ بہت ہدرداندانداز سے جھایا''اگر عربوں سے ذکوۃ وصول کی گئی تو وہ اسلام کو بھی گوارہ نہیں کریں گئی تو وہ اسلام کو بھی گوارہ نہیں کریں گئی ہور دار بندریں گئے۔'' بیس کریں گئی ہور کا تا تو ان اُٹھا دیا گیا تو وہ طبح اور فرمانبردار بندریمی میں اسلے حضرت عمرق بن عاص نے جواب دیا۔''یا ابن ہمیر والیا تم کا فرہو گئے؟ تم ہم سے یہ اُمید کرتے ہوکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جس بال برابر بھی تحریف کر سکتے ہیں؟ تم جمحے عربوں سے ڈراتے ہوا اللہ علیہ وسلم کے دین جس بال برابر بھی تحریف کر سکتے ہیں؟ تم جمحے عربوں سے ڈراتے ہوا اللہ علیہ وسلم کے حتم جس رائی برابر کوئی فرق نہیں ہونے ملانا پہند کریں گئے بین رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم جس رائی برابر کوئی فرق نہیں ہونے دیں گئے۔'' (ابن اجر جلد ۲ میں ۱ منداحہ بن شبل)

### اليك فنوئ

فرمایا که مولانا محمد قاسم صاحب قرمایا کرتے بتھے کہ جلال آباد کی جائیداد خرید ناجائز ہیں کیونکہ دہاں لڑکیوں کاحق نہیں دیاجا تا تھا۔البتہ جہاں ایسانہ ہو پھیرج نہیں۔(هس الالار) حضرت ابن عبال كابجين مين حفظ قرآن

فائده: أس زمانه كايزهمثا ايسانبين تفاجيها كهاس زمانه يس بم لوگ غير عربي زبان والول کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تنے وہ مع تقبیر کے پڑھتے تنے۔ای واسطے معزت ابن عبال الفیر کے بہت بردے امام ہیں کہ بچین کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے، جتا نجے تفسیر کی مدیثیں ..... جتنی حفرت عبدالله بن عباس في المبت كم دوسر عضرات ساتى نقل مول كى عبدالله بن مسعود كتبة بيل كة قرآن كي بهترين مفسر ابن عباس بي، ابوعبد الرحمٰ في كتبة بيل كه جومحلية كرام رضى الله عنهم بهم كوقر آن شريف برهاتے تنے وہ كہتے تنے كر محابہ حضور سے دس آيتيں قرآن کی سیمنے تھے۔اس کے بعددومری دس آیتیں اس وقت تک نبیل سیمنے تھے جب تک بہلی دس آینوں کے موافق علم اور ممل نہیں ہوجاتا تھا تیرہ سال کی عرضی جس دفت کے حضورا قدس ملی الله عليه وسلم كاوصال بوا-اس غريس جوورج تغيير وحديث بين حاصل كياوه كعلى كرامت اورقائل رفتك بيك كمام تفسير جي اور بوي براي معابان سعور يافت كرتے جي اگر جه بي حضور اي ک دعا کا شمرہ تھا کہ ایک مرحبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم النتیج کیلئے تشریف نے مسئے۔ باہر تشريف لائة تولونا بمرامواركما تفاية في في دريافت فرمايايكس في ركما بيد عرض كيا كيا كمابن عياس في جعنورا قدس الله عليه وسلم كوبيخدمت بسندا في اوروعا وفرماني كمالله تعالى وين كافهم اوركتاب الثدكي مجمع عطا فرمائي اسك بعد أيك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نوافل پڑھ رہے تھے۔ میجی نبت بائدھ کر چھے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ہاتھ سے تھینج کر برابر كمز اكرايا كدايك مقتدى اكر موتواس كوبرابر كمز ابونا مايئ اس ي بعد حضور كونماز من مشغول ہو گئے، یہذرا پیچھے کوہٹ گئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریا فت فر مایا۔ عرض کیا کہآ باللہ کے رسول ہیں۔آپ کے برابر کس طرح کھڑ ابوسکتا ہوں تو حضور صلی اللہ عليه وسلم فيم كرياده مونى كادعادى (حكايات محابة)

### والدكے دوستوں سے محبت

نی کریم سلی الله علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: بہت ی نیکیوں کی ایک نیک ہے کہ انسان
اپنے باپ کے الل محبت سے تعلق جوڑے در کھے۔ (اورائ تعلق کوجھائے) (سمج سلم)
حضرت سیمیل بین حظلیہ کا عشق رسول صلی الله علیہ وسلم
حضرت بیل بین حظلیہ نامی ایک سحائی رہا کرتے ہے جونہایت یک ہو تھے۔ بہت کم
سیمی سے ملتے جلتے ہے اور کہیں آتے جائے نہ تھے۔ دن بحرنماز میں مشغول رہتے یا تہج اور
وظا کف میں سمجہ میں آتے جائے۔ راستہ میں صفرت ابوالدردا ورضی اللہ عنہ پرجومشہور سحائی
جی گذر ہوتا۔ ابوالدردا ہفر مائے کہ کوئی کلہ خیرساتے جاؤ جہیں کوئی نقصان نہیں جمیں نفع ہو
جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا یا کوئی صدیف سادیے ایک مرتبہ ای طرح جارہ جارہ ہفر مائے کہ کوئی کلہ خیرساتے

آ دی ہے۔ آگردوہا تیں ندہوں۔ ایک سرکے ہال بہت بڑے رہتے ہیں۔ دوسرے لکی مخنوں سے نیجی ہاندھتا ہے۔ اُن کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادی بنجا فوراً چاتو لے کر بال کا نوں کے بیچے سے کا دیے ہے اور لگی آ دمی پنڈلی تک بائد همتا شروع کردی۔ (ابوداؤ و) کے بیچے سے کا اندہ بیٹا ور گئی آ دمی پنڈلی تک بائد همتا شروع کردی۔ (ابوداؤ و) مثال تقوی کی

فرمایا کہ مولانا محر پیتقوب صاحب کو بری کا شوق تھا کچھ ہود پیدد منیہ وغیرہ کے ہودے گئے

ہوئے تصدان میں جیکنی ڈالنے کی ضرورت ہوئی کسی زمیندارکا وہال کو گزرہوا۔ مولانا نے ان سے

فرمائش کردی۔ انہوں نے رعایا میں سے ایک گڈریہ کے ہر پرٹوکری میں جیکنیاں بھیج ویں۔ مولانا

اپنے ہاتھ سے اس بزی میں ڈال دے تھے۔ دھٹرت مولانا محمد قاسم صاحب سامنے سے آگئے بہت

ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس محف کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیردی ظفرا اس

تجارے فریب محف سے برگار نی ہے۔ اس کو ایک والیس کیا جائے۔ چنانچہ مولانا محمد بیتقوب صاحب سے ای وقت وہ بیگنیاں اپنے ہاتھ سے جمع کر کے سب والیس کردیں۔ (حس العرب)

# كفركى حالت ميں صِغرسنى ميں قراآن ياك يا وكرنا

عمروین سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدین طبیب کے داستے میں ایک جگدر ہا کرتے تھے وہاں كة في جاندا لي بهارك ياس سي كذرت في جولوك مدينة منوره سيدواليس آت بم أن ے صالات ہو جھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال جال ہے۔ جوصاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اُن کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہوہ کہتے ہیں جھے پر وحی آتی ہے۔ بیدیہ آیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بچہ تھاوہ جو بیان کرتے میں اسکویاد کر فیتا۔ ای طرح مسلمان ہونے سے پہلے بی مجھے بہت ساقر آن شریف یاد ہوگیا تھا۔عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لئے مکہ والول كالانتظار كردب متع جب مكه فتح ہوكيا تو ہر جماعت اسلام ميں داخل ہونے كے لئے حاضر خدمت ہوئی۔میرے باب بھی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ ساری قوم کیطرف سے قاصد بن كرحاضر خدمت بوسة بحضورا قدس ملى الله عليه وسلم في النكو .... شريعت كاحكام بتائ اور نماز سکھائی۔ جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کوئم میں سب زیادہ قرآن یا دہووہ امامت کے لئے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں س کر جمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا اسلئے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں ندانکلاتو مجھ ہی کوانہوں نے امام بنایا۔ میری عمراس وقت جوسات برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع موتا ياجنازه كانماز كي نوبت آتى توجهه ي كوامام بناياجا تا\_

حضرت عقبه بن عامرجهني فلي كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ذات نبوی سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی کا تنااحر ام الموظ تھا کہ آنخضرت سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و سام کی سواری پر میشین بھی سوءاوب بھی تھے ایک مرتبہ سفر جس مفوضہ خدمت انجام دے دے بینے آنخضرت سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و سامی اور آپ کی سواری بھادی اور خودار کر فرمایا عقبہ! ابتم سوار ہولوع ض کی سبحان الله مارسول الله! جس اور آپ کی سواری پر سوار ہول و و بارہ کھر آپ نے وہی عرض کے اور سرکار دوعالم صلی الله کی جب زیادہ اصرار بردھاتو الامرفوق الا دب کے خیال سے بیٹھ کے اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ و ملم ان کی جگہ سواری کھینینے کی خدمت انجام دینے گئے۔ (بحوالہ سام الله تا

#### ملفوظ حضرت نانوتوي

فرمایا کهخواجه میں مولا تااحد حسن صاحب امرویتی اور ہارے سب بزرگ تشریف لے جاتے تے ایک بری بی نے وہاں ایک خواب و کھے لیا تھا وہ مولانا احرحسن صاحب کی بری خدمت اور بہت محبت کرتی تھیں۔ ویسے بھی مولا ناسید تھے میں نے ایک صاحب سے مولانا محمر قاسم صاحب کا ایک مقوله سناہے مولا نانے ایک مثال دی تھی کہ میرا ذہن تو سونے کا بہت بڑا ڈھیر ہے۔ اور مولوی احمد حسن صاحب کا ذہن سونے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اور مولانا صاحب كاذبهن جائدى كابهت بواؤهر ب\_مولوى احدحسن صاحب كاذبهن مير ماسب ہے اگر چدزیادہ ندہواور دوسرے کا اگر چدزیادہ ہے مرمیرے متاسب فیس۔ (هس الاكار)

اسلام اورقر آن سے عشق

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی انتُدعته اینے قبیلہ تُقیف کے وفد کے ہمراہ 9 ھے میں نی كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميس آئے۔ آب بہت كمسن بيج عنے ابل وفد جب نبی علیدانسلام کی خدمت میں بغرضِ مناظرہ ومقابلہ جائے تو آپ کواپنی منزلوں میں بغرضِ حفاظت اسباب جھوڑ جاتے ایک روز جب وفد کے لوگ واپس ہوئے اورسو محے توبہ ذی قہم اور عاقبت اندیش بچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا اور وفد ہے يهلي خفية اسلام لے آيا۔ اورساتھيون سے اس چيز كو يوشيده ركھا اورموعود ومعين وقت ميں برابر آنخضرت کی بارگاہ میں حاضری ویتے رہے اور آپ سے دین کے متعلق سوالات کرتے رہےاور قرآن کریم کی قراءت طلب کرتے رہے۔ جب بھی یہ بچرآ تخضرت ؑ کو موخواب یا تا تو ابو برایانی بن کعب کے باس چلاجا تا۔ اور ان سے سوالات کرتا۔

(سيرت انان بشام ، طبقات انن سعد بحولهُ القرآن وعلومه في معرض: ١١٠)

# جھکڑا حیوڑ دینا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس فخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضانت دیتا ہول جو جھکڑا چھوڑ دے خواد وہ حق برہو۔ (سنن ابدداؤد) حضرت طليب بن عمير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت طلیب بن عمیر رسول الدّصلی الله علیه و کم کی پھوپھی اروی بنت عبدالمطلب کے بیخہ سے ۔ شروع بی جس اسلام قبول کرایا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہروقت رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کی نصرت واعانت کے لئے کمر بستہ رہتے ہے۔ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی خرر کھے اور فکر جس د ہے کہ بین کوئی وشمن آپ صلی الله علیہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے جس قریش مکہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ پرایمان نبوت کے ابتدائی زمانے جس قریش مکہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ پرایمان کا ایک والوں کو طرح طرح طرح طرح اس نہ والوں کو طرح طرح کے والوں کو طرح کے دل آزادی کرتے ۔ آپ کا فداق بناتے یہاں تک کہ آپ کوئی کر ڈالنے کے منصوب تیار کرتے ہے گئر ندر ہے منصوب تیار کرتے ہے گئر ندر ہے منصوب تیار کرتے ہے کہاں اللہ علیہ وسلم کے شیدائی بھی اس بات سے بے فکر ندر ہے منصوب تیار کرتے ہے کہاں الله علیہ وسلم کی شیدائی بھی اس بات سے بے فکر ندر ہے منصوب تیار کرتے ہے کہاں الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمریستہ رہے ہے۔ ایک دن قرایش نے سلم روقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمریستہ رہے ہے۔ ایک دن قرایش نے منصوب تھے۔ ایک دن قرایش نے منصوب تھے۔ وہ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمریستہ رہے تھے۔ ایک دن قرایش نے منصوب تھے۔ ایک دن قرایش نے منصوب تھے۔ ایک دن قرایش کے مناظب میں کھوپھی کے دی تھے۔ ایک دن قرایش نے منصوب کے کھوپھی کی من کے دی کہاں بات سے بھی دن قرایش کے دی کھوپھی کھوپھی کی دن قرایش کے دن قرایش کے دی کھوپھی کے دی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کی کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کو در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کھوپھی کے در کھوپھی کھوپھی

ابواباب کواس بات کے لئے تیار کرلیا کہ وہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وہلم گؤل کردے۔
جب حضرت طلیب کو معلوم ہوا کہ ابواباب بن عزیز کو قریش نے (تعوذ باللہ) رسول اللہ کے آل کرنے پر آ مادہ کیا ہے تو بین کر انہیں بڑی فکر ہوئی ہے ہر وہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں گئے رہے تھے اور دور دور دور ابواباب کی حمالت وسکنات پر نظر رکھتے تھے۔ تمام کام چھوڑ کراسکے بیجھے گئے دہے اور دور دور دور دور سے کھتے رہے تھے کہ وہ کہاں جار ہا ہے، کیا کر دہاہے ؟

کراسکے بیجھے گئے دہے اور دور دور دور سے کھتے رہے تھے کہ وہ کہاں جار ہا ہے، کیا کر دہاہے؟

ایک دن طلیب کھات میں گئے جیٹھے تھے کہ ابواباب اپنا فاسد ارادہ لئے ان کے سامنے سے کرز را۔ بیدلیک کراس دیمن رسول کی طرف بڑھے اور تموار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ ابواباب دیمن وہوگیا۔ (سیرت مہاج بن جلد دم)

الحماد للله المول موتى جلد الممل موئى